



- اور جولوگ سونا اور جیا ندی جمع کرے ہیں اور اس کواللہ کے رہتے میں خرج خبیس کرتے ان کواس دن کے عذاب ا ٹیم کی خبر سناہ وجس ون وہ مال دوز خ کی آ گ میں خوب گرم کیا جائے گا۔ بھراس ہے ابن بخیلوں کی پیشا نیاں اور بیماد اور پیکھیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جوتم نے اپنے لئے جمع کیا تھا سوجوتم جمع کرنے تے انبال کا مرہ چکھو۔ (سورة توبد 19 يت 34 = 35)
- کیجھ شک مبیس کے تمہارا رہ اللہ ہے جس ہے آ سانوں اور زمین کو چیرون میں پیدا کیا بھر عرش پر جائفہراو بی رات کودن کالباس بہنا تا ہے کہ وہ اس کے پیچے دوڑتا جلا آتا ہے اورای نے سورج اور جا تداور ستارول کو بیدا کیا سنب اس کے تکم کے مطابق کا م بیس سنگے ہوئے ہیں۔ دیکھوسپ محلوق بھی این کی ہے اور جھم بھی ای کا ہے۔ بیاللہ رب العالمين يري ركب والاستد (مورة اعراف 77 يت 54)
- اور جو چوری کرے مروبو یا عورت ان کے ہاتھ کات و الو۔ بیان سے فعلوں کی سزا اوراللہ کی طرف سے عمرت " ہے اور اللہ زبر دست اور صاحب حکمت ہے اور جو محض سناہ کے بعیدتو یہ کرلے اور نیکو کار ہوجائے تو اللہ اس كومعاف كردے كا يكوشك تيس كواللد يخفي والامير بال مدر مورة ما كردة آيت 38 سے (8)
- جولوگ انتداوراس کارسول سے ٹڑائی کریں نہ اور ملک میں فساد کرنے کودوڑ تے پھریں ان کی یہی سڑا ہے کہ آل كروية جائمين بإسوالي جز صادية جائس وان كايك ايك طرف بكة باتحد اورايك ايك طرف يك ياؤل كات ديئے جائيس يا ملک ہے نكال ديئے جائيں۔ بيتو ديا ميں ان كى رسوائي ہے اور آخرت ميں ان كے لئے بروا بھاری عذاب تیارے۔ ہاں جن لوگوں نے اس سے پیشتر کہتمہارے قابوۃ جائیں تو برکر لی تو جان رکھو کہ اللہ بخشتے والامبريان ب- (سورة ما كده 5 آيت 33 - 34)
- اورطبیعت تو حرص کی طرف ماکل ہوتی ہے اور اگرتم نیکو کاری اور پر بییز گاری کرو سے تو اللہ تمہارے سب کا مول ے دانف ہے۔ (مورة نماء 4 آیت 128)
- اورہم جو پیقبروں کو بھیجا کرتے ہیں ،تو صرف اس کیے کہ لوگوں کوانٹہ کی نعمتوں کی خوشنجریاں سنا تمیں اور عذاب ہے ڈرائیں۔اور جو کافریں وہ باطل کی سندے جھکڑا کرتے ہیں تا کہ اس ہے حق کو پیسلا ویں اور جو کا فرانہوں نے جاری آتوں کواورجس چیزے ان کوؤرایا جاتا ہے یہ تنی بنالیا۔ (سورة كبف11 يت56)

( كتاب كانام' قرآن مجيد كے روشن موتى "بشكر پيٹمع كيا يجنسي كراچي )





اوارہ کا کسی یعی دائٹر کے خیالات سے متنق ہوتا مفروری نیں۔ ڈرڈا بجسٹ یں چینے والی تمام کیا بیاں قرمنی موتی جی کسی کی ذات یا شخصیت سے مما کمت اللہ قیر ہوسکتی ہے

الما اشتبارات نیک نی بنیاد برشائع کے جاتے ہیں۔اواروای بنواد الے ای کی طراح دروال الله Scanne

| الیں جیب خان ہیں پر اور کو یک سے تعدید کیان میں پر ٹیدا ہے کے اس لید جات ہیں ہوں کے لئے سر لمد جات ہیں۔ اس میں بر اور کو یک سر حدید ہے کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خوشبو كاشاخسانه           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| رگ و بے میں فوف د برس کی امر کوش کرتی<br>ساحل ابردو اور کی فرفاک جرب ناک دل فکستہ کہانی م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تنهامکان                  |
| ماورانی قوت کی تیرانکیز اور ورطهٔ جیرت<br>فلک زامد<br>می دالتی ای توعیت کی نا قابل بیتین کهانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عجيب وغريب                |
| اے وحید وہ اور اور آن کا اللک قابان کی جرے الکیز<br>اے وحید ور بالان کرشہ مالیوں آپ کونگ کر دیں کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | رولوکا                    |
| نادونی مل کالرز ویرا ندام کرنا مجیب وفریب<br>محمد خالد شامان<br>شاخرانه جو که دلول بروجت طاری کردے کا کیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بدروح بلی                 |
| کالا جادد جو کہ انسان کوتہ و بالا کر کے کال جادد جو کہ انسان کوتہ و بالا کر کے کال جادد جو کہ انسان کوتہ و بالا کر کے کال جادد جو کہ انسان کوتہ و بالا کر کے کال جادد جو کہ انسان کوتہ و بالا کر کے کال جادد جو کہ انسان کوتہ و بالا کر کے کال جادد جو کہ انسان کوتہ و بالا کر کے کال جادد جو کہ انسان کوتہ و بالا کر کے کال جادد جو کہ انسان کوتہ و بالا کر کے کال جادد جو کہ انسان کوتہ و بالا کر کے کال جادد جو کہ انسان کوتہ و بالا کر کے کال جادد جو کہ انسان کوتہ و بالا کر کے کال جادد جو کہ انسان کوتہ و بالا کر کے کال جادد جو کہ انسان کوتہ و بالا کر کے کال جادد جو کہ انسان کوتہ و بالا کر کے کالا جادد جو کہ انسان کوتہ و بالا کر کے کالا جادد جو کہ انسان کوتہ و بالا کر کے کالا جادد جو کہ انسان کوتہ و بالا کر کے کالا جادد جو کہ انسان کوتہ و بالا کر کے کالا جادد جو کہ کالا کے کالا جادد جو کہ کالا کے کالا کر کے کالا کر کے کالا کے کالا کے کالا کے کالا کے کالا کے کالا کی کالا کے کالا کے کالا کی کالا کے کالا کے کالا کی کالا کی کالا کے کالا کی کالا کے کالا کے کالا کی کالا کے کالا کی کالا کی کالا کے کالا کی کالا کی کالا کی کالا کی کالا کی کالا کی کالا کے کالا کی کالا کی کالا کی کالا کی کالا کے کالا کی کالا کالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | كالأعمل                   |
| عوف کے فرن لیاد نے میں کٹی ہوران دیاج کے ایس اقریاز احمد میں اور دل کو دہلاتی خونجاں کہانی کے 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تاریکی کاعفریت            |
| وباغ من در آن والاجرة فاك اور خوفاك مرعا محدود والد مرعا محدود والد مرحقة من در آن والاجراء فالد مح المركز في أبيس كرسكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ر ه نبر 78<br>کر ه نبر 78 |
| عام مودفر باد<br>المركودفر باد<br>المركود المركود الم المركود ا | بریکنگ نیوز               |
| Scanned いかかった。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | انديرو پيلشرآ صف على      |

WWW.PAKSOCIETY COM RSPR.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



| Olick Oli II      | ttp://www.paksociety.com for more                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| زنده صديال        | ایم اے دریج کمولتی این فرمیت ک<br>136 برنال، لاجراب اور دلفریب کمانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| موت كا تعاقب      | الولى، بل بل خوف كے علىنج ميں جكزتي مرتز بخارى الول اور كرزه براندام كرتى حيتى كياتى الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ظالم سلاطيه       | برسوں دل دو ماغ ہے تونہ ہونے والی ایک<br>افنت جمرت انگیز تحر انگیز انجو آل کیا تی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| موت کا فرشنه<br>م | میونی بمالی صورت والے ہوتے ہیں<br>بیاحر<br>جلاو بی واس کے صدواق پر الریکانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| بھیا نگ انجام     | رائت كان الرب اور بالفركها تحد محالي فروية<br>195 - والرب مرمر بريمان فتم لين وال لوراؤني كيكل مستحد الوجريره والوج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| توس قزر           | قار كن كريت كالمعارجنوس قارئي اوار و<br>بريز ورق ورقوق مريد من المار |
| به سیبی جنگل      | فیف دیرای کیلبات عمل کی عوبی اور شمرو<br>و میل برلرزه طاری کرتی خوفاک دراوی کیانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اجرمبر            | مبت، خلوس اور جاہت کی ول گریفتہ کہائی<br>225 جس میں بڑھنے والوں کیلیے مبن ہی میں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| انگارے            | جرت وخوف کے کرواب عمی فوط زن الی مشتم اور میا ندویب مهاس کا مثال آپ تیم انگیز ایدو پیر کهانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 32744391:327      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Scanned by Bookstube.net



# خطوط

**جسر بیست شاہ بضاری** سرگودھاہے،البوم م<sup>ہنی</sup>م الندتھا لی ہے تبہار گوٹرٹی کے لئے دن دات دیا کوہوں الند کرے تہمیں جو عرون حاصل ہے۔ وان جان الاحتیا ہی رہے آمیار نے مسن اتر تی کو کھی زوال کی اوا جیو کر بھی نے زرے اتمہاری سائگرہ یہ تمہیں مبار نہا ہیں کرتی ہوں اوران سب کا بھی ہوتم ہے وابستہ ہیں تمہارے جسن کوسلوار نے اور کھا رہے میں مصروف قمل ہیں۔ میا نکی تی محنت اورا نتخک و ششول کا کتیجہ ہے جوتم استے برس گزارجا ہے باوجود ہمیں ہر بارفریش اورخوب صورت ہے خوب ترین کر ملتے ہو۔استہٰ دین آبار جائے کے بعد بھی تمہارے میں اور ڈنا کت میں کی واقع شیں ہوئی اور خدا کرے کہ آئے والے برسوں میں بھی تمبار بی یک زیک اوراک و تا ہے بیٹی تائم دوائم رہے۔ ( آجن )' اورا انجنٹ اسے زیاراتعلق بھی مضوط ہے مضرد طاقر دوادروس ے لیتی اوراق میں عاری تحربویں ویکی شاکئے ہو تی ویڈوں کے ساتے مجیت اور امن کے سلطے بھر ستے رہیں،خوشیوں کی مرتال ہے، ول جمو مية رين الغدكرية ميري ارض ياك كالبرفروخوشحال اور باكروا وجود ميري ارض ياك بميشه سلامت ريا آبادر بيار (آئین) ثم آین ایر عاصبان آب سب کوجی ساام امهاد کواداور Very Very thanks تا بیادار سالد نکاسلے کے لگے، ماہ آئتو نہ 2015ء میں شائع ہوئے والی ہرتم مرہنی سورت تھی و خاص طور پر ہر محکورت رخون آشام راہیمیا تک موت وآتش جسد و وهرانها بال اكرشمه ما زيال افرشته إجل از نمرور والإله الخوست زوه البهترين تحاريبين جبكه وتوس قزح الاارنزل بس شاعري خام من بر شین کرسکی بس تھیک تھی ۔ سنسلے والریا وازین ارولوکا 'اورا' زیر وصدیاں 'ای تو بھیاہی بات ہے ۔ ۔ بیدوولوں کمانیاں ور دا انجسٹ کی جان ہیں۔ اور دا مجسنت کا بیا صنائی اولوکا ' کی جہست شروع کیا دارات سے حارتی ہے۔ نیا سلسکت انگار ہے ' مجمی الجسی ہے آ کے آھے والیسے کیا اور ہے امید ہے شہراہ وصابب کھیا جھا ای لے کرآ کس سے باقی تمام رائیر اکوسلام اور وعائیں۔ اپنی ایک غزل بھی رہی : وں امید ہے کہ جعد شاکع ہوگی۔ا جاڑے ویں۔اس ہات کے ساتھ کہ خوش رین اخوشیاں ہائلیں اورانہ ہے ہے زیاوہ ه وسرول کا خیال رهیس <u>-</u>

ا کا کا ایم صلاحہ القلبی نگاؤنے اعالیٰ کلمات اور کہانیوں کی تعریف کے لئے بہت بہت تکریداور پھردو ہاروشکریہ کہآ پ اپن قلمی انگاؤ کا اظہار مرباہ خلابھی ترکزیں گئے۔Thanks پ

عدوه من الدوروسيون والم المسلم المراج المسلم المراج المسلم المراج المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المراج المسلم المسل

الله الاعراد وصاحب خط لکھنے اور لالہ کاوش ہے یا تھی اچھی گئیں امید ہے کاوش صاحب غور فرما کیں ہے۔ مگر آپ بھی غور فرمائے ہو ہے آتندہ ماہ بھی خط ضرور لکھنے گا۔ Thanks۔

در خشب ان حلیالی حیور آباد ہے،السلام علیم! میں ڈرڈا بجسٹ کو بہت شوق ہے بڑھتی ہوں اوراس ڈا بجسٹ میں جھینے والی تمام کہانیاں منفر دہوتی ہیں۔ان کہانیوں کو پڑھ کرمبر ہے دل نے کہا کہ میں اس کے لئے بچھ کھوں البذاا پی تحریر' تکھن ہے دندگی'' ارسال کررای ہول اس امید کے ساتھ کہ اگر اس میں چھ غلطیاں ہوں تو انہیں ورست کر کے ضرور شاکع کردیں ہے۔ بدمیری التجا ہے۔ پلیز غور فرما ہے گا۔ ڈرڈا بجسٹ کے تمام لکھار ہوں اور قار نمین کو الشدا ہے حفظ وایان میں دیکھادراس ڈا بجسٹ کو اللہ دن دگئی رستہ چوکئی ترتی فرمائے۔(آبین)

الله الله و و المال ماليد: آب كي تحريض ورسًا لع جوكي عمر آن و ين اور بال تحريرارسال كرك بيضة جاكي واميد بي فورفر ما كي كي -

شوبس مشعران کی کفریان فاص مے محترم ایک بیرصاحب النظام ایکی آواب اماما دورا انجست می پیلی بارا نکت تحریر اوس ل خدمت با نیر تربر باد انست 2015 و میں بھی بھیج دی تھی، زب مظوم مواسبے کہ آپ تک نبیل بھی پائی! ہملا ہوں واک حالت واول کا انجریر میں کی جیش ہوگی اور ست فرما کر ہو تھے تو شال اشاعت فرما کمی اشکر ہے۔

الله الأوريد صاحب أن يليز الوزاد عن أرياء أب كالجالي الأش من مك بين سن يمر عط لكستان يمو الناطي

فلک و است بینا قرش این بارت و رکاملام بینی ایاه استو برس نگره نمبر بدر بود اک موصول ہوا انبرست جی این کہانی و کے کرول بلول ایست نظار است جی است بینا و ایست بینا میں بہتری است بینا و است بینا و ایست بینا میں برائی ایست بینا و است برائی ایست بینا و ایست برائی برائی ایست بینا و ایست برائی ایست بینا و ایست برائی ایست بینا و برائی سے بادر کہا ایست بادوان ایک سال بین و بینا بین است برائی ایست و برائی ایست برائی ایست و برائی ایست برائی ایست بادوان ایک سال بین و بینا بینا و برائی ایست و برائی ایست و برائی ایست بادوان ایک سال بین ایست برائی ایست و برائی ایست و برائی ایست بادوان ایست برائی برائی برائی ایست و برائی ایست برائی ایست برائی ایست برائی ایست برائی ب

ﷺ کی فلک صاحبہ تمام الل ذرکی طرف سے ساتگرہ بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کوخوشیوں کے پالنا میں جھلا تارے۔ آپ ہر بل ہر لو خوش دیں۔ خط کاوعدہ کریں کہ آئندہ ماہ خط بھیجتا بھولیس گی ٹیس، کہائی شافل اشاعت ہے۔

کوشو جھاں کرا پی ہے ، تحر ما پیرین ما حب السلام ملیکم المبیر ہے ہزان بخیر ہو نگے ، مانگرہ نمبر میرے ہاتھ میں ہے ، رسالے کی کیسے اور کس طرح تعریف کروں الغاظ میں اللہ میں میں مارون ووٹی واج بچوٹی ترقی کرد ہا ہے۔ بون قور سالے کا ہردائٹر ہی شاندار ان کی کہانیاں جاندار محر دسالے کی اصل جان اس شارے میں شائع ضرعا محدود کی کہانی '' تار عظیوت '' بڑھ کرمز و آگیا۔ بقید کہانیوں میں نوست زدہ ، فرشتہ اجل ، فوٹی موہائل ، انوکی وصیت بھی خوب ہیں ، ایس المیاز بھی خوب تعصف میں آپھی تعریف کے تحاج نہیں۔ آخر میں آپ کا بہت شکر یہ کہ آپ سے اتنا بہترین اور معیاری دسمالہ نوک ہو جہم جیسے ہارد کہانیاں پڑھنے والوں کووٹی شکیوں بہنیار ہا

Dar Digest 09 November 2015

Scanned by Bookstube.net

ہے۔ سب کے لئے دعا کو۔

على الأكورُ صالب الروْ الجست من فوش آمديد، وْ وَوْ الجست آب والجِعالُة اوراس من شائع كبازيان بحي آب كوا جي لكين اس ك الخيشكريد اسيد بيرة الله وما المحى تجزيدار مال كرك شكريد كاموتع ضرور بن كي-Thanks

﴿ بِهُ رَا الجِرْصَاحِيرَ أَرِهُ الْجَسِلَ مِن وَيَكُمْ مَارَى اور قارَتُمِن كَى د في وعائب كَدَاللَّهُ فِعَالَى آئِب كَي تَجِيرِ كُوكُلِي صحت عطا فرماسة اوران كي جيوني خوشيول النه تجروب آئز كنده ماه جي آئب كي توازش ناسركا شدت سها تظارر سه كار

سبب و مسلم کردی تھے۔ کہ اور میں اسب سے پہلے معذرت ہا ہوں گی کرمانگرہ پرکہانی ارمال شرکی دورامل ہیں کہانی کھے علی سیالی تھی۔ بھاری کی درمامل ہیں کہانی کھے علی سیالی تھی۔ بھاری تھی سرائل بھی مرد کو ان تھی سرائل بھی بھی ہور ہور اور ان تھی سیالی تھی۔ بھی ان کی تعرف اور ان کی مرد کو ان کی ان کی تعرف اور ان کی ان کی تعرف کی

الناس المسلم المنتوري المنتوري المنتوري المنتوري المنتوري المنتوري المنتور المنتور كور في ملام الميد المسيد في الناس المنتور المنتوري الم

الله الله المدصاحية: أرا المجسف مين موسف و ليكم خط لكينے اور قلبي لگاؤ ہے كہانيوں كى تعريف كے لئے وير كى وير كي هينكس واميد ہے آ کندہ بھی آپ ہر ماو خط بھیج کرشکر ہے کا موقع ویں گی۔ طالد شاہان کی قسط وارکہانی کی تیاری ہور ہی ہے۔ بس دیا کریں شکر ہے۔ ايسس اعتساد احدد كراجى د، امير مراج كراى كراى بخير موكا برى انظارك بعد اسالكره تمرا بمار ، اتقول من ے میں ہم سب کے لئے ایک اعزاز ہے کہ ' ذر ڈا مجسٹ انے شاندار کانمیابی کے 15 سال مکمل کر لئے ہیں ۔ دنا ہے کہ ای طرح کا میالی ہے بیسٹر جاری دساری رہے۔ آئے ہیں 'سالگر ، نمبر'' کے تجزیہ کے ساتھد۔ ٹائنل پر حسینے تنجر کے ساتھ فوف ود ہشت کا شکار ہے تو جناب موت سامنے دکیے کرتو اجھے اچھوں کا سائقر آن کی باقیمن' ہم سب کے لئے مشعل راہ .....' خطوط''' ڈر' کے خوب صورت و و يورز كے خوبصورت دل موہ لينے والے "سنديے" جوابنيين محبت اورخلوص كاحسين امتزاج \_" منحوست زوہ" واقعی انسان کے سوج کے برخلاف خوبصورت تحریرا عمران قریش اکوئدسے لائے زبردست عمران جی اسمالکرہ مبارک ناصر محمود فرباو فیصل آباد کی سائگرہ پرول گرفتہ تحریر، نا سرصاحب آب احسا لکھ رہے ہیں تعوزی می کمزور ن اگر دور ہوجائے تحریر میں تو کیا ہائے ہے ۔۔۔۔ از ندہ روح الرضوان علی سومروکراچی سے خوب صورت اسلوری لائے اربے دل کے ہاتھوں تو اجھے اجھے مجبور ہوجاتے ہیں۔ آپ اسٹوری کا نام اگر تبدیل کردیتے تو . ... 2 ماوقبل ہم نے ''زندہ دوج " کے نام سے ایک ترجمہ لکھا تھا! ..... سبرجال اچھا لگا..... " براسرار دهند لکا" اکا تھا کرٹی کی ڈرامائی اسٹوری کا خوب صورت ترجمہ" کیس امتیاز احمہ کے قلم ہے لیتی ہماری اپنی کاوش اور آپ سب نے بتاتا ہے آپ کواسٹوری کیسی تھی اختظر جیں ، آپ سب وو پورز کے کمنٹ کے ..... "رولوکا" پراسرار قو تول کے مالک کی كرشمد سازيان بيست رائزوب وحيدي سلسله وايناولت 125 وي قسط من داعل بوهي هيزيايية الزاجميزي كي ساتحد كيايات بيا اے وجید میا جب '' فرشتہ اجل ''مدتر بخاری، شہر سلطان ہے اسسینس اؤر ہار ہے بھر بور، احجما لکھ رہے ہیں آپ محر تھوڑی میں مزید محنت آب کی اسٹوری کوجار جاند لگامکی تھی۔ ''کرواب' عامرزمان عامر'' ٹیرہ اسائیل خان ' نستے تحویصورہ ترکز لاستے۔ عالجوں کی بات برممل کرنے تو جوان کا ولچسپ شاخسانہ .... عامر صاحب بحوں کے رائٹرزین سکتے ہیں چھ بروں کے ملتے بھی لکھتے یا!' اُوکھی دصیت و ما امر ملک را والیندی سے لائے .... بنیک میجک پراٹر انگیز تحریرہ اسٹوری و راسی طویل ہو جاتی تو .... ویسے توب تکھتے ہیں ، عامر تی!" زندوصدیان ایم اے راحت کا خوب صورت تاولت صدیوں پرمجیط سوچ کے در میچ کھوٹی خوب صورت تحریر قبط نمبر 13 میں داخل ہوگئ ہے۔ ایم اے راحت صاحب ویلڈن آپ واقعی استاد ہیں ہم جینبون کے ہم نے آپ جیسے تعلیم رائٹرز ہے ہی لکھنا شکھا ہے۔ اُن خواتی موبائل طارق محدود ، کامرال کلال الک سے ولیس تحریر لائے۔ طارق صاحب ! آب نے بہت اجھی تحریرالمعی ہے۔ عنوان بچوں والا ہے، تعورُ کا می محت مزید کر لیتے ۔ اُحیران کن اساجدہ راجہ ہندواں سر کووھا ساجدہ صاحبہ اُو ڈ اُوکٹ آپ بہت ا چھالھفتی ہیں۔ عمر سالگرہ تبر کے لیے کوئی خوب صورت ی اسٹوری تخلیق کرتمی آپ آپ کی اسٹوری میں ہی جاشی رہ گئی امید ہے المعتال المجي تحريدي كي التكرشمة سازيال الين السي كاوش سلانوالي وسركودها حرص ولا يح انسان كوكس طرح بريادكر تي ہے۔ کاوش ساحب نے بڑے فوب صورت انداز میں بیان کیا۔ جواب نبیس آپ کا، بین کیٹنا ہوں تحریر کا کوئی مقصد ہواوروہ راست و كمانے كى ميراوف ہو \_ كاوش صاحب ، كيابات ہے زبر دست ..... ' دھر كتاول ' فلك زام لا بهورے لدكس وفلك جي ا آپ ا جھالکھری میں اور تھی دہیں۔ یہ 'ور ڈا مجسٹ اے سسینس ، بار داور خوناک تحریر کے لئے ایر و مانوی نام ایجھنیس کلتے۔ آپ کی اللی اسٹوری کے منتظر میں۔ امید ہے آپ ایک خوب صورت اسٹوری ویس کی حمد ... "انگارے" شنراوہ جاندڑیب عباسی" ایدو کچر سسینس ، خوف اور نا قابل یقین واقعات ہے خوب سورت اسٹوری اینے قسط نمبر 2 میں داخل ہوگئی ہے، شغرادہ می ابہت خوب لكور ب ين آب البيرة أب ن بين الما ويورز بالما بي مين، جواب مين أب كالأكل تسط كم منظرين الآس حدد طاہرہ آصف ساہیوال ہے خوب صورت اور قکراتھیز اسٹوری لائمیں بیعنس اسٹوری واقعی دل وریاغ پرتعش ہوجاتی ہیں۔ آپ نے بعی ا بک اچھی بلکہ بہت اٹھی کوشش کی ہے۔'' ہمیا تک موت' بیٹاور ہے عثان غنی کی جومنا ک اسٹوری جنونی خواہشات کے تحت دوسروں کو اؤیت دینے والے خود بی اؤیت انگیز موت کا شکار ہوئے ہیں۔ دل دو ماغ کا احاطہ کرتی دکیسپ اسلوری عثان صاحب آپ تو بہت حیما تکھنے تکے ہیں۔ گڈا'' قویں قزح'' ڈر کے دویورز کے بلفریب اشعارا جھے تکے ۔'' غز کیں ''ڈرڈ انجسٹ کے خوب صورت وویورز كى خوب صورت غرايس، ہم سب سے لئے آؤ سے يہ الكتابي ورا الله الفون آشام اخالد شابان لوبار، صادق آباد سے انسانی Scanned by Bookstube.net 11 November 2015

سوچوں سے ماورا اسلوری نے کر آئے۔خوب سورت تحریر آئی خوادت اختیار کرلیق تو کیا ہے تھی خالد بن الا تار فنکہو ہے ا المر منا مجھود کراچی سے لائے الالکی تھے قبر بھی ایک علم معلوم ہے۔ ذریعے آخری سفحات پرایک دل میں ابر جائے وال تحریشر منام ساحب جواب میں مجر بھی کئیں کے کہ خدا کر ساور ہوڑ در تلم ڈیا دو۔ تو جناب میتھا ماوا تو ہر کے سائگر و نبر ہے تجزیر آپ کی دائے کے منتقر جیں سے تمام خوب صورت کیسے میز ھے والوں وہ پورڈ ووالا سفام ایٹیز اپنا بہت بہت خیال رکھنے گا!

الله المؤاد الم

الله الله علا عبر پردیز صاحب: وروا انجسٹ میں دیکم شکریے ہوئی کریں کہ آپ آئندہ ماہ خط بھیجا کریں گئے اکہانیوں کی تعریف کے لئے شکر ۔۔۔

عصم اسلم جاوید فیمل بادے، السلام فلیم فیمن دیا در الدیند دیا دان کے ساتھ حاضر ہوں بھید کے فور آبعد شہر جاتا فیسب ہوا جب بک اسئال پر سینجا تو یاہ اکٹو پر 2015ء کے تازہ پر ہے سے طاقات ہوگئی اسرورتی بہت ہی فوب معورت تھا ما اندر مجما تکا تو دیک پر گی تحریروں سے طاقات ہوگئی۔ ذر فوا بھست کے سارے بیسلے اپنی اپنی جگہ پرا تھے ہیں۔ غزال اور شعرشا کع کرنے کا بہت بہت شکرید آپ کے خلوص اور چا ہتوں کی ہم دل سے قدر کرنے ویں ایس جد بہ آپ کو خطاتح بر پر ماکل ہوتا ہے اس بارقر آن کی

Scanned by Booksti Dar Digest 12 November 2015

# اک سوسائی لات کام کی تھا۔ جال گائے کام کے کام کی کام کے کام کی کام کے کام کی کام

= Color Plans

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رہج الگسیشن ∜ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی ہی ڈی ایف فائلز ہرای کب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

او نلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں مصاحرات کو ویسے سائٹ کالناک دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook fb.com/paksociety



ہ تھی، خطور شعم اور فرامیں خوب سے نو سیاتھیں اس و فعد ہر کہائی کا اینا ایک اعلی، قبا اتن سے بین متاثر ہوا مثال الوئنی اصیت، سائگز ومہارک ڈرواب النگارے، وحم کتا ول آئٹش حسد ان تمام قلاکاروں کوچیری جانب سے مہارک کہنا۔ فراش اور مائی خدمت ہے۔ ٹمائن ارکے شفر پیکا موقع ویں۔

الله مثلا اسلم صاحب: آپ جس خلوص ہے ہر ماہ خط نہیج میں آپ کی محبت ڈر (المجسٹ سے قابل وید سے اللہ تھ ٹی آپ پرا پنافضل و انرم رینچے اور خوشیون سے نواز ہے۔

ین بھلا فرحان صالحب جاری اور قار کیمن کی ونیا ہے کہ اللہ تعاقی آ ہے پر اینا نصل و ٹرم رکھے اور آ ہے کو جلو کی سحت عطا کرے ۔ ٹی کہائی کا ارتفاز رسے کا بشینا والوی جے جلد آ ہے وق جائے گا۔ الند عافظ ۔

اسو هر بیر و بلوج به بادائل سے فرکی برم ہے خسک تمام قاری قدکاراورا عن ف کوالسلام بیکم ارسا ہے ہے جری واسطی کو جا بیا ہو ہے ہو ہے تقریباً ووسال کا طویل عرصہ بیت چکالیکن بین اسون بول ۔ پورٹی تم کا جنہوں نے بیرگ تیجی ہر چیز کو ترف تو ایست کا ورجد سیے ہو ہے جگہاں ہو ہواں منظلوم جگہاں ہو ہواں منظلوم بیریس سے بیا عث فرک کی بات کی جائے ہواں منظلوم روح ہے جو ذریح رہے جندی روا نہ کرووں گا۔ اب آگرا تو یہ 2015 ء کے سائگر ونہم رہتم سے کی بات کی جائے تو جناب پورا ناول رنگ رقم کی تحاریم ہے مزین تھا ہم ایک نے فوج بحث کی این کا تمرا اللہ عت کی صورت اللہ چکا۔ سب سے پہلے نامور قلکار عمران تر ایش کی تحاریم ہے ویا ہوئی کہ تو ہوئی کہ تا ہم کہ کہ تو ہوئی گئے ۔ خالہ شاہان اس و فعد خون آ شام کے ساتھ محفل میں برا بینان نظر آ نے ، بڑی خوشی ہوئی کہ آ ہو ستھل ہور ہے ہیں، اچھا تکھا، عامر ذیان عامر کی گروا ہے ، عثان فی بھیا تک مورت طاہرہ آ صف آ تش صدیاں ان نگارے ہی خوب مورت کی خوب مورت کی اور این عامر کی گروا ہے ، بڑی خوشی ہوئی کہ آ ہوئی و میست بھی تو ہو کہ انیاں رہیں ۔ قبط وار میں دولوکا از ندہ صدیاں ان نگارے ہی خوب مورت کی خوب جارہ کی بین اور کی ان کار میں دولوکا از ندہ صدیاں ان نگارے ہی خوب جارہ کی تو بین ہوئی کہ متظرر ہوں گا۔

الله الإجريره صاحب خوش مرجائي " بعيا كان الجام الثال الثاعت ب اب طلدي عدو في في كباني بعيج وي آ كنده ماه خط لكمنا بهي بعولت كانيس - مستسس تعزييز مناهيم كوفها كال ت التوركا سالكر البهر 23 تاريخ كول كيا، ورك كرواني كي وابنا خط و كيدكر فوتي بولي، قرآن كى باتمى بميشدكي طرح بهت ك الجيمي تعيم كالمهيدة مير ، لئے بهت بى تضن تھا، كونكه يميلية مير ، ياؤں يرسانپ نے سونگھ لیا اس سے جان بی تو جنات کا ساہر ہو گیا ، خدا خدا کرے اُل طور پر جان مجھوٹ گیا آئے کا پہتے نہیں اسکیانیول کی منل میں وعز کنا دل جو کہ فلک زاہر نے لکھی پڑھ کر ج کے ال دھڑ کا تھا، Very Best جمران کن ساجد و آلی نے لکھی وہے خوب آپ پجھیلے چند ماء کہاں تھیں سے کرشر مازیاں ملک این اے کاوش آپ کی اسٹوری سنداس بار میرے دل میں جگد بنالی از تش حسد طاہرہ باجی کی بہت احیمی تھی۔ تار مخکبوت صربنا منحمود نے بہت محنت ہے کھی ہے ، باتی سب بھی بہت اچھی تھیں۔قسط وار کہانیوں میں افکارے بہت الیمی ہے، زندہ صدیاں میں ڈرکا کوئی عضرتیں، رواو کا اعیمی جاری ہے، قوس قزہ میں سب کے کلام بہند آ ہے ، بنیز میری کہائی کا کچھ سیجے گا، میری طرف سے ندیم بلوچ ٹیلر ماسٹر ملک نوید شوکت زمیثان بھٹی کو بہت بہت سلام، محط کمپلیٹ شائع سیجیئے گاء آخر میں ڈر کے لئے فر عرساری دنیا تین استطے باہ تک کے لئے اللہ جافظ۔

الله الله محت صاحب: آب تمبرا كين نبين، عقريب آب كي كهاني بهي بهت جند شائع بوگي، ويسے خط لكھنے ادر كبائنول: كي تعريف ك في دري دري ميكس

مستعد على جديان فيراورناموالى مرساول الميدوان مدوان مكرائ كراى كيربوكا تازه عاره في يتان ریسالگرہ نمبرتحریہ ہے ہاتھوں میں ہے اور پہلی تین کہا تیاں نظر ہے ہو کر دیاغ تک پہنچ کرول میں گھر کر بھی ہیں وا کا تفاکر کی کا رہمہ انکامیت نامہ بہت دی نوب تھا۔ عمران قریشی صاحب نے نجوہت زو ایر خوب جنت کی ہے۔ بہرجال انچین کاؤٹر کھی ہاتی جریدہ انھی ہاتی ہے: ونگرا حوال ہے کہ میرے والعگرا می عمید کے تبسرے وز نصائے الی ہے دفات یا تھے جیں اوار واقد اوارام کار نمین ومصنفین ہے ؛ خاے مفغرت برائے والد کرائ تن کی عاجز اندائتماس ہے۔ رولو کا ایمی پڑھی نہیں ہے گر مجھے لیقین کامل ہے کہ پیقسط بھی حسب سالی مبترین ہوگئ رولو کا بٹس ایک زیزوست انفراد بہت سے کہ اس بیس ہندوانہ گلجر کے بارے میں کا ٹی معلویات ہوتی ہیں میں بہت مثاثر مول \_ آئنده ماه اشرط حيات ما ضرى دول كا ما يقد تعالى سب كا عالى و السرمور آمين ..

🛬 🕸 محمظی صناحب: ہماری اور تارکین بلکہ تمام اہل ڈر کی وہا ہے کہ انتدانعالی آئے۔ کے والد کی معفرت کرے اور انہیں اپنی جوار الرحمية بين جَكِيد بن اوراً ب سنيت تمام الل غانه براينا تصل وكرم كر يح خوشيون ب أواز ب \_

عسر فسان ألسه جهانگیره ب السلام ملیم المندواتن ہے کہمام قاد کمین ورائز صاحبان خبر دخیریت ہے ہو کئے را کے عرصہ بعد ا و وہار واسے تخبوب قوانجست میں لکھنے کی جسارت کرونہا ہوں امیدے بیزیرائی ملے کی مذہبیر حال اکتوبر کا ڈرڈ انجسٹ ملاجو کے ساتگر و المبرقعا -سالکروٹبریس برکہائی ایک ہے براھ کرا یک تھی جس کی جتنی تعریف کی جائے تھم ہے جمیں جو کہانی سب سے زیادہ بہندا کی وہ مشرعًا محمود کی کہائی تاریخکورت میں ۔ : وسرے فسریزا مے استداحت کی زیمزہ صدیاں اور آخر نفن عمامی صاحب کی انگارے میں۔ خط کے ہمراہ ایک کیائی بنام'' آتش انتقام'' بھیجے رہا ہوں جوہم نے بڑی محنت سے لکھی ہے۔ اگر ڈر ڈ انجسٹ کے مطابق ہوتو شاکع کر کے بند ہے کوسٹنگور فریا تیں۔

الملا الله عرفان الله صاحب ووباره آب كوذروا تيست يمل خوش آيديد وكهاني اليمي يرسي أيس موفي تويبت جلد شال اشاعت ہوگی امید ہے آئندوما دہمی اپنا تجزیباد سال کرنا بھویس منگر نبیں۔

مستحد قاسم وحصان ہری ہورے،السلام فلیکم اسب سے سلے تو ہی تمن ماہ کی فیرحاضری کی معذرت جا ہتا ہوں، عاری ن ایسا جکزا کر ار کے لئے بچولکو ی ند یا ہے۔ ایم مطالعہ جاری رکھا۔ لیکن جھے تنبر کا در دا تجسٹ نیس ما ، میں نے ایک ایک بک استال جھان مارائیکن ندارو، باتی اگست اورا کنوبر ئے ڈر میڑھ لئے جیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ ڈرون بدن ترتی کی متازل مطے کرتا جاریا ہے۔ لیکن ایم طرصاحب آب میرے ساتھ زیادتی کردہے ہیں ایا گی ماہ سے آب کے پاس میری دو کہانیاں ' کالی طاقوں کا انظار'' اور الرامرار ارخت اليزي موتى جي اليكن آب في كونى توجيعي ول-

الله الله قاسم صاحب على تنهدوى اوركباني طود كربوتلي-اب تو خوش مين تان اوراس خوش من شارے كا تجزيه ارسال كرة مجولنا

\_Thanks\_==

ا المام بخش صاحب ازر ڈانجسٹ میں موسٹ و میٹم خط نکھنے اور کہانیوں کی تعریف کے سلنے شکر سے ہو ی اسید ہے کہ آ ہے آ اینا نوازش نامہ بھیج کرشکر میں کا موقع ویں گے۔

عاب اسلم سندری ہے کائی عرصہ ہے اور پڑھ رہا ہوں میکائی سیاری اورا جماد سالہ ہے خط تکھنے کی وجریہ ہے کہ بری ایک کہائی شائع ہوئی تھی۔''سریا کی روح'' یہ ایجسٹ بھے ہے گم ہو چکا ہے۔ بھے اس دسالے کی بہت ضرورت ہے آگر آ ہے۔ بھے س ڈا بجسٹ بھیج ویں تو آ ہے کی بہت اوازش ہوگی۔ جھے آ ہے کے جواب کا انظار دے گا۔

جہا ملا عابد صاحب خط لکھے اور پر ہے کی تعریف کے لئے شکر ہے بھتر میں تو بتائمین کرکہائی تمس بن اور ماہ میں چھی تلی امید ہے۔ اجواب ضرور دیں گے۔

بیاس و کھی و بیالیوں سے اسب قار کن کو کھیت تجراسانام قبول ہو پھیرکاؤرڈ انجسٹ ملانز ہو کر بہت مزا آیا، کہانیوں میں اندھیری
رات ورواکا، تقدیری اور نے اخولی واروات انجی تھیں اپیار ہے آگھاؤی و سنواڈرڈ انجسٹ کی شان آپ اوگ ہیں والنڈ آپ کو ہر
قدم پر کا میائی عظافر مائے آورا دارے سے بیری انک گزارش ہے کہ سری اگرا جازت ہوتو ہم بھی اپنی اسٹوری لئے کر آپ کی تکری ہی
اُ سکتے ہیں واکر آپ کی اجازت ہوگی تو ہم ہی اسٹوری کی طرف دھیان دیں سے اور بان اگر قر ہی شارے میں اسٹوری کو جگر اپنی ہے تو

ا الله الله الما الموساحية؛ كما الدن كا تعريف اورنوازش تا مد بهين محمد الشاشكرية بول كرين البنائ البهائي المهيم وي والمجمى المجمي موكي تو مغرورشائع بوگ -.

# خوشبوكا شاخسانه

### الين حبيب خان- كراجي

ایك تادیده جوان وجود درخت پر اپنی مستی میں محو خواب تها که اچانك اس کی ناك کے نتهاؤں میں هوا کے دوش پر اژتا هوا خوشبو کا جهونکا آیا تو اس کے جسم میں جهرجهری پیدا هوئی نو پهر ...

روں کی ہاتیں چھوٹوں کے لئے سرمایہ حیات میں اپڑھ کردیکھیں حقیقت کہائی میں وشیدہ ہے

فرائی بالوں کو تو لیے سے دیک کر نے بی ، بال دیک کرے اس الوں کو تو لیے سے دیک کر نے بی ، بال دیک میں اللہ کر کے اس لے تولید بیڈ پر پہینکا اور و رینگ میں پر اللہ کے بیٹن پر اللہ کے بیٹن پر اللہ کے بیٹن پر اللہ کے ترب لا کر سو تھنے تگ ۔ اللہ کر کر کے اسے نااک کے قریب لا کر سو تھنے تگ ۔ اللہ کر کر کے اسے نااک کے قریب لا کر سو تھنے تگ ۔ ان بی وہ کو تو شہو وگل سے جو ای کی خد تک لگا و تھا۔ شاید بی کوئی بر فیوم ہوگا جو این کی کلیکٹن میں نہ تھا۔ تگر اس کے عشق اور اس کے بچائی واو و طا الم تھا ہے بی رہتی تھیں ۔ عشق اور اس کے بی ان واو و گل آ واؤ پر زنیرہ کو گرشت لگا اور اس نے تیزی سے پر فیوم کی ہوتی بند کر کے دیکھوں اور اس نے تیزی سے پر فیوم کی ہوتی بند کر کے دیکھوں اور اس بین بیس جا کر ہا تھ دھو نے تولی اللہ کی دو یارہ آ واڑ دی۔ واثر بیسن بیس جا کر ہا تھ دھو نے دو یارہ آ واڑ دی۔ واڈوی۔ اور دیارہ آ واڑ دی۔

"جی داو و انہی آئی۔ "اس نے کہااور سریر دو بیٹہ اور مریر دو بیٹہ اور مرکم سے سے نکل گی ۔ زنیرہ گھر میں سب ہے چھوٹی اور لاڈلی تھی اس ہے بڑا ایک بھائی معاذ اور بین زارا تھی۔ معصوم می بیاری می زنیرہ کو گورا چٹا رنگ اور بھورے بال اور آئی تھوں کی وجہ سے سب مانو کہہ کر چھیڑ تے تھے۔ اینے خوشبو ہے لگاؤ کی وجہ سے اکثر

اے دادو ہے یا تیں سنتا پڑتی تھیں۔ اسے دادو ہے یا تیں سنتا پڑتی تھیں۔

الدو كا كمنا تقاله "جوان غاص كر كنواري لركون كو

خوشہونیں رگانی جائے اور ندہی پھول کینے جاہئیں یہ استے میں ایک کے استے اور ندہی پھول کینے جاہئیں یا ' کرتی نے نیرو بھاگتی ہوئی دادو کے بیائ آئی۔ کرتی نے نیرو بھاگتی ہوئی دادو کے بیائ آئی۔ ''اے لڑکی کیا ہوا کے گھوڑے پر سوار ہے؟'' دادونے اس کی تیزی پر کہا۔

" وه دادو آب بلاری تھیں نال ۔" زنیرہ نے کہا۔ " " ہاں ماد آ یا تمہاری تیلی کی ای نے قر آن ہاک کا کہا تھا وہ انہیں دیے دینا۔" وادو نے کہا۔" ' جی اجھا!!' زنیرہ نے کہا۔

''زونی میٹا بہت در بہت کرنا وانیسی پر!''امی نے کہا یہ

"امی! مبندی تو شروع ہی لیٹ ہوتی ہے " زنیرہ نے آھے آتے سیلے بالوں میں انگلیاں پھیر تے ہوئے کہا۔

'' مہندی میں جائے کی کیاضرورت ہے؟ بارات میں چلی جانا۔'' دادونے کہا۔

''دادو! میری ہیسٹ فرینڈ ہے رائیل اس کے تو برفنکشن میں جاؤل گی۔'' زنیرہ نے جلدی ہے کہاا ہے چھ تھا کہ اگر ابو کو تبر ہوگئی کہ دادو نے جانے ہے منع کیا تھا بھراس کا جانا پکا کینسل ہوجانا تھا۔'' ٹھیک ہے! جانا ہے

Scanned by Bookstube Dat Digest 16 November 2015



WWW.PAKSOCHETY.COM RSPR.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



الدرجائے گئی۔''زونی ا''معادیثے آواز دی تووہ بلیث كرآ أل-" جب آيا هوتو دي منث يملي كال كروينا-" معاد نے کہا۔

''او کے بھائی!''زونی نے کہااور رائیل کے گھر جلي گئي۔

رائل این کمرے میں بیٹی تھی انبرہ اس کے ماس جاکراس سے لیٹ گئی۔"اب آئی ہے زونی کی يَكِي ؟ مِن فِي كَما تَها كروويم سن يملي آجانا!" رايل نے شکوہ کیا۔" وو بہر! میڈم داوہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے ابھی بھی آئے ہے روک دیتیں۔ 'زنیرہ بولی۔ · اچھا چھوڑ ان سب باتوں کوتو مجھے اسے پر فیومز ك ربخ دكها مر المراسية من اليه ي آكن - تحقيق ية ہے تاں۔خوشبو کے اخیر میں رہ مہیں سکتی اور دادو مجھے تخوشبولاً كراً في ميس ديتي . " زنيره في ساسن لك أيني من إيناجا تزه ليت موت كباب

''ساہنے ڈرینگ عمیل پریزے ہیں و کھے لے۔'' رائیل نے کہا تو زئیرہ پر فیومز دیکھنے لگی۔ مجراس نے ایک بول اٹھائی اور اینے اوپر پر فیوم اسپر سے مرتبا۔

مبس كري رافيل في كها كيونكدر نيره في اس کے اوپر بھی اسپر ہے کرنا شردع کردیا تھا۔ ''ارے، بھی آج او زئیرہ تامت ڈھا کر حیموڑے گی ۔''رمشان کی دوست نے کہا۔ "ليسي مو زوني بينا؟" راقتل كي والده كي کمرے بیں آ کرزونی سے بوجیا۔ ''میں بالکل ٹھیک ہوں آ نی ا'' زنیرہ نے مسكرات بوت جواب ديا-" چلولز كيول! اب باہر و جاؤ ڈھولکی شروع کرلو، لڑکے والے آ گئے ہیں اور زونى تم رائل كو إبرائي أو "رائل ك والدوية كما تو

وه سب دانیل کولے کریا ہرآ محمیں۔

ز نیر ه اور دانیل کی کزنز اور دوشیں انکد کھڑی ہوئیں ۔ پھر

نؤوفت سن كروايس آجاناً "وادوف كهانوز نيروف سكون كاسانس نيا\_

"بیٹا کیڑے استری کر لئے؟"ابی نے یو چھا۔ ''ای وہ تو رات کوہی کر لئے تھے، یہاں تو لائٹ آنا خواب ہوگیا ہے۔ ' زنیرہ نے کہا تو دادو بھی بجل والول کی شان می قصیدے پڑھنے آئیں۔ ای اور دادو کو چھوڑ کرز نیرہ اینے کمرے میں جلی گئی اور پھراین جیواری بھیلا کر بیٹھ تی۔ان میں ہے تو کوئی بھی اچھا تبیں لگ رہاار تیرہ نے اینے آپ ہے کہا۔

''کیا اجھاتہیں لگ رہا؟'' زارائے کمرے میں آبية بوسقكيات

يدُ ايترُ رَفْس " زنيره ن كيا-"أيادا بإزارا أني "ال في العل كركها "زاراالمارى مے مجھنكال رى كى -اس نے دک کر کہا۔" آئی جھے آپ اینا کندن والاسبث ون وين، وه مرب سوت محمر ماته على

او کے ا ابھی وین ہوں۔ ' زارا آ کی نے کہا اور حجت الماري بسيت نكال كرانب دي ويارآب كيا كردى بين آني ؟ "ايسف يوجها\_

"ا چی شرب سلوانی سے ناپ کی شرف نکال دی

'' آئی! مجھے سینٹرو پر بنادیں '' زنیرہ نے اپنی خوب صورت مخروطی انگی میں انگوهی مینتے ہوئے کہا۔ " اَبْھِي بنادي تِي جول يَ" زار ابول \_.

و بھینکس آنی !''زنیرہ نے جلدی سے کہا۔ کھ ى دىريىل زارانے سينندوچز بنا كر بينج ديئے۔

دھانی رنگ ہے۔ سوٹ میں اس کی رنگت انمہ پڑ ر بنی تقی به معاذ با ہر گاڑی میں بیٹھا بارن بجار با تھا۔ ''اہمی آئی!''زنیرہ نے جلدی ہے کہا۔اور نکلنے ککی۔ '' زونی حلدی آنا مینا!''امی نے تاکید کی تورنیرہ

روں ہار ہے۔ اور تیزی سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ مہندی کا انظام جیت پر کیا گیا تھا۔رائیل کو آٹیج رائیل کے گھر بہنچ کرزنیرہ جلدی ہے گاڑی ہے اثر کر پر جیٹا کرتمام لڑکیاں ؛ ھولکی لے کر بیٹھ گئیں۔ '' ذرا

Scanned by Bookstube. Dar Digest 18 November 2015

وهوللي مناوم وريون منه زيره ومولل برتعاب مارقي جارای تھی اور لڑ کیال زورز ورے گائے گار جی تھیں۔ ز نیره دهانی رنگ میں الگ ہی چیک رہی تھی وہ يبت خوب صورت لگ راي هي سب كي نگابون كا مركز بی زنیرہ اس بات ہے بالکل بے خبراین دھن میں مگن ہنس رہی تھی کہ وہ بہاں موجودان سب لوگوں کے علاوہ دور کسی ان دیکھی نگاہوں کے حصار میں آ چکی تھی ایسا حصار جس ہے نکلنا اس کے لئے ناممکن تفایہ''

سامنے درخت کی سب ہے او کی شاخ پر ایک اندیکھا وجود آرام ہے سوریا تھا۔ نیند میں ہونے کے باوجودای کے تھنے انتہائی متحور کن خوشبو کے نکرائے ہے پھڑ کئے گئے۔ اس نے نیندے بوجھن اینے بوٹوں کو تنین میار بار جھیکا اور پھراس نے اپنی سرخ ڈوروں ہے بحرى نيند سے بعرى كبرى سبزتر چھى تىلى آ كھوں كوجبنى وے کر کھول ویا۔ پھر این کے کان ہوا میں او نیجے کھڑے ہو گئے ، ایک کھنگتی اللی ان سے نکرائی تھی جیسے مسی نے جلتر مک کوچھٹر دیا ہو،اس نے اپنے آب کو سیج . کرانگزانی لی اورسیدها بوکر آواز کی ست مزگیا، وه ایک الم بعد ایک شاخ از کرنے آر با تعاادر پھروہ کہلی شاخ يرآ كروك كيا،اس كي نكاه آواز كي ست كالعين كرچكي تقي اوروه آيك جلَّهُ هُرِكُي .

وهاني رنگ بيل مليوش سرخ وسفيد بهوري ي وه حسین بیکراینے گلاب کی پینگو یوں جینے لیوں سے گائے گاری تھی۔اس کے سنبری بالون کی تثیں ہوا ہے بار بار رخسارچهوری تقیس اس کا و جو دخوشبو میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ حسن کے اس نظارے میں کھو گیا تھا یکتی دہر گزر تحنی اور وہ بت بنااے تکماریا، وہ اس کی تطریب کے حصا میں تھی۔ یراس کی تگاہوں کا حصار ایک دم ٹوٹ گیا۔ و وحسن بیکراس کی نگاہوں کے سامنے ہے او مجل ہوگئ تھی۔اس نے جھنجملا کراپی نگاہوں کوٹر کست دی اور متلاتی انداز ہے آ کے ہو صفالگا۔

" چلو بچیو! انهی دُهولکی اٹھالو، رسم شروع کرنی ے، پھر بعد میں گانے گاتی رہنا۔ "رافل کی چھپونے

کها او زیره اور باتی لرئیال کفری موسین، رسم شروع مِوَّيُّ اورخوا تين را تيل كوا بڻن لگائے لگيس - زبيرہ أيك طرف جا کرکری پر بینه گئی۔" چل ناں زونی! یہاں كيون بيش كني ؟ "رمشابولي\_

منتو جلو میں ابھی آئی، ڈھول بچائے ہے ہاتھ و كاربا ہے " زنيره نے كہاس كا اتا كبتاتها كه ايك طرف رکھا ڈھول کری ہے نیچے کرا اور وو مکڑے ہو گیا، سب ای طرف و کھنے لگے۔''ارے! یہ ڈھول کیے الوث كيا؟" أيك عورت ت إلهاء" ملحى لكرى كا بهوكاء" مدويسري في راسي دي \_ پھر دونوں باتوں ميں مصروف بيوكتين \_ وُهول التاامم منه ها كه يُوكي ايتو بنيّا ، رمَّشا و باب ہے جا چکی تھی ، زنیرہ اٹھنے لگی تو اس کی نگاہ اسینے برابر میں بڑے موتا کے گروں پر بڑی۔ زیرہ نے وہ مستجرب المعالمية وه المبين إته مين سنتهي والي هي كه را تیل کی چھپھوآ تشیں۔ "زئیرہ بیٹارمشااوررا تیل سہیں بلارى بين دار ساست خوب مورت مجرع إلى الهول نے زنیرہ کے ہاتھ میں تجرے دیکے کرکھا۔

''آئی آپ بہن لیں پیدیرے نہیں ہیں۔'' بزیرہ بولی اور مجرے ان کی جانب برھائے۔ رائٹل کی المجتبعون وه مجرے لے کر ڈین کئے۔'' تھینک یو بیٹا!'' انوں نے کہااور نیروسٹرانی رائیل کے پاس جلی گئے۔ رسم چل رہی تھی آیک وم شور ہونے لگا۔ سب وہاں گئے تو وہاں عجیب ہی منظر گھر پر بھی لائنیں جانے کیسے ٹوٹ کر کرکنٹی ان کے نیچے راہل کی چھپو کھڑی تھیں وہ ان میں الجھ کئیں ۔ان کے دونوں ہاتھوں سے تار مرائع اورانبیس زور دار جه کالگاتو ده زمین برگر کر یے ہوش ہولیس۔ مب ان کے یاس آ گئے اور انہیں نكالا وہ في تو كنيس مران كے ووٹوں ماتھ كا أنى سے تسبیوں تک جملس سے۔ انہیں اسپتال کے جایا سیا تقریب تیم کردی تی۔

ز نیرہ نے معاذ کوفون کرکے بلالیا اور رائیل کو بتا كر كريال كي جب وه كريجي تو رات كا ويره في ربا تھا۔ گھر پہنچ کر جب دادہ کو بینہ جلا کدرونی خوشبووں

یں او بی ہوئی ہے تو انہوں نے اس کی خوب کلاس لی ا اب تو زونی کی تھیک ٹھاک شامت آگئی۔ ابور امی اور دادو نے اس کو بہت ڈانٹا۔ ' زونی وقت دیکھا ہے تم نے ؟ ضروری نہیں ہے کہ بروں کی بات کورد کر کے ہر جگہ من مانی کی جائے ، جانتی ہو کہ رات میں لڑکیوں کا یوں خوشبورگانا کتنا خطرناک کا بت ہوسکتا ہے! وشمن نہیں ہوں بیں تمہاری ؟ ' داددرد ہانی ہوگئیں۔

''بہت بری بات ہے زونی جوتم نے اپنی دادو کی نافر مانی کی۔''زنیرہ کی والدہ نے خفگی سے کہا۔

زنیرہ اس دفت شرمندگی سے ذبین بیل گری جارہ ہی گری جارہ ہی گری اس پر گھڑوں پائی آن پڑا تھا۔ وہ دادو سے لیس گئی۔ '' دادد جھے معاف کردی اسیر سراسر میری بدتین کی ہے کہ بیل بینے آپ کے کہنے کے باوجود بیر گرت کی میں وعدہ کرتی ہول کرآ تندہ آپ کو باوجود بیر گرت کی میں وعدہ کرتی ہول کرآ تندہ آپ کو شکا بیت کا موقع نہیں دول گی۔ ''زنیرہ کو بی جانی خلطی کا احساس ہور ہاتھ بیمیرااور احساس ہور ہاتھ بیمیرااور اختیارہ کرتے اس کے سر ہر ہاتھ بیمیرااور زنیرہ سے کرے کی جانی کا کہا۔

زارا ادر زنیره کا ایک بی کمره تما زنیره جب کرے میں گنی تو زارا سو چی تھی، زنیره کو این قدم منوں بھاری محسوس برور ہے تھے۔

ان ویکھا ہو جور میں طاری ہوتی ہوتی ہوری ہوتی ہوری مضافی ہوری اسے اسے دجور میں طاری ہوتی محسول ہوری مشکلوں ہمیں۔ سربے انہا بھاری ہوری مشکلوں سے بستر تک آئی اور دھپ سے گرمی ۔ اسے گھبرا ہمث ہوری تھی ۔ بستر تک آئی اور دھپ سے گرمی ۔ اسے گھبرا ہمث ہوری تھی ۔ بھراس کواپنے وجود میں اٹھی بھی کا احساس ہونے لگا وہ بستر برلو نے گی ۔ لا تعداد انگار ہے اس کو اسے وجود میں رقعی کرتے محسول ہونے گئے ۔ اس کو جود میں رقعی کرتے محسول ہونے گئے ۔

ایک ان دیمی آگ اس کے وجود کھلماری تھی اس نے بس سے گردن موڈی اور زارا کو آواز دی جاتی ذرز است مراس کے ہونٹ آپس میں چیک عرف سے زنیرہ کی آگھیں تھٹے لگیں ایک دم زنیرہ کو اپنے اوپر اندھرا آتا محسول ہوا اور اس کی آگھیں طلع طلع بندہوئی چل گئیں۔

مع کے وقت ''زونی اٹھ! گیارہ نے رہے

ہیں۔' زارانے زنیرہ کواٹھانے کے لئے ہاتھ لگایاتو وہ

چونک گی دز نیرہ بھٹی کی طرح تپ رہی تھی اس کی گوری

رنگت تا ہے کی طرح ہورہی تھی،' 'زونی چندا!' ' اس
نے زنیرہ کی دہتی بیشانی کو جھوا تو اس نے آ تھیں
کھول دیں۔ زنیرہ کی آ تھوں ہی سرخ ڈورے تیر
دے ہتے، زارا نے گھر دالوں کو بتایا تو سب آ مجے۔
زارا اور معاذ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ وائیس
آ کرز نیرہ دواکھا کرسوگئی۔

#### ☆.....☆

وہ کھڑا اے تکفی ہاندھے تک رہاتھا پھروہ جاتا ہوا اس کے قریب آیا۔ زنیرہ کوایک دی ہے ہے انہتا پیش محسوں ہونے گی، وہ نیند میں تھی اگر پیش سے اسے محسوں ہور ہاتھا کہ وہ نیند میں شرابور ہو چکی ہے۔

اس نے زنیرہ کی چیٹائی کو چھوا تو زنیرہ کو آگ میں کیٹیں محسوں ہونے لکیں ، اس کے طلق میں کا شخ پڑنے گئے، اس نے اپنے کیوں پر زبان مجھیری ادر بولی۔ سے اس یانی !!!وہ بمشکل بول یائی۔

وہ مڑی تو اس کے ہونٹول سے شفنڈے یا آل کا گلاس نگاویا عمیاوہ یانی نی کر سکتے پر کر گئی۔

مع زارا آئی توزونی کود کی کردهنگ سے رہ گئی۔
ایک بی رات میں اس کی آئی تھیں سیاہ علقوں سے بی
ہوئی ملیں۔ 'زونی! بر کیا حالت بنالی ہے؟ جلو اٹھو
رائیل کا فون آیا ہے آج اس کی شادی ہے تمہاری
بیسٹ فرینڈ کی ۔'زارانے بیارے کیا۔

مرزنیره نے صاف منع کردیا اور بولی۔ 'میری طبیعت بالکل میک نیوں ہے، میں نیوں جاؤں گا۔''
دائیل کی ناداضگی کی وجہ سے باتی گھر دالے شاوی میں جلے سے صرف دادواور زنیرہ رہ گئیں۔ زنیرہ دواکھا کر لیٹ گئی اور دادوا سے کمرے میں چلی گئیں۔ دواکھا کر لیٹ گئی اور دادوا ہے کمرے میں چلی گئیں۔ کیا۔ 'زنیرہ کمرے میں جا گئیک ۔ کیا۔ 'زنیرہ نے دروازہ ناک کیا۔' زنیرہ نے موجا دادوکو کھی ضرورت ہوگی دہ مشکل سے آئی اور دروازہ کھولاتوایک

Scanned by Bookstube Dar Digest 20 November 2015

يرينان ينيا ألفي مُراس في سي يحمل فيرا. السكلے روز جب زونی واش روم میں تھی تو زارائے ای کے سارے پر فیوم اٹھائے اور انہیں لے جا کریا ہر يچينك آني ـ " يبت برتميز ہوگئي ہوز وئي! ہرون كي عزت كرنا كبول كى مورب بى تمهارى مزائب! 'زارانے غصے ے کہا۔ محرزارانے ای سے کہا کدوہ نہانے جاری ہے۔زارائے کرم اور تھنڈے پانی کو بلنس کیا اور شاور تھول دیا بھرسر میں شمپولگانے کے لئے اس نے شاور بندكيا ، بالول من شميولگانے ك بعدر ارائے شاور كھولا اوراس کے نیج آ کھڑی ہوئی ادراس کی جینی نکل میں۔ اس کے پورے وجود پر یانی لادے کی طرح برسا تفایانی اللئے کے حد تک کول رہائھا۔ زارا کے جسم يرة ملے يو محمد ستے دومسلسل فيخ ري هي اس كي أواز ير اي دور في مولى آ سي ، أور بابر ع معلوم كراف الكيس زارائي اتبين الدريلاليا اورامي كس طبرح است کے کر باہر آئیں، انہوں نے بوی جا درے اے ذهائك دياتها بجرائك استال بمن ايدمث كرواويا كيا کافئ روز اس کا علاج جلا بھروہ گھر آ جمی بھرسے میں مع جب سب مط محفق زنیره نے اینا انداز بدل نیا۔ الارخريت طابق بوائي المام كام عام ركه، ميرے اللہ آئی توا" زيرہ نے رو کے انداز سے كيا إرارا كواس مع خوف محسوس موريا تقا اس في وريح لأراا في أكليس في ليل.

"زونی بینا! معافی شرت استری گردو-"ای میافی نشرت استری گردو-"ای میافی در نیره کوشرت و بینی بهوی کها اور جنی شکس - زئیره بینی شرت کی طرف دیکها اور جنی شکس کی طرف دیکها اور شرت سے دھوال نگلنے لگا۔ جب معافی این شرت کی طرف دیا ہے تا توات دیکھ کراس کے غصے کا کوئی ٹھی نہ نہ رہا۔ "بید کیا کیا؟ زونی تم تو بالکل پھو ہڑ بہوسوائے فیشن کرنے کے پھی بیسی آتا تہ ہمیں، آپی کیا بہوسوائے فیشن کرنے کے پھی بیسی آتا تہ ہمیں، آپی کیا بھا جو کسی کام کی نہیں ہو، بھا رہو کسی کام کی نہیں ہو، ایک کام کی ایک کام کی نہیں ہو، ایک کام کی میں بیر بیا معافی کے جاتے ہی کرے کی میں بیر بیا معافی کے جاتے ہی کرے کی میں بیر بیا معافی کے جاتے ہی کرے کی میں بیر بیا معافی کے جاتے ہی کرے کی میں بیر بیا

زور دار دوا کے جو کے نے اس کے بال بھیرد ہے۔
زون کو یہ بالاتک شقا کہ زارانے اس کے بال باند ہے
تھے مگر دونو کے بوئے تھے۔ وہ دروازہ بنذکر کے بستر پر
آئی تو اسے ایک سابہ سا اسپنے او برمحسوں ہواء اس کی
آئی تو اسے ایک سابہ سا اسپنے او برمحسوں ہواء اس کی
آئی۔ وہ بے اختیار بستر پر دراز ہوتی جل گئی۔

میکھ تھا جوا یک تنی جا در کی طرح اس کے وجوہ پر جھا گیا تھا مگروہ کیا تھا؟ بیہ جاننے کے لئے وہ حواس میں زیمتی۔

"زونی ایدلوتمهارے گئے فروٹ جاٹ بناکر الکی ہوں۔" زارائے کمرے میں داخل ہوکر کہا گمر کمرہ خالی ہوں۔ "زارائے کرے ایک طرف رکھی اور زنیرہ کو فالی تھا۔ زارائے ٹرے ایک طرف رکھی اور زنیرہ نہ وکھائی دی چرزاراکا ذہن جیست کی طرف گیا، وہ تیزی دکھائی دی چرزاراکا ذہن جیست کی طرف گیا، وہ تیزی سے سیر صیال چڑھے کی گئی گئی۔" سیا مینے زنیرہ بڑے سے گئی ہوئی تھی اس کے شہری بال فقرم رکھتے ہی وہ گھٹک گئی۔" سیا مینے زنیرہ بڑے سے جیکہ د نیرہ کے اور سیاہ بالی جیست خوشہو ہے در جی ہوئی تھی جیکہ د نیرہ کے اور سیاہ بالی جیست خوشہو ہے در جی ہوئی تھی خوار اسا ہور ہا تھا۔" جیکہ د نیرہ کے اور سیاہ بالی جیست خوشہو ہے در جی ہوئی تھی زارا کا بارہ ایک ہی ہوگیا۔ وہ جا کر زئیرہ پر نیرہ پر کی در تیرہ کی اس کی ہوگیا۔ وہ جا کر زئیرہ پر کی در تیرہ پر گئا۔ وہ جا کر زئیرہ پر کی در تیرہ پر گئا۔ وہ جا کر زئیرہ پر کی در تیرہ پر گئا۔

" بیالیا ہے دوئی اوادو نے منع کیا تھا ناتھ ہیں اس طرح پر فیوم لگانے ہے وہ بھی مغرب کے دفت!" جواب میں زنیرہ نے زارا کو جند کیے گھورا بھر اجنبی انداز سے دوسری طرف دیکھنے گئی۔

''اٹھو بہاں ہے اور نیچے جلو!'' زارانے اس کو اٹھایا، زنیرہ اٹھ تو گئی مگر آگے نہ بڑھی۔''چلو اب۔'' زارانے پیرکہا، زنیرہ ٹس ہے میں نہ بوئی۔'' چلوزونی'' زارانے اس کا ہاتھ تحق ہے پکڑ کر کھینجا۔

جواب میں آیک تھیٹرزارا کے بڑاادر دہ چکرا کررہ گئی۔اذان کی آ داز آئی توز نیر وخود تیزی سے بیچے بھاگ گئی ادر کمرے میں تھس گئی۔زارااس کی حرکت ہر حیران

رکھا گلدان خود بخو وکر چی کر چی ہوکر بھر گیا۔ ''معاذ مینا! پانی کی موٹر اسٹارٹ نیس ہور ہی ہے ذراد کیےلو بیٹا''امی نے معاذ ہے کہا۔

" بی ای! قرب چلیں میں رسوال سالوہ کرکے
آ تا ہوں۔ "معاذ نے ادب سے کہا۔" بیٹا جلدی نہیں
ہے آ رام سے اپنی پر حالی کرکے و کھے لیہا۔ ای نے کہا
اور چلی کئیں۔ معاذ نے دس منٹ بعد کہا ہیں رکھیں اور
موٹر دیکھنے چلا گیا۔ اس وقت صحن ہیں کوئی ندتھا اس کے
ابوہ می گھریر نہ تھے۔ معاذ نے بٹن پریس کیا تو موٹر چلنے
ابوہ می گھریر نہ تھے۔ معاذ نے بٹن پریس کیا تو موٹر چلنے
گی۔ "لو بی ای تو کہدری تھیں چل نہیں رہی۔" اس
نے خود سے کہا اور بٹن کو بند کرنے اس پر ہاتھ در کھائی تھا
دو و چیں جھکے لیتار ہا اور اس کے منہ سے آ واز تھی نہ لکل
دو و چیں جھکے لیتار ہا اور اس کے منہ سے آ واز تھی نہ لکل
اجھل کر دور جا گراء گئی ہی دیروہ جن بھی پڑار ہا گرکمی کو
خبر نہ ہو گی جب معاذ کے والد چا لی سے لاک کھول کر
گھر کے اندر آ ئے تو ان کی نظر معاذ ہر پڑی۔
گھر کے اندر آ ئے تو ان کی نظر معاذ ہر پڑی۔
گھر کے اندر آ ئے تو ان کی نظر معاذ ہر پڑی۔

''معاذ!!! وه دوژ کر پاس آئے اور اے اٹھا کر اسپتال بھا مے مگر کوئی فائد و نہ ہوا۔ معاذ واپس نہ آئے والے سفر مرروانڈ ہو چکا تھا۔ گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ سادے رہے دار، نملنے والے اس جوان مؤت پر آبدیدہ تھے۔

رنیرہ اب بھی اسپینے کمرے میں تھی فاموش بیٹی ارا بھر بھی ۔سب بھی ہے کہ بھائی گی موت کاصد مہے، دارا بھر بھی ہمت کر کے اٹھ کھڑی ہوئی اور والدین کو دلا ہے دہی ہمت کر کے اٹھ کھڑی ہوئی اور والدین کو دلا ہے دہی رہی ہال موقع پراسے اپی بھیجو ہے بہت ذھاری می ،روبینہ بھیجو، اپنے بیٹے ضامن کے ساتھ آئی تھیں انہوں نے بھرے موئے غمز دہ والدین کو سینا، رنیرہ کی دادو کی حالت بھی خراب ہورہی تھی،معاذ ان کا اکلوتا بوتا تھا۔ معاذ کی تدفین کے بعد تایا، بچااور روبینہ بھیجو و میں رک گئے تھے،روبینہ بھیجو نے فاموش روبینہ بھیجو نے فاموش میں رئیرہ سی کہا۔ ''زونی کھے بولو بیٹا!'' مگر زنیرہ فاموش ماموش میں کردن جھائے نے میں کو کئی رہی۔ فاموش میں میں کے بعد تایا، بھیا۔ فی میں کہتے تھے،روبینہ بھیجو نے فاموش میں میں کے بعد تایا، بھیا۔ فی میں کہتے تھے،روبینہ بھیجو نے فاموش میں میں کردن جھائے نے میں کو کئی رہی۔

''بھابھی اِس کا بولنا بارونا بہت ضروری ہے۔ اس سے بچھ بلوائیں۔' روبینہ پھیجونے فکرمندی سے زنیرہ کی ای سے کہا۔ پھر تو سب نے زنیرہ کو ہلانا شروع کیا۔ پہلے تو زنیرہ کچھ نہ بولی پھر منداو پراٹھا کر ایک زنائے دارتھیٹر روبینہ پھیجو کے رسید کیا۔ روبینہ پھیچو چکرا کررہ گئیں اور بھا بکا زنیرہ کود کھنے لگیں ۔ لحہ بھرکوکسی کے بچھ بچھ نہ آیا اگا لحہ سب کے لئے دائتوں تلے انگل دیانے والاتھا۔

زئیرہ نے بھاری آواز میں جب کہا۔''مرگیا اپنے کئے کی مجہ ہے، جو مجھ سے اڑے گا اپنے انجام کو جائے گا!''

سب ذنیره کوچونک کرد یکھنے لگے۔ 'مفائی ازونی نے معاذکی موت کا اثر دماغ پر لے لیا ہے، بھائی کی موت کا صدمہ برواشت ند کر پائی میری پکی ۔' زنیرہ کے پچابو لے۔

المجافورا واکٹر کو بلواؤ۔ "تایا ابو نے کہا تو صامن واکٹر کولائے چلا گیا۔ واکٹر زئیرہ کو دیکھنے آیا اور دوا وے کر بولا۔ "اگر یہ ہی حالت رہے تو ، تو آپ ان کے یاس پہلی فرصت بیس مریفہ کو نے جائے گا۔ "انہوں نے سابیکاٹرسٹ سہل جس کا کارڈ انہیں وسے ہوئے کہا۔ گھر والوں نے زونی کو پابندی سے دوادی گراس نے کسی سے ملنا تک بند کردیا تھا کوئی اس کے گرے شرید جاتا۔

شام ہوتے ہی زونی تیار ہوکر خوشبولگا کر جیت پر بال کھول کر جلی جاتی اور فجر کی اوران سے پہلے اسپنے محرے میں آ کر دروازہ بند کر لیتی ، پھر دروازہ شام کو کھلتا۔'' ایسے کب تک چلے گا، میں زونی کو زبر دئتی لے جاتا ہوگا۔'

ز بروی زنیرہ کے ابونے کہااور پھرانبوں نے دو پہ میں زبروی زنیرہ کو اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر اسپتال لے گئے۔ اندر صرف و شنك کو جانے کا کہا گیا کیونکہ سمیل حسن نے بوجھا جواب میں زنیرہ خاموشی ہے مرجھائے کا جھائے کی ہسٹری و کھا جھائے کی ہسٹری و کھا

Scanned by Bookstube Dar Digest 22 November 2015

ہوں۔'' سہیل حسن نے فائل دیکھی۔''اجھا تو آپ کا سمحسوں ہونے لگا اور وہ وونوں ہاتھوں سے کسی اندیکھی گرفت ہے اپنا گلا ٹھٹرانے کی کوشش کرنے لگا۔ ☆.....☆.....☆

" جمائهمى بهت دير جوگن ب، اندر چل كرد كھتے ہیں ۔''روبیند پھیھونے زنیرہ کی ای سے کہا۔'' چلو!''وہ الته کنتین اور دونول در دازه کھول کرا ندر داخل ہو کئیں۔ اندر قدم رکھتے ہی دونوں ٹھنک کئیں۔ان کی نظر پہلے مسهیل حسن پر بڑی جس کا مندسرخ غیارہ ہور ہا تھا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا بکڑا ہوا تھا۔

'' ڈاکٹر صاحب!'' زنیرہ کی چیچو بوکیں۔زنیرہ ک ای ای کی طرف برهیس- "میری یکی!"

ا ازک وہیں!' 'زنیرہ کے منہ سے مردانہ آ وارتکی اس نے محر دا کر سہول کی سامان سے بھری میل کوالیہ ہاتھ سے بکر کر ہوا میں او پر اٹھایا جواس کے مرسے او پر الحُدِّ كَيْ تَكُونِ " 'رويدنية تصيحوبية منظرة عَيْ كُرعش كما كررين بر جاری ، جبرز نیره کی ای نے ایے حواس برقابور کھتے موسة قرآني آيات كاوروكرنا شروع كردياء يجهدرين ز نیره ابرا کرکری پر جا گری اور سیل حسن زمین پر لیسٹ کر حمرے گرے سالی لین لگا۔

ر نیره ک ای زئیره کے کال تعیقیانے لگیں۔ ''زولی!انگومیا'''زنیرہ نے آگھیں کھول دیں۔ سہیل حسن الحصے اور علل بجا كر اساف كو بلايا۔ ال كى استسنت ساتھ آئی اورز نیرہ کی میں پورکو یانی کے جینے مارے دہ ہوتی میں آئیکی تحرز نیرہ کوخوفز وہ نظرول سے و ت<u>کھنے لگیں</u>۔

سہیل حسن نے زئیرہ کو وہیں جینیایا اور اس کی والدہ اور پھیجوکو لے کر ہاہر آ گئے۔اور آیک طرف لے جا کر بولے۔''ویکھیں آ ہے۔ کوشاید میری بات عجیب سلكے كه يك سائيكا فرست موكرة ب سے بيد بات كرد با ہوں جمر میں مسلمان ہوں اور اس بات پر میر ایقین ہے که وایا میں آسیب یا جنات کا وجود ہے۔ آپ جننی جلدی ہوا پی کجی کو ''نسی'' کو دکھا میں! بیہ میرا میٹرنہیں ہے۔آ ب مجھر بی بین نال میں کیا کہنا جا اور با ہول ۔

تام زنیرہ ہے۔ 'اس نے کہا۔ ز نیره خاموش ری \_

"ادکے! تو مس زنیرہ آپ کی مصرد فیات کیا ہیں؟" سہیل حسن نے دوبارسوال کیا۔

جواب خاموش "آپ کے گھر والول نے آب کے بھائی معاذ کی ڈیٹھ کے بارے میں بتایا، واقعی بہت افسوس ہوائن کر، آپ کی اینے بھائی ہے کانی دوستی تھی ۔''

"رائث؟" مسهيل حسن نے زئيرہ كى طرف و كمي کر کہا۔ مگرز نیرہ نے جواب دسینے کی کوئی زخمت نہ کی ۔ سبیل حسن نے ممبری سانس لی اور اپنی چیئر سے اٹھ کر گفرا ہوگیا۔ پھروہ محوم كرتيبل كى دوسرى طرف ميشى ر نیره کید باس جا کر کورا موگیا اور بولا مینمس زانیره آپ کیا مجھتی ہیں کہ آپ یولیں گی نہیں تو آپ کو ہیں والين بفيج دول كا، جنب تك آب يات تهين كركيتين آب اس زوم سے باہر مہیں جاسکتیں۔ اسمیل حسن کا بس ا تنا کہنا تھا، زنیرہ ایک جھلے ہے اٹھی اور جانے کے

ومس زنيره آپ يول نبيس جاسکتيس!" سبيل حسن نے اسے رو کئے کے لئے اس کی طرف ہاتھ برهایای تفاکه وه خود بخو دفضایش او برا خواور ایک زور وارده کا لکتے ہے دور جا گراءاں کی چیئر اڑتی ہوئی اس کے پاس آ کرگری اگر وہ ایک طرف ندہوتا تو وہ اس کے مکتی۔ سہبل حسن نے مرز کرز نیرہ کی جانب و یکھا تو اسے اسے جسم سے حال صلتی محسول ہو گی۔

ز بیرہ کی چٹیا کے بل خود بخو د ایک ایک کر کے کھلنے لگے اور پھراس کے بال بھر گئے، زنیرہ نے منہ ادبرا فعایا اس کی آ تکھوں کی تیلی میں آگ کے شعلے جل ر ہے تھے۔ ' حیری اتی ہمت کہ ہماری چیز کو چھوے !'' ز نیرہ کے منہ سے بھاری مرداند آ واز نظی ۔ سبیل حسن نے کرتے بڑتے اٹھ کر بھا گنا جا باتواس قوت نے اس كا كلا اين كرفت مين جَنْرُ ليا، مبيل حسن كوا پنا دم كهنتا

Dar Digest 23 November 2015

Scanned by Bookstube

" جي او اکتر ساحب بين تمجه گئي آييه کيا کمنا حاه رے میں۔' رو مینہ جمہو نے کہا پھروہ اوگ واپس گھر

ز بیرہ کواس کی ای نے کمرے میں لے جا کر لنادیا۔ بھر دوسرے مرے میں بروں کی میننگ شروع ہوگئی۔روبینہ پھیچو نے سائیکا ٹرسٹ سمبل حسن کے ہاں مونے والے تمام واقعات سے آگاہ کیا، سب باتمی سلنے کے بعدر تیرہ کی وادو نے ایٹا سر پکڑلیا۔'' بٹرار ہاد بعد منع کیا تھا۔ اس الڑکی کو کہ مت بھی رہا کرو ہر وقت خوشبوؤں میں اسکر کب انی اس نے میری بات اواد روتے ہوئے پوئیں۔

'' <u>مجھے تو زارا کا حلنااور معاذ کی موت ای سنسلے</u> کی كَرْكِي لَكُ رِي سِهِ ـ " زنيرہ كے پيجابو لياتو سب تا تيد

''زارا کو بلاؤا'' زہیرہ کے والد بولے زارا آ گئی۔ مینااس روز کیا ہوا تھا جب تم جلی تھیں۔ ابو نے

''ابواز نیرہ داوو کے منع کرنے کے باوجود ہر قیوم لكا كرمغرب كے وقت حيت ير ليش مونى تھى ميں نے الت ينج آت توكماتواس في ....زاراحي موكن ـ ''این نے کمیا بیٹا؟'''تایا ابو بولے۔

''اس نے میرے مند پر رور سے تھیٹر ماز ویا۔'' ر ارائے سر جھکا بجر کہا۔ ''اوہ! اللہ! اتن برتمبتری۔ '' دادو

ا تو میں نے ایکے دِن اس کے سارے پر فیومز لے جا کر پھینک وئے۔ برفیوس چھینک کر میں نے نہائے کے لئے یائی چیک کیاوہ بالکل ناریل تھا مگر جیسے ی میں نے شاور دوبارہ کھولا اس میں سے اہلاً ہوا یالی لكاياً "والألف بمايات

"اس کے بعدتمہاری زونی سے وکی بات ہول تھی۔'' <u>چی</u>ا پو لے۔

میں روم میں آھئی تو زونی نے اسلے میں مجھے دھمکی خاموش ہو گئے۔

ا کی تھی کہ ''اگرا پی خبریت حاستی ہے تو اپنے کام ہے كام ركه امير التي آئي أوا" اور بال يواليا جب ال روز میں اے بلانے جیت یر کی تو میں نے زونی کے اويرا ايك سياه باول نماساب ويكها تفاتكروه يلك بصيكته بي عَا مُب بِوَّ مِا تَحَالُ ' زاراتِ تَفْصِيلِ سے مَايا۔

رْ نيره كِي الحي مر بِكِرْ كريميا كَنْفِي إور يونيس \_" الالله! میری بچی کی حفاظت کر او و تو نادان تھی مگر تو ہجائے والا

" بهت رکھئے! مجھے ایک حل مجھ میں آتا ہے۔ یند شیں وہ تھیک ہے بھی یانہیں۔ از نیرہ کے چھایو لے۔ ا جلدی بنائیس بھائی صاحب!'' زیزہ کی انی ينال سے وليس۔

المم زنيره كانكاح كروسية من التيجاف كبار ''نظاریٔ! نید کیمیا حل ہے بھائی جان؟'' رو بینہ ميميمو يوليل.

"ہم اس کا نکاح کرسے اے رفصیت کرے ووسرے کھر چیج دیتے ہیں اس طرح اس کی جان اس مصيبت ہے تھوٹ جائے گی۔'' چھااوسلے۔ '' بان پیچل ٹھیک ہے۔' اتایا ابوٹ تا سُعیر کی۔' الممر بعائی صاحب اتی جلدی تکاح کیے کریں

من المحلي الله معاذ كو شكت النازيره كي الى في رونا شروع كروياب

· ﴿ بِيكُم حُودِ يُوسِنْهِا لِنَهِ المعاذِبَةِ جِلا كَيا كِياابِ زبيرِه کو کھونا جا ہتی ہیں؟ '' زبیرہ کے ابو بولے ۔' اللہ نہ كرية! من كيون اليها جابون كي تكر لوك كيا كهين مے؟" انہوں نے اپنا غدشہ طامر کما۔ الوگوں کی تہیں یھا بھی ہماری کی کی فکر کریں ۔' چیابو لے۔

"تم سب سے اہم بات تو بھول ہی گئے کہ اڑ تیرہ کا تکارچ کریں گے کس سے ا" واوو نے کہا تو مبسببالیہ دوسرے کی شکلیں تکنے لگے۔

المعمل كرون كا زليره سے نكاح!" طامن في "جي جياجان! جب استال سے دائيں گھر آگر اندر آتے ہوئے کما تو لحہ بحرے لئے سب بالکل

Dar Digest 24 November 2015

Scanned by Bookstube.ne

ز نیرہ کے والد نے خاموٹی کوتو ژار'' ضامن بیٹا یہ جذباتی بات نہیں عمر بھر کا فیصلہ ہے، تمبراری اپنی زندگی ہے۔''

" محیک ہی تو کہدر ہا ہے ضامن بھائی صاحب اگر معاذ کا معالمہ نہ ہوا ہوتا تو میں دوجا رروز میں زونی کا ہاتھ ضامن کے لئے مائلنے آنے دالی تھی۔ "روبینہ چھیچو نے کہا۔

زنیرہ کی ای روتے ہوئے ان کے گلے لگ

میں۔ 'میں کس منہ سے شکر بیادا کروں رو لی!'

' بھا بھی کردی تال آپ نے میری خوجی بھی ،
بھلا ابنوں کوشکر یہ کہا جاتا ہے؟ بلکہ اپنوں برتو حق جمایا
جاتا ہے۔ 'رو بینہ نے کہا اور دونوں پھر گلے لگ گئیں۔
جاتا ہے۔ 'رو بینہ نے کہا اور دونوں پھر گلے لگ گئیں۔

''تو پھر تھیک ہے لگاح کی تقریب میں صرف گھر
والے ہوئے ؟ برسوں جمہ ہے ، معمر ، مغرب میں دونوں نے والے ہوئے کہا تو سب نے فوراً اس نصلے کو مان لیا۔
فوراً اس نصلے کو مان لیا۔

''بس الله تعالی جلد از جلد اس مصیبت سے میری پکی کی جان چیٹر ادے!'' زنیرہ کی امی نے کہا تو سب نے جلد کی ہے کہا۔''انشاء اللہ!''

''اد کے بیٹا اللہ حافظ۔'' روبینہ پھپھونے کہا۔ زارانے فون رکھ کراہیے ابو کو جا کر بتادیا وہ بون گھنے میں پہنچ رہے ہیں۔'' ٹھیک ہے بیٹا۔''انہوں نے گھڑی کی طرف دیکھا گھڑی کی سوئی یا پچ بجارہی تھی۔

وہ سب لوگ انجام ہے بے خبر اپنی نادانی ہیں سب کرے جارہ سے اور سطمئن تھے کہ ان کا سوچا ہوا علی مسئے کہ ان کا سوچا ہوا علی مسئے کوئم کرد ہے گا۔

گھڑی کی سوئیاں حرکت کرتی آھے بردھتی جارہی تھیں۔ سوایا نجے، چھ پھرسوا جھ نج گئے گرروبینہ پھیچواور ضامن نہیں پہنچے۔ 'ارے بھی غیر فرمدداری کی بھی عد بوتی ہے اگر کسی وجہ ہے انسان کو دیر ہو بھی رہی ہوتو انسان ایک کال ہی کردے۔'' زنیرہ کے ابو غصہ کرنے گئے۔

سب منامن اورروبیندیگم کوکالزکرنے گے، گر دونوں میں سے کسی نے کال ریسیونہیں کار ''انیا کرتے تونہیں میں وہ اس طرح اللہ خیر کرے! ''فرنیرہ کے پچابو سالے۔

مغرب ہی ہوگی آب تو سب پریتان ہونے

الکے۔ائے میں گھر کے تمبر پریمان ہوئے۔ ابو
تیزی سے نون سیٹ کی طرف ہوجے۔ ی اہل آئی پر
رو بینہ بیگم کا تمبر آ رہا تھا۔ انہوں نے جلدی سے ریسیور
انھا کر کان سے لگایا اور ہولے۔ "عدکر دی رونی! کہاں
رہ کی ہو بھی اور ضامن کال کیوں ریسیوبیں کررہا۔"

"د میکھے جتاب بی آپ کا نام نہیں معلوم تمر آپ فورا سیشل اسپتال کینچے!" دوسری طرف سے مرداندا وادا کی۔

"معاف میجے گا آپ کون؟" زنیرہ کے ابونے حیرانی سے یو چھا۔

"انسپکٹر اظہر بات کررہا ہوں، اس موبائل پر آخری نمبرآپ کا تعااس لئے آپ کو کال کی گئی ہے۔' ووسری طرف سے جواب آیا۔

'' جی یہ میری جہن کا نمبر ہے وہ کہاں ہے؟'' زنیرہ کےابونے گھبرا کر کہا۔

"ان کا ایکسیڈنٹ ہوگیا ہے! آپ جلدی آجا کیں۔ 'زنیرہ کے ابوریسیور چھوڑ کر دوڑ پڑے سب ان کے پیچیے تھے۔زارا نے جلدی ہے ریسیورا تھایا تو اسے معلوم ہوا کہ کیا بات ہے۔ جسبہ سب کو بعد جلا تو

Scanned by Bookstube neigest 25 November 2015

باقی لوگ ان کے بیچیے بھا گے زارا گھر میں دادواورز نیرہ کے پاس رک گئیں۔

جب سب اسپتال سیج توان سب کوایے قدموں پر کھڑا رہنا محال ہوگیا۔ انسکٹر اظہر نے انہیں بتایا کہ '' صامن اور رو بعنہ پھیجو گاڑی میں آ رہے تھے۔ ان کے آئے ہوا ٹرک سر بے لے کر جار ہا تھا۔ اچا تک وہ ٹرک سر بے لے کر جار ہا تھا۔ اچا تک وہ ٹرک خراب ہوگیا اور بیج سے تیزی سے آئی آ ب کی بہن کی کار میں ٹرک سے ہاہر نظے سر بے ونڈ اسکرین تو ٹر بہن کی کار میں ٹرک سے ہاہر نظے سر بے ونڈ اسکرین تو ٹر میں کرکھس کے مضامن کے تو سینے میں سر بے آ رہارہ وگئے اس کی تو آ ن وی اسپاٹ ڈیٹھ ہوگئی ! گاڑی بے گاہو گئے اس کی تو آن وی اسپاٹ ڈیٹھ ہوگئی ! گاڑی بے گاہو ہوگئی اور ہیر ج کی دیوارتو ٹرکر نے گرگئی۔

'' الله ''ز نیرہ کے ابوسر پکڑ کر بیٹھ گئے۔'' انسبکٹر صیاحب ہماری بہن کہاں ہے؟'' بیچانے بو جھا۔

"وه آپریش تھیزیں ہیں ہیں ان کی سرجری چل رہی ہیں۔
ہے "جسب کو سانپ سوگھ گیا۔ سب بیش کر وعائمیں کرنے گئے۔ ڈاکٹر یا ہر آئے تو سب دوڑ کر ان کے یا سب دوڑ کر ان کے یا سب دوڑ کر ان کے یا سب کئے۔ انہوں نے بتایا کہ "سرجری تو ہوگئی ہے گر پیشدے ہوتی میں آئے ہے کہ رہے کے دیا ہے کو صدیمی چلی گئیں۔"
پیشدے ہوتی میں آئے سے بہائے کو صدیمی چلی گئیں۔"
زنیرہ کے ابود ایل کری پرڈ تھے گئے۔

تایا ابواؤر تائی استال می رک گئے اور زیروی سب کو واپس کے وار تائی استال می رک گئے اور زیروی سب کو واپس کے دیارہ کی ابو کوسب نے زیروی درا و سے کرسلا دیا۔ تھوڑی دیررک کر چیا اور پیجی و و بارہ اسپتال چلے گئے۔ واڈی جان کو جیب لگ گئی گئی گھر بین ماتم کی فضا چھائی ہوئی تھی واو و ماتم کی فضا چھائی ہوئی تھی وارز ارائی می منتوی کی نگاہ کو وال سے دے رای تھیں۔ ''جائے کی می منتوی کی نگاہ پر گئی میرے گھر ہرا'' زنیرہ کی وا دورو تے ہوئے بولیں تو وہ دونوں بھی رو نے گئیس روتے روتے وہ لوگ ایک دو وہ دونوں بھی رونے گئیس روتے رویے وہ لوگ ایک

میں دھاکے ہے ایک بہت بڑا پھر آ کرگرا سر پکڑتے ہوئے کہا وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ اس ہے پہلے کہ ان دیکھاڑ نیرہ جیست پر یہ لوگوں کے پچھ بچھ آتا تھ محن میں پھروں کی برساست شروئ البی کاور دکرر ہی تھی۔ ہوئی۔ اس کے بعد لگا جیسے جیست پر بھو نیجال آگیا ہو، رات کا جائے گوئی مانو بڑی بڑی چیزوں کوادھر ہے ادھراٹھا اٹھا کر پنج کال آئی کہ رو بینہ بیگم

رہاہو، وہ لوگ دوڑ کرایک دیوارے جا گئے۔ 'یا اللہ! رحم
کرد' دادہ کے منہ نظانہ ' زارا بیٹا زونی کو دیکھوجا
کر کمرے میں اٹھ تو نہیں گئی۔ ' ای نے فکر مندی ہے کہا
تو زاراد دوڑ کراندر کمرے میں گئی۔ ' ای !! ' وہ وہیں ہے
بولتی ہوئی بھاگ کر آئی، ای زونی کمرے میں نہیں
ہوئی ہوئی بھاگ کر آئی، ای زونی کمرے میں نہیں
ہوائی ہوئی ہواگ کر آئی، ای زونی کمرے میں نہیں
ائی نے کہا۔ ایک دم جہت پر ہے مردانہ قبضے سائی
دیئے۔ مینوں کی نگاہ بیک وقت او پراٹھی تو ان کے منہ
کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ' جہت کی مند پر پر زغیرہ ہاتھ
چھوڑ ہے کھڑی تھی اور مردانہ قبضے اس کے مند ہوئی

''کون ہے تو اور تیری منتاء کیا ہے؟'' رُتیرہ کی ای بھٹ پڑیں توایک دم زنیرہ کے تعقیم رک گئے۔ '' : کچھ لیا انجام میر سے آگا گئے کا! میدمیری ہے 'اور بیس ایسے اپنے ساتھ ہرصورت کے کر جاؤں گا۔' رنیرہ نے اپنا میں ٹھو تکتے ہوئے کہا۔

'نیزمیری بنی ہے، تیری چیزئیس نامراو۔' زنیرہ کی ای نے غصے ہے کہا اس ان کا اتنا کہنا تھا کہ انہیں ایک جھڑکا لگا اور وہ اپنی جگہ ہے اٹھ کر ہوا بیل معلق ہوئیں ، انہیں سی نے چیا کے بل افکا دیا تھا آ تکلیف ہوئیں ، انہیں کسی نے چینی فکل گئیں اور وہ اپنے آپ کو سے ان کے منہ ہے جینی فکل گئیں اور وہ اپنے آپ کو آٹر اور کرانے کا مام کوشش کرنے لگیس۔ ایک وم واوو نے کلام البی کا ورد کرنا شروع کردیا ۔ ابھہ ندگز را تھا کہ زنیرہ کے مند سے غائب تھی۔

''ای آپ نھیک تو ہیں؟''زارائے پو پیھا۔ ''مجھے جھوڑ و بینا تم زونی کو دیکھو۔'' ای نے اپنا سر پکڑتے ہوئے کہا۔ زارا ڈرتے ڈرتے او برگی تو دیکھاز نیرہ جھت پر ہے ہوئی پڑی تھی۔زارامسلسل کلام البی کادر دکرر ہی تھی۔

رات کا جانے کون سابی تھا جب اسپتال ہے۔ کالی آئی کدرو بینہ بیکم کوہوٹی بندآ پایا اور کو ماجس دی ان کا

#### اعتماد كاعالم

حضرت مولانا رشید احمه گنگوہی کے بارے میں مشہور واقعہ ہے۔ آپ ظہر کی نماز سے پہلے حجرت من منته تحدایک نوجوان آیا .... سلام و دعا کے بعد بیٹے گیا۔ مولا تانے آنے کا مقصد یو چھا۔ کہنے لگا۔ حضرت میں اسے بچا کی بنی سے شادی کا خواہش مند ہوں ،لڑ کی بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ لیکن بچاجان ماتے نہیں ہیں۔ آب میرے ساتھ چل کر چاجان سے بات کریں ۔مولانا نے جواب دیار بیزتیرے کھر کا ذاتی مسئلہ ہے۔اپنے خاعران کے برزگول کو درمیان میں لاؤ۔ بار بار کے اصرار کے باوجود مولانا گنگوی ساتھ جانے ہر رامین نه ہوئے تو نوجوان نے صحن میں موجود گنواں يرجا كركيز ا تاركرا يك جا در بانده في مولاناكو آواز دی کرمیرا جنازه آپ بی کو پڑھانا ہے۔ مولانا تفهرو بخبرو كاشور ي تربيط تربيطي ياؤل بھاگے، توجوان کو واپس پکڑ کر حجرے میں لائے سر پکڑ کر بیٹہ سے پھر کاغذ قلم لے کر لکھا اور تا کید کی که چیا کو به تحریم دکھاؤ، یا الله پیس کھھ ا جا نتانہیں اور بیخفس کوئی بات مانتانہیں ، تو اس کا مولا اور بيه تيرا غلام ، أب تو جانے اور تيرا كام، نو جوان اپن ملی میں داخل ہوا،اس کے چیااور دیگر ان حاش كرر ب تح ات د كي كركها. "كوهر منتخ تنفياً وُ تیری شادی کرادی، میتفاالندوالون کا كاعالم' (شرف العرين جيلاني – منذ والهريار) الله يراعماد كاعالم" انقال ہوگیا۔ زنیرہ کے ابو کو جب خبر دی کئی تو ایک دم اسپتال دوزیزے۔

دادو پرعثی کے دورے بڑنے گئے۔ وہ سنبالے نەسىمىل رېڭىمىن ـ

ز نیرہ کے ابوائی بہن کو دفیا کر گھر دالیس آئے اور عاموتی ہے ایک طرف میٹو گئے۔

دردازے پرایک فقیر نے سدالگائی تو اٹھے کر گئے اوراے میےدیے لکے تقیر نے نوٹ لیتے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑلیا۔ زیرہ کے ابو نے اے دیکھا تو وہ بولار '' وہ اپنا کما ضرور کرے گا۔'' اس کی نکا ہیں آ سان پر

ایک دم زبیره سیکا او کو جونکا نگا اور ده وصو کر کے مجد کی طرف سے ان کا دل دوب رہا تھا ان کے بیاز نے ایک ایک کرے اتبیل چھوڑ کر جارے تھے اور وہ ہے ہی تھے۔ محد جا کروہ اینے رہ کے آگے تحدور پر ہو گئے۔ 'اے اللہ ہم پر رحم قربا! میری زونی کو اس عذاب ہے بجات ولا د ہے، آج میں جھے ہے ای کی کے لئے اس عزاب سے نجات المسلے آیا ہوں۔میری بمست ثوبت چى سېر .....

انہوں نے اپنے رب کے آ گے اسے ول کو کھول كرر كاديا - واستعل روية جارب تقيران كي حاية المازآ نسوون ہے تر ہوگئی تھی۔ کتناوقت بیت کیا انہیں مجمعكم فقاوه معجد من بي تي كي كي في آ ستدان ك شانع برياته د كها۔ وہ دهير ہے دهيرے الخفے لگے۔ ان سے اٹھا تہیں جار ہاتھا وہ برسوں کے بیمارلگ رہے ہتھے۔ ان کا چرہ، داڑھی، جائے تماز آنسوؤل ہے تر ہورای سی ۔ انہوں نے نگاہ اویر کی تو وہ مسجد کے امام صاحب تصحبهون نے انہیں اٹھایا تھا۔

امیں معانی حامۃ انہوں جناب کر آ ہے کو اس طرح پریشان کر کے اٹھایا مگر میں کافی در ہے آ ہے کو د کچه ر ما بهون اور آپ ځوا س طرت د مکچه کر بچه سه په ربا نه منیا۔ دراصل آپ کی پریشانی مجھ سے مرداشت بنہ

Scanned by Bookstu Par Pigest 27 November 2015

ہوئی۔'' امام صاحب نے زنیرہ کے ابوے بیارے کہا۔

" میں بہت بڑی مشکل میں ہوں!" زنیرہ کے ابو ما۔

"آپ افطے! اور میرے ساتھ آئے۔" الم صاحب نے کہا اور انہیں اینے جرے میں لے گئے۔
"اطمینان سے بیٹھئے۔" انہوں نے زیرہ کے ابوکو میٹایا
اور یائی پلایا۔" اب بتائے آپ کو کیا پریٹائی ہے؟"
انہوں نے بوچھاتو زنیرہ کے ابونے ساری بات ان کے
"کوش گزاد کردی۔

ر نیره اوراس کی والد نے جلدی سے زیرہ اوراس کی والدہ کا نام امام صاحب کو بتادیا اور گر آ گئے۔ پیش امام صاحب کی ہاتوں سے آئیں ہی و شارس ہو گی ہی ۔

مام صاحب کی ہاتوں سے آئیں ہی و معارس ہو گی ہی ۔

تین روز تک زیرہ نے گر والوں کوخوب پریشان صاحب کے ہاں گئے۔ نماز پڑھے کے بعد وہ امام صاحب کے ہات ہاں گئے۔ نماز پڑھے کے بعد وہ امام صاحب کے ساتھ ان کے تجرب میں بطے مجے۔ امام صاحب ہو لے ۔ ' محتر م میں نے تین روز تک پڑھائی صاحب ہو لے ۔ ' محتر م میں نے تین روز تک پڑھائی کی معلوم ہوا کی اس سے آپ کی بی کے لئے گائی کی معلوم ہوا کی اس سے آپ کی بی کے لئے گائی کی معلوم ہوا کی اس سے آپ کی بی کے لئے گائی کی معلوم ہوا کی اس سے آپ کی بی کے لئے گائی کی معلوم ہوا سے ایک نہی ہے ایک بی کی کے معلوم ہوا سے دھو کر پڑ گیا ہے اور اس کے اراد سے نہایت خطر ناک ہیں وہ کسی قبیت پر آپ کی کی کوچھوڑ نے پر تیرہ سے اُن کی کوچھوڑ نے پر تیرہ سے اُن

"اب كيا موگا امام صاحب؟" زنيره مي ابو پريشاني سے بولے۔

"میری حد جتنی تھی اس کے مطابق ہیں نے یہ تفصیل معلوم کی ہے۔ وہ بہت طاقتور جن ہے اپنے مقامد کی راہ میں آنے والی ہر شے کو وہ نیست و تا بود کرنے پر کمر بستہ ہے۔ آپ کی بہن اور بھا نجا بھی اس کا شکار ہوئے۔ آپ نے کفنی ہڑی تلطی کی جواس جن کا شکار ہوئے۔ آپ نے کفنی ہڑی تلطی کی جواس جن کے ہوتے ہوئے دے گا؟ آپ ہوتے ہوئے دے گا؟ آپ ہوئے کی کے نکاح ہونے دے گا؟ آپ ہملے کسی سے معلوم تو کر لیتے شاید آپ کے بھا نج کی جان نے جاتی ہے کہا ہے گی جانے کی جوان نے جاتی ہے کہا ہے گی جوان نے جاتی ہے کہا ہے گی جوان نے جاتی ہے کہا ہے گی ہوئے دے گا؟ آپ ہملے کسی سے معلوم تو کر لیتے شاید آپ کے بھا ہے کی جوان نے جاتی ہے تا یا۔

''تواب پھر میں کیا کروں؟ میری بھی ؟' زنیرہ کے ابوا تنا کید کرز ورز ور سے سکتے گئے۔

'' ہمت دکھتے جناب! اللہ بہت بڑا ہے! میرے جانے والے ایک ہمت بڑے اللہ والے بیں ان سے بات کی ہے، وہ آپ کی مدوم روز کریں سے '' امام صاحب نے کہااور پھرائیس تفصیل بتانے لگے۔ حماحب نے کہااور پھرائیس تفصیل بتانے لگے۔

کرے میں اللہ والے برزگ کی برقور شخصیت سے بھوٹ رہاتھا کہ بندہ اس بیل کھوجائے۔ سفید کیڑوں میں بلوی سفید واڑھی کے بیچھے سر فرق فسید تورائی چرہ میں برجھکائے اس کے بوئٹ حرکت کر ہے تھے اور اسٹی مار جھکائے اس کے بوئٹ حرکت کر ہے تھے اور اسٹی موجود ہے کے والے بیزی ہے آگے بڑھ رہے کا فی میں سر جھکائے اس کے بوئٹ کی ہے آگے بڑھ رہے کا فی دیر گزرگی بھر ایک دم اس کے بوئٹوں کی حرکت کر کت کر دو کئے مار کی در گزرگی بھر ایک دم اس کے بوئٹوں کی حرکت کر کت کر کر کت کو در گئے گئے اس کے منظر سے کہ وہ ٹول کی حرکت کی در گزرگی بھر ایک دم اس کے بوئٹوں کی حرکت کر کہت کی در گزرگی بھر ایک دم اس کے بوئٹوں کی حرکت کر کہت کی در گزرگی بھر ایک دم اس کی مار کی اور ادھر ادھر نظر میں تھما کیں بھر وہ کے آگے میں کھر ایک کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور کئے ابو بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور کئے ابو بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اس کے مار کی ابور نے اس کے مار کی کر دیا در نیرہ کے ابور بیں رک گئے۔ در نیرہ کے ابور نے اس کے مار کی کر دیا ۔ در نیرہ کے ابور بیں رک گئے۔ در نیرہ کے ابور نیرہ کے ابور بیں رک گئے۔ در نیرہ کے ابور نیرہ کے ابور بیں رک گئے۔ در نیرہ کے ابور نیرہ کے ابور بیں رک گئے۔ در نیرہ کے ابور نیرہ کے ابور بیں رک گئے۔ در نیرہ کے ابور نیرہ کے ابور بیں رک گئے۔ در نیرہ کے ابور بیں رک گئے۔

دہ ہزرگ ہیلی مرتبدز نیرہ کے گھر آئے تھے مگروہ میں کسی کھر آئے تھے مگروہ کسی کسی سے تین میں کسی سے تین میں است بیا جھے بغیر چلتے گئے۔ لائن سے تین

تحریب ہے ہوئے تھے۔ جن میں ہے تیسرا کروز نیرہ كا تقار تيول كرے كے دردازے كھلے بوئے تھے۔ جیسے بی بزرگ نے وہاں قدم رکھا دھڑاک سے پہلے كمرے كا دروازه بند ہوگيا وہ آئے برھے تو دوسرے کمرے کا درواز وبھی بند ہو گیا۔ بھروہ زیبرہ کے کمرے ک آئے ہیچ تو اس کے کرے کا در داڑہ دھائے ہے بند ہو گیا۔ان کے چبرے یرمسکراہٹ آگئی۔

بزرگ نے شہادت کی انگلی دروازے پررکھی اور ورواز ہ اشارے سے کھاتا چلا گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھے ہور یا تھا۔ بررگ نے اندر قدم رکھا تو ایک دم تمرے میں روشی ہوگئی۔ سامنے بستر پر زئیرہ دو زانو جیتھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے سارے بال کھول کر آ گے چبرے پر ڈالے ہوئے تھے جن سے اس کا چبرہ انظر بین آر ما تھا۔ ایک دم کرے میں موجود الباری میں لا شیشددها کے سے نوٹ کرکر چی کر تی ہوکرزین پر المحريا - پھرايك طرف ركھي ہوئي كري ہوا بيں اڑتي موئی سامنے کی دیوارے جا کرنگرانی اور یہ جے جاہیر ی۔ "بند کرایل پیشعبده بازی!" بزرگ نے رعب

دار آوازے کہا تو چند کجوں کے لئے کرے میں ساٹا عِما كيارز بيره كرمند عردانة تبقير لكن كك عراق كمرے من طوفان أ كيا ايك ايك كر كے كمرے ميں موجودتمام چرین مواجل معلق موکردهم سے نے گرتیں پھر اوپر آھنیں، بھر دوبارہ نیجے کر جاتیں۔ کمرے ہے آتی آوازول سے گھروا لے جول رہے ہے اور مسلسل وعائمي ما تك رب تھے۔

بزرگ نے پڑھنا شروع کیا تو تمام کی تمام چزی آستے نے انی جگدیر آسکن دنیرہ نے ز ورز ور ہے جھنگنے لینے شروع کردیئے۔ پھراس کے منہ ے گالیوں کا طوفان نکلنے لگا۔ زنیرہ نے اپنی جگہ ہے ینے کی لا کھوکوشش کی تکروہ ارتج پندیل سکی یہ ایسا لگیا تھا کہ لگاتی رہی بھراس کے منہ سے غراجت نکلنے لگی۔ پھروہ زور سے دباڑی۔" جھوڑ کھے!"

محمر ہز رگ اطمیمان ہے خاموش کھڑے رہے۔ '' میں کہتا ہول چھوڑ ، ورنہ چھتائے گا!'' زبیرہ ئے فراتے ہوئے دھمکی دی۔

'' کخواس بیند کر! اور حجعوژ د ہےاس <mark>بحی</mark> کو و کیوب يريشان كررباب است- معشرت في غصے سے كبا۔ " پیر جیجیے بہت الچھی آئی ،اس کے مہلکتے دجود نے جھےاس پرعاشق ہونے پر مجبور کردیا۔اب بیصرف اور صرف میری ہے۔ میں اس کو حاصل کر کے رہوں گا۔'' ز نیره کے منہ سے بھاری می آ وازنگلی۔

" حجبور تا تواے مجھے بڑے گا!" بزرگ نے جواب مر کہا۔

و الممكن ہے! بيميري جيز ہے اور بيل اسے ضرور اینے ساتھ کر جاؤں گا۔''جن نے غصے ہے کہا۔ الميكوئي جيز شبيل جيتي جاكن بچي ہے اور اس پر تیری کوئی مرضی نہیں حطے گی اور ری بات لے جانے کی الوات و كيا في كرجاء كاليبلي اليه جائ كانو فكر كر الركه كالتاكبنا تقاكد نيره كمنست در دمجري چين نگلناشروع ہوٽئيں۔

زنیرہ نے سر کھنا شروع کردیا۔ ''جھوڑ دد بچھے ا''جن نے غرائے ہوئے کہا مگر پر رگ نے اپنی یر حاتی شروع کردی تھی۔ 'جس کہنا ہوں چھوڑ دو الحصی الم برزگ برجے رہے۔ "جھوڑ دو مجھے جانے دو! ' اب اس كي آواز من اذبيت تحيد المجان ود محصا"ای نے کو کو اکر کھا۔

'' نگل گئے تیرے من بلی؟''برزرگ نے کہا۔ " مين چلا جا دَل گا يبال سنه، مجھے جھوڑ دو '' جن نے منت کرنے والے انداز میں گہا۔

''صرف اتناسیں کہ جلا جادی گا، وعدہ کرکے اس بچی کو پہیں جھوڑ کر جائے گا ،تو بھر تیری بات پرغور یوگا۔' بزرگ نے بڑھائی روک کر کہاتو چند کھے زئیرو اسی نے طاقتورز نجیروں سے جکڑ دیا ہو۔ پہلے تو وہ زور فاموٹی رہی، بھر بزرگ نے بیا ھائی شروع کردی تو از نیرہ کے منہ ہے جینیں نکلنے لگیں۔''معاف کردیں مجھے! محصر منظور ہے، مجھے جانے ویں میں اس ارک کو

Scanned by Bookstube net 29 November 2015

چھوڑ ووں گا۔ 'جن نے اذبیت ٹاک انداز میں لمبلاتے

'' نھیک ہے! ہزرگ نے کہااور پھر پھھ پڑھ کر ز نیره کی جانب چھونک ماری تو ز نیره کے جسم ے دھوال نکل کر فضا میں تعلیل ہو گیا اور زنیرہ دھی ہے بستر برگر یردی اور ہے سدھ ہوگئی۔ بررگ کمرے سے نکل گئے اور واپس زئیرہ کے گھروانوں کے یاس می اورز نیرہ کی والده كوايك تعويد ويا اور بولے - " لحد ضالع كئے بغير س بی کے گلے میں ڈال کر آؤ۔''

ز بیروکی ای نے تعویذ لیا اور دوڑتی ہوئی تئیں اور اے زئیرہ کے ملے میں ڈال دیا اور واپس آئسکیں۔ پھر براک بولے۔" اس مردود سے نکی کی جان جھوٹ گئ ہے گر بھول کر بھی سے تعویذ بھی کے گلے سے تبین اتر نا طائے کچھ میں ہوجائے! جب تک یہ تعوید کی کے جسم ے لگار ہے گا، وہ مرددد بھی جاء کر بھی اس کے قریب نہ آیائے گا کیونکہ ایسے ضدی جن دوبارہ مھی قابض ہوجاتے ہیں۔ بہتعوید زندگی بجراس بی کے ملے میں ر بهنا جا ہے۔ اور میلی فرصت میں آپ اس بچی کا تکا ت كروني \_ شادى كے بعد ملى بي تعويد اتر نا مبين جاہتے۔ " یہ بول کر ہزارگ خاموش ہو گئے۔

" مين آب كاشكرية س طرح ادا كرون إ" زيره کے والد نے روتے ہوئے حضرت کے باتھ تھام کرائی آتھوں ہے لگا گئے۔

' مشکر میرانبیس اس پاک زات کا ادا کرورجس کے ہاتھ میں سب کھ ہے۔ بیاتو میرے اللہ کا جھ پر احمان ہے کہ اس نے اسے بندوں کی آسانی کے لئے مجھے چاہے!''بزرگ ہو گے۔

''اجھاحفرت مجھے میر ۔۔ یحسن کا نام تو بتادیجئے ۔'' ز بیره کے ابو بولے تو برزگ مسکراد سے اور بولے " بندہ كابوك باعدامرار برامام صاحب في حضرت كانام مور "زنيره كي اي في كها-انبین بتایا-"بزرگ اشرف شاه-"

公...公...公

''زونی بیٹا ڈراادھرتو آ دَ ادر ہاں میری ڈائری لتى آئا۔ ئز نیره كی اى نے اسے آوازوى۔ زبيره اى كى ڈائری لے کرآ گئی اور ان کے ہاتھ میں و ہے وی۔ ای نے ڈائری کے صفحے کھولے اور بولیں۔''زونی ڈرافون تولگاؤ\_''

''کس کوامی؟' 'ژونی نے پوچھا۔" پیلوا ای نے ڈائری زئیرہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ زئیرہ نے ذ ائرى ير نگاه دُالى تو دېال تلېت آنى كانمېر درج تھا دهاس کی امی کی کالج فریند تھیں اور ان دنون اسلام آباد میں رہتی تھیں۔ زئیرہ نے غبر ڈائل کیا اور آ واز دے کرائی کو باليا يواي ليس! تل جاري بيا التيره في ريسيور امی کودیتے ہوئے کہا۔ تین بیلز کے بعد گلبت آئی نے خورفون ریسیو کیا۔ ' دلیسی ہو گئیت؟'' زنیرہ کی ای نے

میری جھوڑ وتم نے آج کیسے یا د کرلیا ہے و فا! ا محمهت آئی نے جنتے ہوئے کہار

" إن تم تو جيسے روز مجھے كال كرتى ہو، آخرى باز میں نے بی تمہیں کال کی تھی جب تم ایل تند کی بیٹی کی شادی میں آئی ہوئی تھیں، اس بات کوسال ہونے والا ہے۔'' زنیرہ کی ای نے کہا۔

" الله بمئ وقت كاية بي أس جلنا ، خيرسب كي بین؟ بهانی صاحب، ای جان، زراره، زنیره سب<sup>ی</sup>' تخبت نے یو جھا۔

" سے خیریت ہے ہیں اللہ کاشکر ہے! میں نے سمہیں انوائٹ کرنے کے لئے فون کیا ہے۔ کارڈ تو ایک، دوروز جس کی جائے گا ، مرجس تنہیں برسٹی کہدری ہوں ۔ ستائیس ستمبر کو زارا اور زنیرہ دونوں کی شادی ہے۔''زنیرہ کی ای نے کہا۔

" ارے بھٹی بہت بہت مبارک ہو!" محمہت آئی خدا' اوران سے رخصت لے کر چلے گئے۔ بعد میں زئیرہ نے خوشی ہے سرشار انداز سے کہا۔'' تہمیں بھی مبارک

"الزكرت كياجي؟" عمت آنى في يوجها-' جھئی زارا کا ہونے والا شو ہرتو ڈاکٹر ہے، جبکہ

ڑونی کا ہونے والا شوہراس کی دوست رائیل کا دیور ہے، ی ایس ایس کیا ہواہے، آفیسر ہے۔

ر شتے دونوں اجھے تھے تو میں نے سوچا کیوں نہ دونوں کے دونوں اجھے تھے تو میں سے دونوں کے سرونی کی سبکدوش میں سبکدوش ہوجاؤں ۔ از نیرہ کی ای نے بتایا۔

"بالكل تُعيك كيابتم فكرمت كرويس ضرور آون كي" "تلبت آنى نے كہا اور پھر دونوں باتوں ميں مصروف ہوگئيں ۔

☆.....☆.....☆

زنیرہ کے والد ظہر کی نماز پڑھ کر گھر آئے اور طاموثی ہے صوفے پر بیٹھ گئے، زنیرہ کی امی انہیں اس طرح دیکھ کرتھ ہے ۔ 'آپ طرح دیکھ کرتھ ہے ۔ 'آپ کی طبیعت اور آ کر بولیس۔ ''آپ کی طبیعت اور آ کر بولیس۔ ''آپ کی طبیعت اور آ

''نال بلیم طبیعت تو بالکل ٹھیک ہے تکر ۔۔۔' وہ جملہ ادھورا چھوڑ کرخاموش ہو گئے۔

''نگر کیا؟'' زنیرہ کی ای ان کے پاس آ کر بیٹھ

ہیں ہیں ہے۔ ہیں ہمٹا کوشش کرنا کہ سارے کام پہلے ہی ٹمٹالو ور ندآ فرتک ہی کھ ندی کھے ہوتا رہتا ہے اور پھر دھستی دیر سے کی جاتی ہے۔ " دادو نے کہا۔ ''جی بہتر ا ابی حضور! '' زنیرہ کی امی نے کہا۔ داددا ہے کمرے میں چلی گئیں۔'' سنے! ندجانے کیوں میرے دل میں خوف آ رہا ہے۔'' زنیرہ کی امی بولیں۔

''نہیں بیٹم پیسرف وہم ہے جب تک پیقبر آپ نے سی نہیں تھی تو آپ مطمئن تھیں۔ہمت سے کام لیں اور یاد ہے تاں شاہ صاحب نے وہ تعوید دیا تھا اور کہا تھا کہاں کے ہوتے ہوئے وہ مردود چاہ کربھی ہماری بیٹی کے قریب نہیں آسکے گار' زنیرہ کے ابو بوئے۔''آپ دعا کریں کہ ہماری بٹی فیریت سے رخصت ہوکرا ہے گھر کی ہموجائے۔''

☆.....☆.....☆

وہ جن حصت پر تہل رہا تھا اس کی سبز چکی آئیکھیں اندھیرے میں اور بھی خوفتاک معلوم ہوری تھیں۔ یجے زارااور زنیرہ کے ہاتھوں میں مہندی لگ رہی تھیں۔ یجے زارااور زنیرہ کے ہاتھوں میں مہندی لگ رہی تھیں۔ یجے زارااور زنیرہ کود کمچے رہا تھا مگر وہ اپنی حد ہے آ کے ند بوز ھٹے پر مجبور تھا، وہ بے بس انگا ہوں سے اس کے قوب صورت ہاتھوں کود کھے رہا تھا۔ بھت پر محبور تھا کہ دور ہاتھا۔ بھت پر محبور تھا کہ دور ہی کے جات کی جات ہیں کروہ چھلا تک نگا کر دور سری محبوب تر جلا گیا۔

''زارا آئی مجھے تمہارے سوٹ کا کلرزیاوہ اچھا لگ رہا ہے۔''زولی نے کہا۔

" چندا بینال میں جہیں ابنا سوٹ آفر نہیں کرسکتی کیوں کہ یہ سسرال سے آیا ہوا میری شادی کا سوٹ ہے۔ میری شادی کا سوٹ ہے۔ میری ساس گھر میں قدم رکھتے ہی میرا جرت بنادیں گا۔ "زارا نے نداق کیا تو دونوں ہنے لگیں۔ دونوں اینے کمرے میں تیار ہورای تھیں اور بیوٹیشن اور بیوٹیشن اور بیوٹیشن اور بیوٹیشن کے گئے سے نظر آئے گا۔ "بیوٹیشن نے زغیرہ سے کہا۔ کے گئے سے نظر آئے گا۔ "بیوٹیشن نے زغیرہ سے کہا۔ اوراس کواتار تا میرے بی میں نہیں ہے!" زغیرہ نے اوراس کواتار تا میرے بی میں نہیں ہے!" زغیرہ نے صاف کہاتو بیوٹیشن چی ہوگئی۔ اس

"من تو ہر دفعہ کی طرح آج بھی تم سے پہلے ریڈی ہوگی ہوں زولی۔" زارائے کہا تو زیرہ مسکرانے سنگی۔

"اخچھا میں ذرا ابی کے پاس ان کے روم میں جاری ہواں، میں ان کے ساتھ وقت گزارنا جا متی

Dar Digest 31 November 2015

ہوں ، پھرتو میں جلی جاؤں گی۔'' زارا نے سنجیرہ سلتھ میں کہا۔

" نی استان رہا ہے،
میں ہی وہاں آ جاؤں گی۔ ' زنیرہ نے کہا تو زارا گردن
بلانے کی۔ کرے سے نگلنے سے پیلنے وہ والیس آئی اور
بلانے کی۔ کرے سے نگلنے سے پیلنے وہ والیس آئی اور
زنیرہ کے گئے لگ گی۔ ' جانے کیوں جیب سالگ رہا
ہونے انداز سے کہا تو زنیرہ ہی رونے گئی پھرا نگ ہٹ ہو
ایس جادی ہو۔ جند گھٹوں کی دوری پر گھر ہے اور سیکٹر
میں مویائی پر کال کے گی۔ کیا ہوگیا! ' اس نے زارا
میں مویائی پر کال کے گی۔ کیا ہوگیا! ' اس نے زارا

''میددن می ایما ہوتا ہے کدانسان فروش ہوجاتا ہے!'' ہوئیشن نے زارا کی کیفیت پر کہا تو زنیرہ تائید کرنے گئی۔

بولمبش ای ہے ہملے کہ یچھ کرتی کمرے میں اندھراجھا گیا، بھر جب روشی ہوئی تو بیولمبشن ہے ہوش اندھراجھا گیا، بھر جب روشی ہوئی تو بیولمبشن ہے ہوش پڑی تھی اور زنیرہ دلہمن بنی آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے کر فیوم اس نے پر فیوم کی بوتل اٹھائی اور اس اور اسپر ے کرلیا۔

دواکی ندهی اس کے برابر بیں ایک نوجوان کھڑا قان اس کی مبز آ تکھیں زونی پر ہی تھیں۔ ''تم صرف میری ہو! آج بیں تنہیں اپنے ساتھ ہمیشہ بمیشہ کے لئے لیے جادن گا۔''اس کے منہ سے آواز نگلی ۔ زنیرہ نے اس نو جوان کی آئھوں میں دیکھا اور پھروہ کہیں کھوتی جل گئے۔

''زونی درواز ہ کھولو!''زارانے واپس آگردروازہ ناک کیا گراندر ہے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ سیدھی ای کے پاس گنی انہوں نے دادو سے کہا بھرتو ای ،ابو، دادو،سب زونی کے کمرے کے باہر جمع ہو گئے۔ ای نے تو درواز ہے کوتو ڑ دینے والے انداز سے بینیٹ ڈالا گر کوئی جواب بندآیا۔ ابوادر چھانے ل کردرواز کے دوتو ڑویا۔

سب اندر آئے وال آیک طرف بولیشن بے ہوئی کی داوہ ہوئی کے داوہ ہوئی کی میں میں اور اور اور کا کہیں نام و نشان نہ تھا ، داوہ ان ایک ایک میں ایک کی سب نے ایک ایک تھا۔ سب نے بولیشن کوا ٹھا یا تو اس نے بتایا کہ ''ایک دم لائن چلی کی تھی چھرا ہے کچھ یا دہیں ۔''

مگرسب جبران سے کہ لائٹ تو مخی ہی جبیں! ایک دم دادو نے کمرے میں رہی پر فیوم کی خوشبو پر غور کیا تو انہوں نے ایٹارخ ڈریٹنگ نیمل کی طرف کیا۔ وہاں ان کا استقبال پر فیوم کی تعلی ہوئی بوتل نے کیا۔

دادونے آئے بڑھ کراے اٹھانا جا ہاتو ان کے بیر کے بیر کے اسے اٹھانا جا ہاتو ان کے بیر کے بیر کے بیر کے بیر کے بیک کرا ٹھالیا دہ چیز کے بیر کے ب

اس صندی جن نے اپنی صند بوری کر کے جیموڑی۔ "بیمبری چنز ہے اور میں است ضرور اینے ساتھ لے کر جاؤں گا۔"

یزوں کی بات کونظر انداز کر کے کبھی ہم بہت بڑی مشکل میں بھی پڑ سکتے ہیں! اگر بڑے کیچھ مجھا کمیں تو ہمیں مجھنا جا ہے اس میں ضرور ہماری بھلائی ہوگ ۔





# تثبامكان

## ساحل ابردو- ڈیرہ اللہ یار بلوچستان

نوجوان کے سامنے کھڑے بوڑھے پر ایک دو تین جار بلکہ جھ گولیاں چلادیں مگر بوڑھا اہنی جگہ سے ٹس سے مس به ساری گولیاں اس کے سینے میں ہیوست ہوچکی تھیں مگر بوژها مسکرا رها تها، آخر کنوں؟

#### رگ و مع مین خوف و ہراس کی اہر گروش کرتی ہوئی خوفتا ک جیرت ماک دل شکستہ کہائی

وات کا پھیلا پہرے میری زندگی کے صرف تہا مکان میں تیام کے دوران جھے جی آ کے اور جن کی

محزشته سال موسم بہار کے شروع میں میرے مصائب کا آغاز اس منحوس ون موا۔ جب ولال نے فون برایک ویکی مکان کے بارے میں مجھے اطلاع سياراب من صرف بياجا بها بول كدر مدى كان تمام دى واركرول يمشمل به دومنزلد مكان كاول ك واقعات کو تضرا تلمبند کردوں۔ جو گاؤں کے قریب ایک آبادی سے نصف میل کے فاصلے برواقع تھا۔ میں کئ

ONLINE LIBROARY

FOR PAKISTAN

چند کھنٹے ہاتی رہ گئے ہیں۔ مبتح ہوتے ہی جھے بھالی دے ۔ وجہ سے بچھے بیٹنوں دن و کھناپڑا ہے۔ دی جائے گی لوگ مجھے انتہا کی خطرناک مجرم بچھتے ہیں۔ میں نے انہیں اینے بے گناہ ہونے کا یقین دلانے کی ہر مکن کوشش کی ہے۔ لیکن میری ہربات کوجھوٹ سمجھا

Dar Digest 33 November 2015

Scanned by Bookstube.net

اور یہاں سے باہر نظنے کی کوئی صورت تبیں۔ ووم یہ کہ مكان ميں ميرے علاوہ كوئى دوسرا تتخص بھي موجود سب جومیری تکرانی کررہا ہے۔ انجانی آ تکھیں مجھے گھوررہی ہیں۔ ممکن ہے سیمبرادہم ہو۔' میں نے سوجا۔

کین بیبال قیام کرنے کے بعد بھی مجھے ہروفت سی دوسرے کی موجود گی کا احساس ہوتا رہا۔ مختصر میہ کہ مكان كسي بھي صور ست ميں رہائش كے قابل تيس تھا۔ مجھے اس وقت ولال کی حمالت پر بہت غصر آیا۔لیکن اب میرے لے اس مقبرہ نما مکان میں دات گزار نے م الله الول صورت ندهم علام الله المحملي على آ دي ي میری واقفیت ندهمی برس کے گھر رات بسر کرنے کے بعد منح والبن شهر جلا جاتا۔ حمران تھا کہ کیا کروں اور کدهرجاون ۱٫۰ خرمجبور ہوکراوپر کی منزل پرآ گیا۔

آپ میری بات پرشاید یقین مدکری سکن به حقیقت ہے کہ اوپر کی منزل انتہائی صاف تھری ہونے یے ساتھ ساتھ اس میں رہائش کی تمام مہولتیں موجود تحيين به يه تقيناو يقيينا تعجب خيز تقاله دونول تمرون مين نہا ہے۔ اعلیٰ مسلم کے قیمتی قالین بھیر ہوئے تھے۔ جدید فیشن کا سا گوانی فرنیجراورخواب گاه میں گدوں والا پلک و مکھ کر میں حیران رہ گیا۔ کھڑ کیوں پر پھول دار پروسے آ دیزاں یتھے اور بلور کے منقش گلدانوں بیش تازہ بھول و عليه كر مجھے يعنين ہوگئي كه كوئي تحص مالك مكان كى اجازت کے بغیریمال رہائش پدیرے اور میری آ مدے باخبر ہونے برجیب گیا۔ان کمرول سے محق باور جی خاند اورسب في حريل أيك جمويًا كمره تفاريس بيمجه ليج كددونول منزليل تعمير كے اعتبار نے بالكل تھيك تھيں۔

دن بھر کے سفر کی محمکن کے باعث میں بینک يريرا كيا اورسوكيا - رات برا المينان مع كررى - صبح ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد سب سے مہلے تو میں نے این سامان کو نخل منزل سے لا کر کروں میں ترتیب وقرینے ہے رکھا جوگز شتہ رات ہے وہیں پڑا تھا یں نے وہ باتھی خاص طور پر نوٹ کیں۔ 'ایک تو ہے کہ ۔ اور پھر ناول کیکھتے ہیں مصروف ہو گیا شام تک لکھتار ہااس طرح انفاره وبول تک میرایجی معمول ریاحتی که ناول

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ونول ہے کس ایسے عی مکان کی تلاش میں سرگرواں تھا۔ تاكشرك بنكامول عدورجار تهدماه كے لئے كولى پرسکون جگہ کل جائے اور میں اطمینان اور یکسوئی ہے اسے دوادھورے تاول ممل كرلوں ميں نے دلال كى فراہم کردہ معلومات پر نور آئ رضامندی کا ظہار کرتے ہوئے مکان کرائے پر حاصل کرنے کی ہدایت کردی۔

سالہاسال خالی رہے سے سبب اس مکان کی حالت خسته مور بي هي حتى كه تا الع تك زيك آلود مو يحك یتھے۔ چکی منزل کے دو کمروں یعنی خواب گاہ اورنشست گاه میں برانا سامان ثو تا ہوا فرنیچر،کراکری اورکوڑ ا کہاڑ الجراية القاان دو كمرول كالحق بادرجي خانداورسب رے آخر بیس ایک چھوٹا کمرہ تھا۔ جب میں نے اس جھوٹے سے کمرے کا دروازہ کھولا توبد بواور فعفن کے جھ بھکوں ہے میرا دماغ <u>بھٹے</u> لگا۔ تھوڑی دریتک درواز ہ کھلار ہے دیا جس سے بعق کم موالومں کمرے میں واخل ہوا۔ درواز ے کے سامنے والی کھڑ کی تھی جس کے اویر والے دوشیتے توئے ہوئے تھے اور کیاتی نمام د بوارول کے ساتھ جھت تک او نے شلفوں پر ہے تر بنی سے بڑی ہوئی گرد آلود کتابوں کو کی کر بول محسوس ہوتا جیسے یہ لئی کیاڑی کی اجری ہوئی دکان ہے۔ ابن کمابول میں نے آکٹر کودیمک نے جات کربرہاو کردیا تھا۔ وروو بوار براکری کے جالے اور بدیو سے کمزے کا اندرونی ماحول برا ہی پرامرار اورانتہائی دہشت تاک ہو گیا تھا۔ غلیظ مد ہوا کی تھی جیسے گوشت کی سر اغر ۔

مجھے خیال آیا کہ کھڑی کے تو نے ہوے تیمشوں کے رائے سے کوئی جھوٹا موٹا جانور کمرے میں واعل ہوئے کے بعد باہر نکلتے میں کامیاب ہمیں ہوسکا اور بھوک يال عسكسيك كريبي مركيا ہے۔جس كى لاش کے گلنے سرنے سے فقمن پیدا ہو گیا ہے۔ میں نے کم ہے ِ میں برطرف دیکھالیکن کسی مردہ جانورکی لاش دکھائی ند وی۔اس اجڑے ہوئے مکان میں واحل ہوئے کے بعد الله آ خارقد يه كي كمشده مقبرت ين طِلا آ يا مول -

Scanned by Bookst Das Digest 34 November 2015

تكمل ببؤ أمياء

اس دوران نہ تو ہیں گھرے باہر نگلا اور نہ ہی گاول کا کوئی تخص مجھے سے بنے آیا۔ میں یہ بناتا تو ہول عن گیا کہ آئے وقت میں بند ذہوں میں خوروونوش کی چیزیں وافر مقدار میں لیتا آیا تھا جومیرے لئے ووڈ ھائی ماہ تک کے لئے کائی تھیں۔ اس لئے الن اٹھارہ ونوں میں ایک مرتبہ بھی جھے گاؤں جانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ ایک مرتبہ بھی جھے گاؤں جانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ میں اب بہت تھک چکا تھا۔ اس لئے میں ا

میں اب بہت تھک چکا تھا۔ اس کئے میں نے سوچا کہ دوسرا ناول شروح کرنے ہے پیشتر کچھادن سیر کرلین چا ہے اور گاؤں میں رہنے والے اپنے عسابوں سے بھی الی اول ۔

ووسرے ون ہمی گاؤں جانے کے لئے ہمل مرتبہ گھرے نظا توایک آ دی کو بھاگ کر قریب ہی جھاڑ ہوں کی اوٹ میں چھتے دیکھا۔ وہ کون ہے۔ یہاں کیا کرر ہا ہے۔ یہاں سوچا ممکن ہے وہی آ دی ہو جو ہمی آ دی ہو جو ہمی آ دی ہی منزل میں سے دی تاریخ مکان ہیں منبم تھا اور اب شاید کی منزل میں سے نگا ہے بہر حال کوئی بھی ہو چھے اس کے اوپر والی منزل کائی ہے۔ یہ کیا مطلب میرے لئے اوپر والی منزل کائی ہے۔ یہ کیا مطلب میرے لئے اوپر والی منزل کائی ہے۔ یہ کیا مطلب میرے لئے اوپر والی منزل کائی ہے۔ یہ کیا مطلب میرے لئے اوپر والی منزل کائی ہے۔ یہ کیا مطلب میرے لئے اوپر والی منزل کائی ہے۔ یہ کیا مطلب میرے لئے اوپر والی منزل کائی ہے۔ یہ کیا مطلب میں نے اس کوزیادہ داہمیت نہ دی اور گاؤں گ

طرف چلا آیا۔ کین اب و دمیرانی قب کرنے لگا تھا۔ اس کے باوجود میں نے اس سے تعرض کرنا مناسب نہ جانا اور خامونی سے آئے پر ھتار بار البتہ گاؤں تینی کے بعد لوگول کے روسیئے سے مجھے خست دکھ پہنچا۔ کی نے بھی سلام کا جواب تک دینا گوارہ نہ کیا۔ میں جس ظرف جاتا ، لوگ حمادت سے منہ پھیر لیتے۔ آخر بہت ویر تک ب مقصد گھو منے کے بعد مجبور ہوکر میں نے گھر کی داہ لی ۔

میں جیران تھا کہ گاؤں والے بچھ سے باراض کیوں جیں۔ جی نے ان کا کیا بگاڑا ہے۔ ایک اجنبی ہونے کی حیثیت ہے ان کی مجھ ہے اس قدر شدید نفرت کا سبب کیا ہوسکتا ہے۔ اس سے چیئتر ندجی نے انہیں ویکھا ہے اور نہ ہی ان میں سے کوئی شخص مجھ ہے واقفیت رکھتا ہے۔

ای ادغیر بن میں جب می گھر کے دروازے کر جیسے جینے ہوئے کہا۔

کے زویک بہنچا تو میرا تق قب کرنے والا بھا گذا ہوا میر سے ماسے آ کھڑا ہوا اس نوجوان کی اس نازیبا حرکت پر جھے غصہ تو بہت آ یا نمین حالات کے پیش اظر خاموش رہا۔ اس کی عمر بجیس برس تھی بلند قامت ، چوڑے شان میں ہمنا سب اور مضبوط بدن۔ میں نے ایک نظر اسے سرسے یا قال تک ، یکھا اور اس نے برے گنتائے کی میں کہا۔ یا قال تک ، یکھا اور اس نے برے گنتائے کی میں کہا۔ یا قال تک ، یکھا اور اس نے برے گنتائے کی میں کہا۔ یا تا ہے ہے ایک نظر اسے سرسے یا قال تک ، یکھا اور اس نے برے گنتائے کی ایک ا

" نہیں۔ "میں نے غصے پرقابو پاتے ہوئے مخصر جواب دیا۔

''نو پھر آپ ارشد ہیں۔ ڈاکٹر کے ہیں جس کی وصیت کے مطابق سیر مکان آپ کوملا ہے۔''نو جوان نے فلسقیانہ انداز ہیں خود ای میر ہے متعلق رائے قائم کر دی۔

رونیں ۔ میں کسی ارشد ہے واقف نہیں ہونی اور ندبی مزینے والے فراکٹر نہے ہیرا کوئی رشتہ ہے۔ میں نے مدمکان جوالا کے ساتھ کرائے پر حاصل کیا ہے ان میں نے مسکران ہوئے جواب دیا۔

" گرتم کون ہواور مکان ہے تبہارا کیا تعلق ہے!" " آپ کے سوال کا جواب تریش بعد میں دوں گا۔" نوچوان بولاں

" مہلے یہ بتائیے کہ مکان میں قیام کے دوران آ ب نے کوئی خلاف معمول ہات تو محسوس نہیں کی یا کوئی مجیب وغریب واقعہ تو چیش نہیں آیا ہے۔''

"بے جگہ تو اتنی اچھی اور پرسکون ہے کہ ساری عمر
یہیں رہنے کو جی جا ہتا ہے۔" میں نے نوجوان کو بتایا۔
"آ ہے بڑے خوش نصیب بیں لیکن ۔..."
"لیکن کیا۔ کبوہ خاموش کیوں ہوگئے ۔..." میں
نے نوجوان کا حوصلہ بردھانے کی خاطر ہو چھا۔ کیونکہ بیس خوش تھا کہ گاؤاں کے ایک آ دی ہے ملیک سلیک تو ہوئی۔
تو ہوئی۔

'' متم کون ہو؟ جھے ہے مکان خانی کرنے کے کے کئے کئے کئے کے کہے کے کہا ہے کہا۔ کئے کہنے والے نے میں نے نوجوان کی بات کودشمکی سمجھ کرجیسے چیختے ہوئے کہا۔

Dar Digest 35 November 2015

Scanned by Bookstube.net

"جناب ..... آب بجيم مرتوب كرتے كي كوشش نه كريں " نوجوان نے ميري بات كى يرواه نه كرتے ہوئے مسكراكركها-"آب جب سے بيال آئ بي ايك بل تھی میری نظرول سے اوجھل شیں رہے۔ میں نے جوری چھے آپ کی تھوڑی س تحریر بھی پراھی ہے۔ جس کی وجہ ہے آپ کے بارے میں میری رائے بہت اچھی ہے۔ آب کے مکان خالی کرنے سے مجھے ذاتی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ورتابول کہ آپ ہے جری میں کہیں مصیبت میں كرفارنه وجالي بيرمكان آسيب زده ب-

مكان كا ما لك دُ اكثر شيطاني قوتون كا حال تھا۔ وہ خدا جائے میبال کیا کچھر تار ہتا تھا۔ای لئے ڈاکٹر ک موت کے جارسال بعد تک مکان خالی پڑار ہا ہے۔ ڈاکٹر کے بھتے نے بارہا ہے فروخت کرنے کی کوشش کی تیکن گاؤن کا کوئی محض بھی خریدتے کو تیار نہیں ہوا۔ گزشتہ سال کھے خطراک واقعات روتما ہوئے تھے۔ اور گاؤں والله مكان كوجلادية كدريه شف سيكن يوليس كى برونت مراضات ے فیج گیا۔ ان حالات میں اگرآپ يبال رہے كا خطرہ مول لے سكتے ہيں تو مجھے ياكس كو بھلا كيا العتراض موسكا ب عمرايك بات يادر تصفي كرنگاؤل كاكونى بحى فروخوف ز دو ہونے كے سب آب كے قريب تہیں آئے گا اورآپ کے خلاف ان کی نفرت دان بدن شدت اختياد كرتي جائي ك-"

" تولیہ بات ہے۔" میں نے قبقہ رکاتے ہوئے كها.... "مسٹر.... كيانام ہے تمہارو....."

" بال تواكبر- آؤ اندر چليس مكان د تكيه كرتم یقینا این دائے تبدیل کرلو کے۔ "میں نے جیب سے جاني نكالي اور تال كهولة موسية كبار

· میں اس منحوں مکان میں قدم نہیں رکھوں گا۔'' ا كبرني يتجهيم منتج بموئے كبااور پمرگاؤل كى ست جلا كيا۔

وقت گزرتا گیا۔ بچھے بہال رہتے ہوئے ایک حبينه الده بونے كوآيا تھا۔ بس اس برسكون ماحول بيس

برای فوش تعارکه ایک دن اجا یک حالات تبدیل ہو گئے۔ شام كاوفت تما . دهند كيرفية رفية كبرى تاريخي میں مر لتے جارہے تھے کہ میری طبیعت بے چین ہوگئ ا در لمحد به لمحدد و بن المجھن اور انتشار میں اضاف ہوتا جلا گیا۔ میں سمجھا کہ زیادہ کام کرنے سے اعصاب تھک گئے یں۔ مجھے آرام کی طرورت ہے۔ میں نے کا غذتمینے اورلباس تبدیل کرے بلنگ برلیث گیا۔ مگر نیند کہاں۔ آخر بہت دیرتک کروٹیس بدکنے کے بعد سکریٹ سلکایا ادر کش لگاتے ہوئے کمرے میں شبلنے لگانہ

اس دن خلاف معمول گرمی میجه زیاده بی تھی اور کھڑ کیاں کے دروازے بندہونے کے سبب کرے میں جس کی می کیفیت بیدا ہوگئی تھی سوجا شاید کری شدت كام كى تفكن اورجس بى طبيعت من اضطراب كاسب

میں نے دونوں کھڑ کیاں کھول دیں۔ اور آیک کھڑی کے باس کھڑا ہماڑے وامن میں سیلے ہوئے جنگل کے دیوقامت درختوں کود کھےلگا۔

طائد في رات كالمنظر براي خوب صورت تفا لیکن نہ جائے کیوں مجھے خوف آ رہا تھا درختوں کی اوٹ سے جاتد بلند ہور باتھا۔ اور در متوں کے کبور بے سائے منع على جارب تصفوري در بعدمكان كى كلى منزل ے آوازیں سنائی دیں بہت بی خوف ناک اور بلند\_ میزاد ماغ تھنے لگا۔ آ تھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے سنجھنے کی کوشش کی لیکن بے ہوش ہو کر کر بڑا۔ خداجانے کب تک ہے ہوش پڑار ہا۔اور بھے پر کیا جي -ليكن جب موش آياتوائي آپ كو پلک پر ليما موا بایا۔ آیک آ دی کھڑی کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ مرے پیرتک سفید جا در میں ملبوں تھا۔ جیسے کفن پوش مروہ تقبر کی مرائوں سے نگل آیا ہو۔ اس کی کر کمان کی طرح جھکی ہوئی تھی جس ہے اسکی ہیرانہ سال کا بہند چاتا تھا۔ میں نے است میارنا حابا کہ اس نے خود میری طرف بلیث كرد يكصا\_

"اوہ خدایا۔" میں خوف سے کائب اٹھا۔ اس

#### کام کے بعد

ایک محض ایک وقت میں میں روٹیال کھاسکتا ہے، مرکس والول کو پینہ جلاتو وہ اسے اینے ماتھ لے گئے۔

بہلے شوہی ہیں رونی کھانے پرلوگ بہت جیران ہوئے۔ایک کھٹے بعد ہونے والے شوہی وہ تجربین روئیاں کھا گیا اور کھٹے بعد ہونے والے شومین وہ تجربین روئیاں کھا گیا اور کھٹے بعد ہونے والے تغیر سوسے بہلے غائب ہوگیا۔ والے تغیر سوسے بہلے غائب ہوگیا۔ فالک نے وصونڈ انو ایک ہوگی پر بیٹھا کھانا کھار ہا تھا۔ مالک کے ڈائٹے پر معفومیت کھانا کھار ہا تھا۔ مالک کے ڈائٹے پر معفومیت اولا۔

ساراون کام کے بند گیا جی رو فی بھی ٹئیں گھا شکتا ۔

(ماراجه-كرايي)

 یوڑ ھے کا چبرہ انتہائی تمرہ واور بھیا تک تھا دوسرے ہی المجے وہ گھڑکی ہے کود کر دیا ند فی رات کی وسعتوں میں تحکیل ہوگیا اور میں خیرت ہے دیکھتا ہی رہ گیا۔
مرکان کے اندر ہے پلند ہونے والی بھیا تک مرکان کے اندر ہے پلند ہونے والی بھیا تک آواز اب سرور میں ڈولی ہوئی موسیقی کاروپ دھار چکی تھی ۔ جی جابا کہ ساری رات سنتار ہوں ۔ کیکن خیند کا اس تقدر غلبہ تھا کہ بہت جلد نمیندگی واویوں میں جا پہنچا۔
قدر غلبہ تھا کہ بہت جلد نمیندگی واویوں میں جا پہنچا۔

صبح خلاف معمول بہت دیر تک سوتار ہا اور بیدار ہونے برسب سے بہلے میری نظر کھڑ کیوں پر بڑی۔ دونوں کھڑ کیاں بند تھیں۔ ایک ایک کرکے رات کے واقعات یاد آنے نگے لیکن ۔ بیسب خواب وخیال ک ہا تھی تھیں زندگی کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وقت کی رفتار میں بیسانیت برقرار رہی۔

اور پھرا یک رات میری آ کیکھل گئی۔ جگی منزل کے وہرانوں میں کوئی مجھے بلار ہا ہے۔ 'اس وقت کون موسکتا ہے' کا رائ کے علاوہ میرا موسکتا ہے' رائ کے علاوہ میرا نام بھی کوئی نہیں جا نیا اور بید پوڑھی نجیف آ واڑ بقینا اکبر کی نہیں ہوسکتی۔' میں سوچنے لگا۔

میرے کا ٹول سے بار بار کسی کے بلانے کی آ آ واز کر اتی رہی اور پھر میں کمزیت سے نکل کر سٹر جیوں سے اور پھر میں کمزیت سے نکل کر سٹر جیوں سے اثر تا ہوا چلی منزل پر جا پہنچا۔

میری حالیت ای جمعی جیسے کوئی نیزویں اسلامی جیسے کوئی نیزویں اسے کمی تعلی پراختیار ہیں ہوتا۔ جسے بھی اس وقت اپ آپ آپ پراختیار ہیں تھا۔ میرے لام خود بخود کرابوں والے جھوٹے کمرے کی طرف اٹھتے جو جارہ ہے۔ کمرے میں کہابوں کی ایک الماری اپنی جگہ ہے۔ کمرے میں کہابوں کی ایک الماری اپنی جگہ ہے۔ مرکی ہوئی تھی جس کے بیچھے درواز وتھا۔ میں اپنی جگہ ہے۔ مرکی ہوئی تھی جس کے بیچھے درواز وتھا۔ میں ای جا پہنچا۔ اس خفیہ درواز ہے۔ میں جا پہنچا۔

یباں میر ہے علاوہ کوئی اور بھی تھا۔ جس کے زور زور سے نبانس لینے کی آ داز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس جگہ اتنا تعفن تھا کہ میرے لئے سائس لینا مشکل ہوگیا۔ میں نے جیب سے ماجس نکالی اور تیلی جلا کردیکھا ہر طرف جانوروں اور انسانوں کے پنجراور

Dar Digest 37 November 2015

Scanned by Bookstube.net

ارواز واندر سے بندھا۔ تہدخانہ کاسر بست رازیوں ہی رہا۔ کی سندیک

جھے یہاں آئے دوماہ گزر کھے تھے۔ ای دوران میں نے صرف ایک خط شہرائے وکا ندار کولکھا جس کے جواب میں اس نے مجھے ڈبوں میں بند خورودنوش کی مطلوبداشیاء بھیج دیں درنداس کے علاوہ بیرونی ونیا سے میرا تعلق عملی طور پر منقطع ہو چکاتھا۔ گاؤں والے تو میری مشکل ویکھنے سے بیزار تھے۔ بجھے بھی ان کی پروائیس تھی بلکہ میں خوش تھا کہ اس پرسکون ماحول میں میرادوسراناول بھی عمل ہونے والاتھا۔

ایک دن جب صبح بیرار ہواتو شب خوالی کے الناس کی ہجائے خود کوسوٹ میں ملبوس یا کر جبران رہ گیا۔
میں نے سوٹ کب بیبنا تھا اور اس برخون کہاں سے لگاہیے۔ میں ایجی ای کومکو کے عالم میں تھا کدورواز ہے بروستک کی آ واز ہوئی۔

بیرادل ایکافت زورے اچھلا کو یا سینے ہے ہاہر

آ اوار لمحہ بدلحہ تیز ہوتی گئے۔ ورتھا کہ دروازہ شہولا اورشک کی اورشک دروازہ شہولی گئے۔ ورتھا کہ دروازہ شہونے تو دستک دروازہ شہونے اورشک دروازہ ہوئے اورشک دروازہ ہوئے اورشک دروازہ بھی ورائع شہونے اورشک کی سوٹ انار کر بستر کے بیچے چھیادیا۔ آدرشب خوالی کا لباس بین کرخون آلودہ ہاتھ وجو نے کے احدا کی حوالی کا لباس بروازہ کھول تو سامنے آوبیون کا جوم کھڑا یا یا۔ ایسے دروازہ کھول تو سامنے آوبیون کا جوم کھڑا یا یا۔ ایسے معلوم ہور باتھا جسے گاؤں والوں سے میرے گھرکا معلوم ہور باتھا جسے گاؤں والوں سے میرے گھرکا معلوم ہور باتھا جسے گاؤں والوں سے میرے گھرکا معلوم ہور باتھا جسے گاؤں والوں سے میرے گھرکا

"جی فرمائے۔" میں نے اپنے ممل حواس برقابو پاتے ہوئے کہا۔ الاجمعی سے المبعد میں المبعد المبعد

میں ۔ ''جم اپنی بکری لینے آئے ہیں۔' بچوم میں ہے ایک آ داز ابھری۔

''کینی بکری ؟''میں نے یو چھار ''تم گزشتہ رات چوری کرکے لائے ہو۔'' ایک نے کہا۔

" میں اور جوری " میں نے جیرت کا اظہار کیا۔

ترمیری بات پریقین نبین تواندرا کر و کھے لیں۔ کوئی ماچس کی ڈبیاتو ہے نبیس۔ جسے بی جیس جیس کے دولوں گا۔'
میں نے درداز سے سے ایک طرف ہنتے ہوئے انبیس اندرا کر دیکھنے کی پیشکش کی۔ جوم میں گھسر بھسر بھسر اندرا کر دیکھنے کی پیشکش کی۔ جوم میں گھسر بھسر بھسر بھونے گئی ،کوئی بھی محص اس آسیب دوه مکان میں داخل ہونے کو تیار نبیس تھا۔ سب بی ڈرر سے تھے۔ مہادا کسی تا کہائی آفت کا شکار نہ ہوجا کیں۔ان کی بیرحالت و کھے تا کہائی آفت کا شکار نہ ہوجا کیں۔ان کی بیرحالت و کھے مراح سب کی فراسب خاموش تا گھائی اور سب خاموش کی جو گئے۔ جسے ان کومان سے سونگھ گیا ہو۔ میرا فہقبد ان کی غیرت کے لئے کھا چیلئے تھا۔

اکبر بچوم کو چیرتا جوا آگے برطان ایل نے میرے قریب سے گزرتے ہوئے بچھے بھور کردیکھا اور مکان میں داخل ہو گیا۔ ایل کی جرائت و ب با کی سے دوسرول کی بھی ہمت بندھی اور آ ٹھودی آ دی اکبر کے چیچے مکان میں داخل ہو گئے سابل و آیل کھڑا رہا۔

اک چیچے مکان میں داخل ہو گئے سابل و آیل کھڑا رہا۔

اک میر سے متعلق ان کو کسی تھم کا شک شدہونے پائے۔
سے وابوں ہونا بڑا۔ بچھ ہوتا الو ملنا۔

سب اپنامند کئے واپس چلے گئے۔ تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ کئی ہے شیرا بستر اٹھا کرخون آلود سوٹ بیلی و یکھا درنہ میرے لئے ان کیا لئے سید ھے سوالات کا جواب دینا مشکل ہوجا تا۔ جھے گری کے ساتھ بلا کت کا جواب دینا مشکل ہوجا تا۔ جھے گری کے ساتھ بلا کت کا مجرم بھی شیرایا جاتا۔ بیلی خود بھی پریٹان ماتھ بلا کت کا مجرم بھی شیرایا جاتا۔ بیلی خود بھی پریٹان کہ سی میرے ہاتھوں اور سوٹ پرخون کہاں ہے لگائے؟

ہمیں جھے نیند میں جلنے کا مرض اولاحق نہیں ہوگیا۔ ممکن طانے بیلی بور سے کا مرتب ہوا ہوں۔ جھے تہہ طانے بیلی بور سے کا خیال آیا شایدائی نے ایسا کیا ہو۔ مشتمل ہو کر جھے نقصان نہ بہنچائے۔ ای ور سے بیل اس وقت جہل قدی کے لئے گھر سے باہر نگانا ہزگر دیا۔

ہن یہ سیجھے کہ لوگوں نے بیجھے میرے بی گھر میں قید کردیا تھا۔ اس اطلاط کے باد جود میری مصیبت فتح مذہوئی۔ Click on http://www.paksociety.com for more

Click on http://www.pak اور جذبانی ہو گئے ہیں۔ ہراند و بہتاک واقعہ کومکان ہے منسوب کر کے برنگامہ کھڑا کرد ہے ہیں۔''

اگر بولیس جھے گرفتاری کا بہانہ کر کے بولیس اشیشن نہ لے آتی تو مشتعل جوم کے ہاتھوں میری بلاکت کا خطرہ تھا۔ آخر میں انسیئر نے مجھے مکان جھوڑ کر بہاں ہے چلے جانے کا مشورہ دیا۔ انسیئر کا مشورہ بالکل مجھے تھا۔ کاش ایس انسیئر کے مشور سے برحمل کرتا۔ بالکل مجھے تھا۔ کاش ایس انسیئر کے مشور سے برحمل کرتا۔

اس واقعہ ہے حقیقت میں مجھے بے عدصد مد ہوا اور میں نے مجرم کو پکڑ کر ہولیس کے حوالے کرنے کا مصم ارادہ کرلیا۔ مجھے بھین تھا کہ نیچ کو ہلاگ کرنے والا مجرم بوڑ ھا تہد خانے میں چھیا ہوا ہے وہ بھینا یا گل ہے۔ جو کسی دن مجھے بھی ہلاک کردے گا۔

میں نے گھر جینجے تی بستول بیں گولیاں بھری اور تاریج کے کرتبہ شانے میں گیا۔ اندراس قدرتعفن تھا کے کی بھی انسان کا بہال رہنا۔ تا قابل برداشت معلوم ہوتی تھی ۔ لیکن میرے لئے اس حقیقت ہے انکارممکن نہیں تھا۔ اندرجاتے ہی میرے یا دُن کی تھوکر ہے ایک انسانی کھویڑی گیند کی طرح از حکی ہوئی کسی پنجرے حافرائی۔

میزادل کانب اٹھاادر میں خواس باختہ کھڑاا بی حماقت کے متعلق نموج رہاتھا۔ مجھے جا ہے تھا کہ پولیس کوچی حالت سے باخیر کردیتار اور بولیس خود مجرم کوگرفیار کرلیتی میں انبھی کہی سوج رہاتھا کہ مجھے اپنی بیشت برنسی کی موجودگی کا حساس ہوں

میں نے ایک دم پنٹ کردیکھا۔ تکرہ چیرہ دالا اوڑھادی آتھوں کو ہاتھ سے جھیا ہے زورز درے بیجے لگا۔ دہ اب بھی سرے پاڈل تک سفید جاور اپنے بدن گردلینے ہو ہے تھا۔ جیسے گفن میمن رکھا ہو۔ گراس کے چیرے کی رنگت اب برقان کے مریض کی طرح زردتی ۔ بلکہ انار کی طرح سرخ ہوری تھی اور جھر یوں کی لکیریں بھی سلے کی نبعت بہت مدہم تھیں۔ اس کے شائے بھی کمان کی طرح بیجے ہوئے ہو نے نبیں تھے۔

اس تازہ اقباد ہے میں بے حدیریشان ہوا۔ اگر پولیس زیرز من خفیہ تہدخانہ تلاش کرنے میں کا میاب ہوگئ تو میرے لئے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں رہے گی۔

تہد خاند میں انسانوں اور جانوروں کے پنجر اور ہڑیاں بھے بھائی کی سزادلانے کے لئے سب سے بڑا شورت تھیں۔

مَنْ تَعْمَلُ مِنْ اللّهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ كَارِسَانَى وَلَدُورَ جَيْنِينَ مَنْ تَعْمِلَ مِن مِن مَرُوهِ وَرُّ حَمْ مِن كَارِسَانَى وَلَى مِنْ مِنْ مَكُنْ ہِ كَدِ مِنْ كُلُ اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ كَارِسَانَى وَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللّهِ مِنْ مِنْ فَقَا كَدِ مِنْ فِي مُومِنْ تَهِدُ فَا بَدُيْمِنَ أَوْمِنَ مِنْ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِن بِحَدُومِ اللّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ ا

پولیس انسیئر ڈیزھ دو تھنے بچھ سے سوالات کرتا رہا۔ اور میں ہرسوال کے جواب میں اسے سیجے معلومات فراہم کرنارہا۔ بیجے تجموت ہو لیے کی ضرورت بھی کیا تھی ۔ میں نے جرم تھوڑا بی کیا تھا اور بھیٹیت ناول نگار کے میری شہرت بھی میرے بے داغ کردار کا سب سے براغ کردار کا سب سے برداغ کردار کا سب سے

انسیکٹر بھی میری صاف گوئی اور شخصیت ہے متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکا اس نے مجھے بتایا کہ ' گاؤں کے لوگ اس مکان کے بارے بھی بڑے حساس

Dar Digest 39 November 2015

وہ میر ہے سامنے بہنوان کی طرق سیدتائے کھڑا تھا۔ اس تو ی بیکل اور سے کوہ کھے کر گھرا بہت کے سفید عالم میں میں بنے گوئی چا دی جس سے اس کے سفید لیاس میں دوسوراخ ہو گئے۔ لیکن وہ بہلے ہی کی طرح سیدتائے کھڑا رہا۔ میں نے دوبارہ گوئی چلائی۔ میں بیشتان سے کہ سکتا ہول کے دوگوئیاں اس کے سینے اور ایک پیٹ میں گئی تھی۔

جین اس کو مطمئن و کھے کر ڈر گیا اور تہہ خانے ہے ہوناگ فیلئے کی تدبیر سوچنے لگا۔ ایسا معلوم ہور ہاتھا جیسے ہم دونوں ایک دوسرے برحملہ کرنے کے لئے موقع کی تاک میں کھڑ ہے جیں۔ جی سلم تھا۔ اور بوز ہے کوقد وقامت اور قوات کے اعتبار ہے کھی پر برتر کی حاصل تھی۔ لیکن جھے اور قوات ہے اعتبار ہے کھی پر برتر کی حاصل تھی۔ لیکن جھے شہوں اس بات پر کہ ''وہ اپنی آئھوں کو ہاتھوں ہے جھیائے کیوں جی مہا ہے۔

" طویل مدت تک تاریکی بیس رہنے کی وجہ ہے۔ اس کی آئی میں روشن میں چندھیا جاتی ہیں اوروہ کھ و کھے میں سکتار " یہ خیال آئے ہی میں نے عارج کا رخ براہ راست اس کی آئی کھوں برکر دیا۔ بس بھر کیا تھا۔

وہ جنی جلاتا تہد خانے کے اندرونی جھے کی طرف بھا گف کھڑا ہوا، میں نے موقع سے فائدہ اضایا اور باہر نکل کیا۔ اور باہر نکل کیا۔

ایک ماہ مزیدگر دھیا۔ اس دوران میں بور ہے کا تہد خانے سے باہر آئے کا تظار کرتار بالیکن سقصد بورانہ ہوا۔ ان حالات میں پولیس کواطلاع دینا میرے لئے بھی ہوا۔ ان حالات میں پولیس کواطلاع دینا میرے لئے بھی مجرم گرواتا جاتا۔ خونی بور ہے کے نہ پکڑے جانے کی صورت میں میرے لئے خطرناک تھا۔ جس کے شوت میں تبد خانے میں تبد خانے میں موجود میں تبد خانے کے ایک تبد خانے میں تبد خانے میں موجود تھا۔

### ☆.....☆.....☆

وقت کے تیور بدلے اور پھر ایک دن حالات نے رخ تبدیل کیااس مرتبدایک نیم مردہ بکرے وثبوت کے طور پر پیش کیا گیا۔ جس کی گرون شدید زخی تھی۔

پولیس نے میر نے طاف او تکاب جرم کوشلیم کرنے سے
انکارکردیا کہ کس بھوکے جنگل جانور نے حملہ کرک
برے کوزخی کردیا ہے لیکن اس طرح آخر کب تک جرم
جھیارہ سکتا ہے۔

گاؤں والوں نے میری گرانی کی خاطر سلخ نوجوان پر مشمل دوگر دب ہر تیب دیئے۔ ان میں سے یا نجی آ دمیوں کا ایک گروپ دن کے وقت گرانی کرتا اور دوسرا گروپ رات کوڈیوٹی پر متعین ہوتا۔

تقریباً ایک مفتے بعد آخر کاران کو منت کا خیل ل کیانیددوسری بات ہے کہ انہوں نے اصل جزم کی بجائے مجھے میکو کر مجرم کفہرادیا، وہ رات بردی ای بھیا گاب اوراداس تھی۔

اجا تک میری طبیعت ہے چین ہوگی اور بول محسول کرنے لگا جیسے آئے رات جھ ہونے والا ہے۔

میر نہیں آ رہی تھی بہت ویر تک کروٹیں یہ لئے کے
ابعد پر بیٹانی کے عالم میں گھرے باہر جہل قدی کے
لئے آیا۔ ابھی چندقدم ہی چلا ہوں گا کہ بندوق ہے سے
اکبر کوایتے سامنے کھڑا و کھے کر چو تک گیا۔ سوچا کہ وہ
شاید بوڑھے بحرم کو بکڑ نے آیا ہے اسے بھی کی نہ کی
طرح تہدفانے کاعلم ہوگیا ہے۔

مراء ول من آئی کدا کر کوشی طالات سے

آگاہ کردینا چاہئے اس میں میری اپنی بہتری ہے۔ میں نے اکبرگوسب پھھ بتادیا۔ وہ میری یا تیں بڑے انہاک ہے من رہاتھا ہی کے بعد کیا ہوا۔

میں نے خود کوجیل کی کوٹھری بیس پایا۔ جھے پر الزام ہے کہ بیس اکبر کا قاتل ہوں۔

ا کبر کی شه رگ کئی ہو گی تھی مجھے ریکنے ہاتھوں گرفتار کیا گیا۔

عالانکہ میں خود نہیں جانبا کہ اکبرکوس نے قبل کیا اور اگر جس بید خیال طاہر کر بھی دول کہ آل ای پوز ھے خبیب نے کیا ہے جو تہہ خانے میں موجود ہے تو کون مانے گا؟





# فلك زابر-لاجور

توجوان جب كأثولتر يرآياتو اجتبهم مين پڙگيا كيونكه كاثونتار برركوتي مرجودته تها ليكن هركام بخير و خوبي انجام نہارہ اتھا۔ کائونٹر سے جب نوجوان فارغ ہوا تو اس کا بریف کیس خود بخود هوا میں معلق آگے کو بڑھنے لگا که اچانك ....

# مادرا أي توت كي تخرا تكيز اور ورطر حيرت من ذالتي الني نوعيت كي تا قابل يفين كهاني

بعن استاب پربس آ کرری مجری خاموشی اور کھڑے تھے، آسان پر جا نداور ستاروں کا نام ونشان تہیں تھا، ہر چیز یوں خاموش تھی جیسے وقت ایک جگہ معبر گیا ہو، مارکن نے بس اساب بر کھڑے کھڑے اپ حارون طرف نگاه دورُ الَّي برطرف سنانا خاموتْي..... ا تدهیزا... .. ستا فاور و مرانی بی و مرانی تھی۔

بارن نے جب اپنے ہائے دیکھا توہ کھتارہ عمیا، سامنے ایک بہت بڑی اونچی شارت تھی اس پر بڑا سانا ہر سومسلط تھا۔ ہاتھ میں بریف کیس تھاہے پینٹ کوٹ کے او پر لا تک کوٹ ڈائے ادرسر پر فلیٹ ہیٹ سنے مارٹن رولنڈ (Marlun Roland) بس ہے ينج اتراب بس كاوروازه آثو مينك طريق سے كھلااوربس اسے اسکے مسافروں کولے کرآ ہے بڑھ کی مرکیس دور دور تک وبران تھیں، ورخت جیپ جاپ سر جھکائے

Scanned by Bookstube.net 41 November 2015

النيامارين سف موكل كالدرقدم ركوديا .

مارکن کے اندر قدم رکھتے ہی تہیں ہے لاؤ ذا پیمبکر پرایک نسوانی آواز ماران کی ساعت ہے نکرائی '' و عَلَم لُووا مُولِل سَلِي فَهِر مَنَا سر\_' مارُمَن في آواز ك تعاقب میں ادھرادھرنظریں دوڑا میں تا کہ سے جان سکے كة وازكهال ـ ق في كر مارك وكهين بهي يجي نظر شرآيا ..

يورا ہوئل مرهم روشنيول عد جمر گار باتھا، اتناوسيع وعریض اور شاندار ہوئی ماران نے اس سے سیلے بھی نہیں و بمعاتما ہول جدید طرز کے فرنیچر ہے آ راستہ تھا۔ پہلی ہی

نظرين بيايك معياري اورم ناكا بول معلوم بوتا تقا-الله مارلن نے کی ہول روشیوں سے جکمگاتے و تھے تنظیم رید ببلا ہول تھا جس کی مرهم روشنیوں نے اس کے - ما حول کوخوبصورت اورد دیانوی بنادیا قعا ہوکل کیلی بور نیا سب سے منظرہ اور دلفریب بیون تھا جوسب کی توجہ ایل جانب مرکور کر لیتا تھا ہے ہوئل بارٹن کی تو قع ہے برو بھ کرتھا۔ ''مبربانی فرما کرایل شافت سانے کاؤنٹر پر

یا ہے رجٹر پرورج فرمائیں۔ الاود اسکیر ہے آئی ہوئی نسوانی آواز ایک بار پھر اتھری۔ اس بار آواز کی سنت كاتعا قب كرتے كى بجائے مارلن سيدها جاتا ہوا سائف كاو نفريرا يا- جهال يتحييكو كي تهين تها- بورا مول خاموتي مين ذويا نبواتها إورخالي معلوم بهوتا تفانه

ماران کومالکل جرت نہیں تھی کیونکہ بہاں آنے ے سلے وہ اسے ووستون اور باتی لوگوں سے بیاسب س چکاتھا کے ہول تملی فورنیا کی مصم روشنیاں خاموثی ادر آنو میک سردس بی اس کی خاصیت ہے۔ مارکن نے کاؤ نثر پر میں کر دوبار نیل بجائی جس کے جواب میں كاؤنثر يريزار چسراييز آپ كھلماچلا گيا۔

مارلن نے تھبرا کر اسیے گردو تواح میں نظریں . دوڑا تیں تا کہ دہ ہید کچھ سکے کہ بہوئل کا کنٹرول روم کدھر ہے مر ماران کو تبین بھی کھی نظر نہیں آیا، بے شک ماران چېرول ير خوځې اورزيان برتعريفيل بوټيل په بول کيلي جانبانها که يبال آ کرايهان تمام چزول کاسامنا کرنا قور نیا کی طویل سنرهیاں طے کرنے کے بعد ماران جب سے ہوگا جسے انسانی سویج قبول نہیں کرتی مجراب جبکہ اس آن ك صدر دروازے ير بہنجا تو در دازه اپنے آپ تحل ميس كساتھ بيذاتي طور ير بهور باتھا وہ كھے تبہم كيا تھا اس نے

سَا عَمَارِت كَا مَا مُلَكِهِمَا يَتِمَا لِهِ أَنْ مِوْلِي أَلِلِي فُورِ لِيالِيُّ '

اک اندھیرے اور وہران علاقے میں بہت کم اوگول کا آنا جاناتھا، ان میں بھی بیہ جگہ بہت کم ہی آ مدور دنت کے لئے استعال ہوتی تھی اس جگہ ب ہولل ابھی نیا بنا تھا مگر بہت جلد لوگوں میں خاصی مقبولیت حاصل کر گریا تھا وجہاس ہونل کی آپو مینک سروس تھی سب بخهائية آب موتا تها-

مولى كيلى فورنيا كانام شهرشهر گاؤں گاؤں بينج چكا تھا اس بارے میں مارلن نے بھی اینے دوستوں اوردوسرے مے شار لوگوں سے اس مول کی بہت تعریفیں من رکھی تھیں مثال کے طور پر ' نہول کیلی فور نیا کی سروس بہت انھی ہے یہاں مسب کچھ آ نو مذک ہے ہر چیز تائم پر کتی ہے وغیرہ و غیرہ۔

لوگوں اورائیے ووستوں کی زبانی ہول ملی فورنیا کی ہے ایت تعریقیں س کر مارلن کے دل میں بھی اس مولل كود كيفينے كى خواہش خاكى اور بيد خواہش اتى يروان چرهي كرآئ ال كايد شوق اے يبال تك لے آيابه ماركن حياليس بينتاليس سال كاادهيز عمر مختص قعاوه نيوياً رك من كام كم سلسل ميل ملي فورنيا آيا تعاون نجر کی مصروفیت کے بعد مارٹن کواب رات کر ارنے کے التے ایک جھست درکارتھی جوا ہے ہول کیلی فور دیا کی صورت ميل ل كانتي \_

يورب كرة في يافته مما لك ين آلوينك مول اور ریسٹورنٹس کوئی نئی بات تبین الآئے دن پورپ کے ترقى يافته مما لك ميس اليد واقعات عام مين . مارلن نے گری سانس کی اور ہول کی جانب بروھ گیا۔ ہول جديد طرز كاخوبصورت بولل تقاروزانه دوردور يضبياح اسے دیکھنے کے لئے آتے و غیرمکی یا پھر دوسرے شہر ے آیا ہوا کوئی بھی شخص جب کیلی فور نیا آتا تو ہوئل کیلی فورنیا کا دورہ کرنا نہ بھولتا ہوکل سے واپسی برسب کے

ریسٹورنٹس بیں انسانوں کی جگہرہ بوٹ کام کرتے و کیھے ہے ہولوگوں میں کھاتا تقسیم کرتے ہے اور ہدلے میں کوئی اجرت بھی ضبیل ما نگتے ہے اس کے ملاوہ اس نے برطانیہ کے ریسٹورنٹس میں ہوا میں اڑتی ٹرے بھی و کیھی تھی جن برکھاتا رکھ کرلوگوں کوئٹسیم کیا جاتا ہے اور انہیں کنٹرول روم میں جیٹھے لوگ کمپیوٹر کی مدد سے کنٹرول کرتے ہیں وہ سب تو قابل قبول ہے گر میبال تو ہر چیز آفو میک کھی جس کا تھور ہی تا میکن ہے۔

الودوه موش کی دنیا میں دائی کی آواز نے ماران کو چونکا دیا اوروه موش کی دنیا میں دائیں آگیا ماران کے سامنے رجستر کھلا مواقعا اوراس کے اوپر چین (Pen) موجود مقا۔ ماران نے تا تحفیظ کے سے افداز چین اٹھایا اورتام کی جگن اٹھایا اورتام کی جگن اٹھایا فارتام کی جگن اٹھایا درائی کی اور Stay کے فائے جین اٹھایا کی کریمین والیس دکھ دیا۔

مارلن نے لڑکی کئے کہنے پر عمل کرتے ہوئے اپنے والٹ میں سنے تمین ہزار ڈالر کے منے نوٹ ڈکال کر کا وَ نٹر پررکھ دیئے ۔ کا دُنٹر کا دراز اپنے آپ کھلا اور تمین ہزار ڈالرز ہوا میں اڑتے ہوئے اپنے آپ دراز

میں طبے گئے ۔ جس کے فورا بعد وراز بند ہوگیا اورلاؤ ڈاسپیکر ہے لڑکی کی آ واز انجری۔''شکر ہید'' ای نا قابل یقین منظر کو بارلن ۔ نر اسٹے کممل

اس نا قابل یقین منظر کو بارلن نے اسے کمل ہوٹن وحواس میں جائی آ کھوں ہے و یکھاتھا ہے تقل کو جیران کردیے والا منظران کے لئے جیرت و بے چینی سے بالکل کم نہیں تھا۔ یکا یک کاؤنٹر پر نہیں ہے ایک جیران کردیوئی جس کے ساتھ ردم نبر کا (Tag) بھی وگا ہوا تھا۔ بارلن کی آ تھے ہیں جبرت سے کھلی کی کھلی رہ سکیس جبرت سے کھلی گی آو واز ایک ہار پھر ابھری رہ دو ابھیکر ہے آتی ہوئی الڑی

مروم نمبر 89اب آپ کا ہوا۔ اے اپائی مصر کر مدیدہ

ماران نے کاؤٹر پر پڑی جائی اضائی ہی ہی گر معالی کے ہاتھ میں جھول پر بغیلی ہوگیا۔ ماران نے بے اضیارا سینے بریف کیس کو دیکھا جو کر اب آ ہستہ آ ہستہ اضیارا سینے بریف کیس کو دیکھا جو کر اب آ ہستہ آ ہستہ اس کی مجھ میں آ گیا کہ بریف کیس آ ٹو یٹک اسے اپ اس کی مجھ میں آ گیا کہ بریف کیس آ ٹو یٹک اسے اپ ماران خود بھی اپنے بریف کیس کے چھے جانے لگا۔ چلتے ماران خود بھی اپنے بریف کیس کے چھے جانے لگا۔ چلتے ماران خود بھی اپنے بریف کیس کے ایک جھنے اگا۔ چلتے سامنے آ کررکا جس کا دروازہ اپنے آپ کھل گیا۔ بریف کیس لفٹ کے اندر وائل ہوا ماران نے بھی اس کی تقلید کی اور لفٹ کے اندر کھڑا برینے قور سے اپنے قلور کا بمن بیش ہوا اور لفٹ ایک جھنے کھا کر اوپر کو چلنے قلور کا بمن بیش ہوا اور لفٹ ایک جھنے کھا کر اوپر کو چلنے گل ۔ ماران لفٹ کے اندر کھڑا برینے خور سے اپنے بریف کیس کود کھے رہا تھا جو بدستور مواجس معلق تھا۔

دوسرے فلور بریسی کرلفٹ کا دروازہ آئو میلک کھل گیااور بریف کیس سمیت مارکن بھی لفٹ ہے ہاہر آگئیا۔ دوسرے فلور بریشی خاموشی کا رائح تھا اور یہ بھی خاکی معلوم ہوتا تھا، چلتے چلتے مارکن کی نظرا یک بورڈ کی میل میں بریش کی میلز کی میلز کی میلز کی جرز کی جس پر کھھا تھا۔ " NO Noise کو ہوٹل میں اس فتم کی عبارت بڑھ کر بے حد جرائی کو ہوٹل میں اس فتم کی عبارت بڑھ کر بے حد جرائی

ہوئی۔ کیونکہ جہاں تک اس کا خیال تھا تو یہ عبارت مو ما النہ رہے ہوئی۔ کیونکہ جہاں تک اس کا خیال تھا تو یہ عبارت مو ما النہ جہر ہیں استعال ہوتی تھی ایسی جگہوں ہرتو '' Smoking 'کی کھے النہ تھا۔ خبر مارلن نے زیادہ نہ سوچا اور چلنا رہا چلتے جلتے ہوئے ہر بیف کیس اور مارلن داہ داری میں آئے اور درم نمبر 89 کے سامنے آگر دک گئے۔ بھورے ربگ ہے وروازے پر 89 نمبر کی بلیث تکی ہوئی تھی۔ مارلن کے ہاتھ ہے چا بی ایسے آپر از تی ہوئی کی ہول میں بیوست ہوگئی اور درواز واپنے آپ از تی ہوئی کی ہول میں بیوست ہوگئی اور درواز واپنے آپ از تی ہوئی کی ہول میں بیوست ہوگئی اور درواز واپنے آپ اندرکوکس گیا۔ میں بیوست ہوگئی اور درواز واپنے آپ اندرکوکس گیا۔ میں بیوست ہوگئی اور درواز واپنے آپ اندرکوکس گیا۔ میں میں میں ایس کی جاتھ کے کروہ خیران تھا ۔۔۔۔۔۔ بیون نمیں کر بار باتھا یا بھر بچھنیں یار ہاتھا۔۔۔۔۔ تھا اس کی تیجے تمیدیں یار ہاتھا۔۔۔۔۔ تھا اس کی تیجے تمیدیں بیان نہیں کر تسکیم

سے دہ عجیب کی محکش میں بہتا تھا۔

بریف کیس ہوا ہیں اڑتا ہوا اندرداخل ہوگیا۔

ہاران بھی اس کے پیچے اندر جلا آیا۔ کمرہ بہت فوبصورت اور جدید طرز کے فرتی رہے کا قالین بچھا ہوا تھا۔

گرے کے فرش برنیلے رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا اور کمرے کے عین وبط میں بہت بڑا بیڈموجود تھا جس کے دونوں طرف سائیڈ فیبلر بڑے تھے۔اوران برجیل لیب نہایت مرگی کے بہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ کمرے لیب نہایت موجود تھا۔ کمرے کے انچے واش روم کے ساتھ لکڑی کا بہت بڑا ڈرینگ بیب نہایت بڑا ڈرینگ بیب نہایت بڑا ڈرینگ بیب بڑا ڈرینگ بیب نہایت بڑا ڈرینگ بیب بڑا ڈرینگ بیب بڑے واش روم کے ساتھ لکڑی کا بہت بڑا ڈرینگ بیب نہا ہے موجود تھا۔ کمرے کے اید وال کونوں بیس بڑے واش روم کے ساتھ لکڑی کا بہت بڑا ڈرینگ بیب بڑا درینگ بیب بڑے واش روم کے ساتھ کونوں بیل بھی موجود تھا۔ کمرے کے جاروں کونوں بیس بڑے ہوئے کے اندرسفید رنگ سے بیجائے گئے کے آئیسے بھی دیار پر نصب تھی دیار پر نصب تھی۔

سرویوں کے لئے بیٹر بھی موجود تھا۔ مارٹن کو کمرہ بہت بیند آیاس نے اپنے بریف کیس کی ظرف و یکھا جو کہ اب ایک طرف بے جان کھڑا تھا۔ مارٹن نے کی ہول میں سے جانی نکال کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور فریش ہونے کے لئے واش ردم بھی چلا گیا، ہاتھ روم نیلی ٹائلز کا بنابہت اجھا

جس کے ساتھ ہی گرمیوں کے لئے ائیر کنڈیشنڈ اور

لگرما تفاخرورت کی ہر چیزاس میں موجودتھی۔ مارلن نے شاور لینے کا فیصلہ کیا اور بریف کیس میں ہے کیٹر ہے ڈکال کرواش روم میں چلا گیا تقریباً کوئی پندرہ میں مند کے بعد مارلن شاور نے کر آیا تواس کی آئی تواس کی آئی تواس کی آئی تیں۔ سامنے بیڈ پر ٹرے کری تھی جس برجائے کی بھا پ اڑاتی بیالی کے ساتھ بڑ کی گئی ہو جود تھا۔ مارلن نے جرت ہے ورواز ہے کی جانب و کیا جو بنوز ای طرح بندتھا جس طرح مارلن جیوز کر گیا تھا۔

مارلن نے موجا یہاں ہر چیز آ نوینک ہے تو ہوٹل کے کنٹرولز نے دروازہ بھی اینے آپ کھول کر ہے گھاٹا پہنچادیا ہوگا اس میں اتنا حیران ہونے والی کون تی بات سے دیادہ نہ سویتے ہوئے۔

مارلن توليد سن اسيخ بال اور عرن كو خشك كرنة

لگائی کی جرت ختم ہو بھی جگر جو بات اسے پیند نہیں آئی وہ بیھی کہ یہاں کسی تیم کی برائیو سی بیس تھی۔ ہوئی ہی جو بی بیس تھی۔ ہوئی کا مملہ ہر پل اسینہ گا کول پر نظر دکھے ہوئی قا جواس کھانے کی وجہ سے ثابت ہو گیا تھا اور یہ اخلاقی طور برایک خلا ترکت تھی۔ کوئی بھی تحص اپنے ممرے بیل میں معالمت میں ہوسکتا ہے۔ میں معالمت میں اس نے ایک طائز اید نگاہ پورے میکون محسوس کرنے لگا۔ اس نے ایک طائز اید نگاہ پورے میں ڈالی مگر اسے خفیہ کیمرے کہیں نظر بین آئے۔

مارکن نے نائٹ ڈریس میمن کر ہیٹر آن کیا اور کھانا کھانے بیٹھ گیا۔

ہول کی فررنیا کی سروس نے ماران کو بالکل بھی
اس قدر متاثر نہیں کیا تھا جس قدر اس کے دوست
اور باتی لوگ تعریفوں کے بل باند ہے تھے ان کے مند
اور باتی لوگ تعریفوں کے بل باند ہے تھے ان کے مند
نے بول کیلی فورنیا کی باتیں سن کراس کا تجسس اے
یبال تھینچ تو لا یا تھا مگر اب اس کا تجسس جھاگ کی طرح
بیٹے چکا تھا۔اے یہ سب ایک دم فینول لگ ر باتھا۔
ماران پرانے خیالات کا آدی تھا اسے اس طرح
کی جدید ٹیکنالوجی ایک آگھیں بھاتی تھیں۔کھا تا بہت

Scanned by Bookstube Digest 44. November 2015

مزیدارتھا مارکن نے خوب سیر ہوکر کھایا۔ اس نے خالی برتنوں کوایک طرف رکھ کر ہیٹر بند کیا اور کمرے کی لائیں آف کرے مونے کے لئے لیٹ گیا۔ تھکان کی وجہ ہے ملک جھیئتے ہی ماران میشمی نمیند کے مزے لینے لگا۔ نمجانے وه منني دريسو با بموڪا کيه۔

رات ئے کی بائر مارٹن کی آ کھھل کی پیچھور پاتو وہ یونمی لیٹا دو ہارہ سونے کی کوشش کرتار ہا تکر نیندای اس کی أ تجمول مروث الكي مارن وتجهيس آراي لفي كماس كي آ كله كيول كعلى كيونكمه جنتا وه تهكا بوا تقاات مدنظر ركت ہوئے تواسے کہری نیند میں ہوتا جا ہے تھا۔

مروثين بدل بدل كرجسه ماركن تنكسه آسميا نؤوه بيدكى يشت ع نيك لكاكر مير كيا اوروال كلاك ي جانب نظریں اٹھا تھی جوآ دھی دامت کے تین بجار ہی تھی انگہری خاموتی میں گھڑی کی تک تک سر برہتھوڑے برسال معلوم ہور ہی تھی، مارلن خانی الذمن تک کی لگائے تھڑی كوكلور بالفاجب ألى بالمرست است كوفى أست سنانى وى ـ مادلن كي سبه الفتيار در داز مه كي طرف و يكها وروازے کے میں کا سامیر برار باتھا مارلن بیڈے کا کا اورو في يا دُن چالاً موادر واز يعتك آيا

باہرے مسلسل الکی بھلکی آوازیں آرہی تھیں۔ مارلن ورواف سے کان لگاکر باہر سے آنے والی آ وازون کو ہنے کی کوشش کرنے لگا۔ آ وازیں اب یکھ صاف سانی دیے لکی تھیں۔ دولوگ محو گفتگو تھے ایک نسوانی آواز کھی اور دوسری مردانہ اشاید ہول میں کوئی جوڑا آیا ہے۔" ماران نے موج کرآ اسکی ہے درواز ہے کی کنڈی کھولی اور بلکا سا درواڑ ہ کھول کر ایک آ کھے کے ذریعے ہاہر جھا نکا ، باہر واقعی ایک لڑکی اور ایک لزكا اسيا كمرے كے سامنے بانہوں ميں بانبيل ڈال کھڑے باتوں میں مشغول تھے۔ان کا کمرہ مارلن کے سامنے دالے کمرے ہے دو تین کمرے چھوڑ کرتھا ان میشکلی ترتیب ےرکھاجار ہاتھا۔

PAKSOCIETY1

تھوڑی ہی دہر بین کمرے سے آوازین آتا بلد ہوئنیں اور دونوں لڑکا ٹرکی ہنتے مسکراتے کرے میں بطے کئے اور کمرے کا ورواز و بند ہو گیا۔ بارلن بھی اینے محمرے کا درواڑ ہیٹر ہی کرنے جاریا تھا کہ۔

اجا تک ایک قد آور پینٹ کوٹ میں بابوں کالے بالوب والداريكا باتھ ميں كھائے كى فرے تھاہے ماركن ك كمرے كے سامنے سے گزرااس كى بشت ماران كى طرف بھی جس رجہ سے مارکن اس کا جبرہ ندد کیوسکا وہ لڑکا جلتا ہوا اس جوڑے کے مرے کے باہر آیا اور کمرے کے دروازے كاندر ب بغيركسي ركادت كاندرداخل الوسيا- بيدوج قرسا منظرد کی کر مارن کی آنکھیں دہشت ہے بھٹی کی جھٹی رەلىئى، دەدردارە جىسےاس از كىكى رادىس جالى ئىلىنىڭ تىما مبهجي تووه بريه مهيت بآساني اندرداخل بوكميافقاء

الدرن فررا سے ایشتر ماآ وار بیدا کئے دروازه بنداكر كالنزى لكائي اورد وتين قدم يتجهيم مث گر ہراساں نگاہوں ہے درواز سے کوو تکھنے لگا اس کا دلِ زورز ورسے دھڑ کے رہاتھا ہے ایسا لگ رہاتھا کے وہ اڑ کا اس کا درواز وہمی یار کر کے آجائے گا مارکن نے جمرت وخوف سے ایے گال پرچنگی تھری میرجائے کے سلتے کہ تحليل وه يُولَى خُواب توشين و كيور بالسينين تبين سي اس نے جود یکھا تھا حقیقت میں دیکھا تھا۔

بارلن کا خوف مزینه پره ها کیا وه بخلی کی سی تیزی ے دوڑتا ہوااہمے میڈیر آیا اور اپنے او برلحاف اوڈ ھاکر اس میں خود کوا چھی طرح مجھیالیا۔ اس کے بورے بدن یرارزہ طاری تھا وہ تمر کے اس جھے میں تھا جس میں عموماً لوگوں کے دل کمزور ہوتے ہیں مگر مارکن مضبوط اعصاب كاما لك عارت بمواقعار

ہوئل کیلی فورنیا کاراز بے نقاب ہو چکا تھا۔ ہوئل آتے آتے اور بہاں پہنچنے کے بعد بھی مارکن کو مختلف موچوں نے اپن لیٹ میں لے رکھاتھا۔ اوراب اس کے کرے کا دروازہ کھلا ہواتھا ادراندر سے مختلف کے برسوال کا جواب اس کوئل چکاتھا۔ سائنس جیسے جدید آ وازیں سائی دے رہی تھیں شاید ان کا سامان آ ٹو ۔ دوریش بھی ان تمام چیزوں کا اپنے آ ہے کام کرنا ہے انسانی سوچ قبول نیمی کرتی آئے بھی ممکن تبیں یہی سب

بارکن کاؤ ہمن بھی تشکیم کرنے کو تیار ندتھا۔ بوكل كيلي فورنيا كوئي آڻو مينك بيولن بيس بلكه جن بھوتوں کا بنایا ایک آسیب ز دہ ہوگی تھا۔

جن بھوتوں کے متعلق مارلن نے بہت مجھ س رکھا تھا گران کی دنیا میں موجودگ کا بقین اے آج ہو گیا تھا۔

مارلن ای دن کوکو سنے لگا جس دن ہوئل کیل فورنیا و بکھنے کی خواہش اس کے دل میں جا گی تھی۔ وہ ول بی ول میں اینے ووستوں اور ووسرے لوگوں کو برا بھلا کہنے لگا جو ہڑے شوق سے ہوئل کیلی فورنیا کی تعريفس كرتي يتهيب

تھوڑی بہت نیند جو بارکن کوآئی تھی وہ بھی سے سوچ کراڑ کئی تھی کہ وہ محفوظ جگہ نبیں بلکہ جنات اور بھوتون وغیرہ کے تھے میں ہے جوسی بھی وقت اس کی جان لیے سکتے ہیں۔

ماركن كاذبن بري ظرح الجحابوا تقاام بمجيس آ رای تھی کدوہ کیا کر سے بھاگ جاسئے بہاں سے مرکبیے 

ایک عجیب کی شش و پنج میں و و مبتلا تھا جس ہے الكنامشكل بى تبين تأمكن نظر آرباتها ـ مارلن كا د ماغ بيه سوچ سوچ کر پھٹا جارہاتھا کہ وہ لڑکا وہ جن اے بی کیوں نظر آیا؟ کیا اس جوڑے کو بھی وہ ٹڑ کا وروازے ے اندرداخل ہوتا ہواد کھائی دیا ہوگا ؟ "اشین ...." اران نے خود ای ای سوچ کی تغی کردی کیونک اگروہ لڑ کا اس جوڑے کودکھائی دیاہوتا توممکن ہے ٹرکا نے ہی مگروہ لزکی ضرور جن اٹھتی اور یبال سے نکلنے کے لئے خوب داویلا كرتى تمرايها كي منع ياد يمين من أيا تفاء

بوئل میں بدستور خاموثی کا زاج تھا لیتنی وہ لڑگا اس جوڑے کو دکھائی ٹبیس دیا صرف انبیں ہوا میں متعلق وہ کھانے کی فرے دکھائی دے گئی، مارلن سوچتا رہا مگر این ای سوال کا جواب و دسی بھی طرح عاصل ند کرسکا کہ وہ لڑکا اے بی کیوں دکھائی ویا؟ جس طرح بول يمن آيے ہوئے اے سب آنو ميک نظر آر ما تھا تو اسیں

سب کومدنظرر کھتے ہوئے اسے بھی صرف کھانے ک ٹرے دکھائی دین جائے تھی مگرا ہے تو ٹرے کوسنھا لئے والا بھی نظرآ یا تھا جس وجہ ہے اس پرروح فرسا راز کا انكشاف بهواتها\_

" كيول؟ آخركيول اے بى وہ جن زاده نظر كيون آيا؟"

ببت کوشش کے باد جود بھی مارلن اس سوال کا جواب حاصل نهركرسكا\_

"رات كا تصف ين جب سب انسان نيندكي وادیوں میں حینے جاتے ہیں تب انسی کلو قات جاگ اٹھتی میں اورون کی روشی میں جب انسان جاگ جاتا ہے تواليي كلوقات سوجاتي بين يا بيمرتهين رويوش بروجاتي بين-شایدای کئے وہ جن زادہ رات کے اس کی محص نظر آیا؟" بارکن نے سوحا مگر سیمی کوئی تسلی بخش جواب نہ تھا۔

مارلن سوجتا ربا تكراس كا ذبن ماؤف موتا جار باتفائل نے بیموج کران بارے بین زیادہ نہ موجا کے ممکن ہے وہ لڑکا جن زاوہ نہ جا نتا ہوگا کہ کسی نے است از بوار کے اندر ہے جاتے ہوئے در کھ لیا ہے کیونگ وہ این ' بی وجن میں ٹاک کی سید ہے میں جار یا تھا اور اس کا مجھے تظرآ جانا الغال سنة بزحه كراؤر يحفيين تفاا كزاستداس بات كالملم جوتا تؤوه الجمي آكراس كالكلا كفون ويتاء ماركن نے ایسا سوج تولیا محر پھر بھی اس کی تسلی نہ ہوسکی نہی سوچ سوچ کراس کی جان کلتی جار ہی تھی کہ وہ بھوتوں اور جنات سے بعری بلکہ بول کہا جائے تو مناسب ہوگا کہ ان کے علاقے میں اکیلا آ وم زاو ہے۔ کیا ہے کون كبال سے اے د كھے رہا ہو؟ كيا پينة اس كے آس ياس بی کوئی ہو؟ تجاسف کمب کیا کروست؟ای ظرح کے و تگرسوالات نے مارکن کا سکون غارت کر کے رکھ دیا تھا اس کی تھان اس کی نیندگویافتم ہوگئی تھی بہی سوج سوج كروه ومشت زوه بوتا حار باتها كهاب كابر نف كيس موا میں معلق نہیں تھا بکہ ایک جن زاد نے سلے فلور سے و ومرے فلور تک اس کے ساتھ سفر کیا تھا۔ مارکن کویے چینی ہے مسح کا انتظار تھا، دہ میمال

Scanned by Bookstube Dar Digest 46 November 2015

سرف ایک دات گرار نے کے لئے آیا تھا ای لئے وہ جلد از جلد بہاں ہے نکل جانا جا ہتا تھا اور بلیٹ کریہاں آنا تو در کناریہاں کے بارے بین خیال بھی نہ کرنے کا خود سے عبد کر چکا تھا، مارلن کا بدن برستورخوف سے کانپ رہا تھا اور فربمن مختلف سوچوں کی زو بین تھا۔ وہ موج رہا تھا کہ اگر ہروہ مخفس جو بیاں رہ کر گیا ہے ،اس جن زاد ہے کا دیوار کے اندر سے گزرجانے والا منظر دکھے لیتا تو یقینا وہ ہوئی کہا فور نیا کی تعریفیں نہ کرتا ،نہ بی در کھی کسی کو بہاں آنے کا مشورہ دیا۔

ماران خود ہے عہد کر چکاتھا کہ وہ اس واقعہ کا فرکسی ہے ہیں کرے گا کیونکہ امریکہ کے علاوہ دیگر ملکوں کی بھی ایک بری تعداد ہوئی کی فور نیا کی گرویدہ تھی ایسے بھی ایس اسلیے کی کون سے گا۔ مگرایہ ایسی سیس ہے کہ وہ ہوئی گئی فور نیا کی تعریف کر ہے گا ملکہ وہ نہ صرف اس کونا ہیں فور نیا کی تعریف کر ہے گا ملکہ وہ نہ صرف اس کونا ہیں فور نیا کی تعریف کر ہے گا جواس ہے ہوئی کی فور نیا ہیں کورو کے کی کوشش کر ہے گا جواس ہے ہوئی کی فور نیا ہیں رات گزار نے کے تجریف کیا جواس ہے ہوئی کی فور نیا ہیں رات گزار نے کے تجریب کے بارے میں ابوج تھیں سے یا جھروہ وہاں جائے کی خواہش کا اظہار کر میں گے۔

ا مسل حقیقت وہ ہر گر نہیں بنائے گا بس اتنا کہد وے گا کہ اسے جدید تیکنالوجی بہند نہیں آگی اور نہ بی بھی وہ اس طرح کا تیم بہدو بارہ کرنا پیند کرے گا المذا میرا مشورہ تم سب کو بئی ہے کہ آج کے سائنسی دور بیں بھی عام ہونلوں کا انتخاب کروتو بہتر ہے۔

ماران کی مجھ میں اب ساری بات آگئی تھی کہ کیوں ہوٹل کیلی فور نیا کی روشنیاں یہ هم تھیں کیونی ہوٹل کیلی فور نیا کی روشنیاں یہ هم تھیں کیونکہ بیتمام جن ذاد ہے اند چیرے اور ویرانوں میں رہنے کے عاد ی جوتے ہیں والی کے سورج کی روشنی یا پھر کسی بھی طرح کی تیز روشنی میہ مسب برداشت نہیں کر سکتے جس طرح کی تیز روشنی میں مرسکتے جس طرح ایک آ دم زاداند ھیرااور ویراند ہرداشت نہیں کر سکتے جس طرح

میت او مراه باید براه براه براه مین براه مین من موسات ایس از مراه این کا عبارت بھی اب ماران کی عبارت بھی اب ماران کی سمجھ میں آگئی تھی جہاں آ دم زاد سنانا اور خامونی برداشت انہیں کر سکتے۔
انہیں کرسکتناوی بیا بیان فور نیاسیای لوگوں اور سنے سنے شادی

شدہ جوڑوں کی جہلی ترجیج تھا کیونکہ سیای لوگوں کواسیے بفتری کام کے لئے اور شادی شدہ جوڑوں کوئی مون منانے کے لئے ایک پرسکون ماحول میسر ہونا تھا جوانہیں صرف ہونل کیلی فورنیا کی ہی صورت میں السکتا تھا۔

مارلن مسلسل سوجتار ہا گر پھر بھی ہے بات وہ بھینے

سے قاصر رہا کہ بیسب جنات ایسا کیوں کرر ہے ہیں؟

کیادہ سب نقصان بہجانا جائے ہیں؟ نہیں اگران کا بہی
مقصد ہوتا تو اب تک صنے نوگ بہاں سے ہلی خوشی رہ

کر گئے ہیں زندہ مملامت واپس نہ جائے، بیرسون آتے ہی ارلن نے اپنی ہی سون کی کردی ۔ تو پھران کا کیا مقصد ہے؟ مارلن اپنے ذہین ہر ذور دیتار ہا نگراس کی مجھ ہیں۔ کھی نہ آیا۔

کیا ہے مب ہم ہے دوئی کرنا جائے ہیں؟ کیا ہمارے ماتھ لی جل کر رہنا جائے ہیں؟ کیا ہمارے ماتھ لی جل کر رہنا جائے ہیں؟ اس جری دنیا ہیں ہماری خدمت کر کے اسپے سکے تعودی ی جگہ جائے ہیں؟ اس جری و یہا ہیں؟ کیا ہے ہمارہ جم روسہ جیت کر جمیں دھوکہ ہی و یہا جائے ہوں؟ ماران ہو جمارہا مگر کوئی بھی تسلی بخش جواب ماران ہو ستور لحاف کے اندر منہ جھیا ہے موسے جارہا تھا کہ جنتے بھی لوگ یہال رہ کر گئے ہیں کیادہ اس بارے ہی جا ہا تھا کہ جنتے بھی لوگ یہال رہ کر گئے ہیں کیادہ اس بار سے ہیں جائے ہوں گئے جس کا انگشاف اس برہوا ہے جارہا تھا کہ جنتے ہوں گئے جس کا انگشاف اس برہوا ہے جملی ہے جائے ہوں کے جس کا انگشاف اس برہوا ہے جائے ہوں کے جس کا انگشاف اس برہوا ہے جس کی مقورہ ہے۔

 ماران اسپنے سائس لینے کی آواز بخوبی س جمیہ سکتا تھا۔ تگر ماران نے خود ہی اسپنے ول بیں آئی اس سے خوابی کو فضول سمجھ کر جھنگ دیا۔ باہر جانے کے نام بعد یا ہے۔ ہی اس کے بدن پرکیکی طاری ہوجاتی تھی ۔ ماران ہو کے اس نے بدن پرکیکی طاری ہوجاتی تھی ۔ ماران ہو کے اس نے ایان جنتی رہنے دی اور دو بارہ بیڈ پرلیٹ کراپ سائے اوپر لحاف اوٹر ھالیا کافی ویر یونمی گزرگئی کچھ دیر بعد ماران پرکرم نے لحاف اوٹر ھالیا کافی ویر یونمی گزرگئی کچھ دیر بعد ماران پرکرم نے لیان بلکا سات کھوں یر سے سرکا کر گھڑی کی جانب پہلو و کے لحاد بحاری تھی مسبح ہونے میں ابھی بھی جس

دیکھا جو سے چار بجاری کھی مہم ہونے میں ابھی بھی جس دو گھنٹے ہاتی ہے گرید دو گھنٹے دوصد یوں کے برابر ہے۔ مارلین سونا نہیں جاہتا تھا اسی خوف سے کہ نجائے یوں جس کا سوری وہ و مکھ بھی سکے گا یا نہیں نگر نیند نجائے کہاں موج سے اس بربری طرح خلبہ پانے نگی تھی اس کی بلکیں بیڈ جڑنے کے لگی تھیں، مارلین نے خود کو جگانے رکھتے کی بہت کونظ کوشش کی مگروہ کا میاب نہ ہوسکا نینداس پر غلبہ پاتی یاتی

> سیانے غید کا سلسلہ کب تک دہا۔ مارلن کی جب آئے کھی تو سیدھی سامنے تکی وال کلاک پر جلی گئی سے کے آئے نئے آئے رہے تھے مارلن ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا اسے لیقین نہیں آ رہاتھا کہ وہ سور ہاتھا اور آب وہ زندہ ہے۔

آ خراس كوخوابول كى د نياجى بينجائ يل كامياب بوكن

ماران کے جیرانی سے اپنے آپ کو دو کھا وہ بالکل سیج سلامت تھا۔ کیا وہ خواب و کھے رہا ہے؟ اس کا مقین کرنے کے لئے مارکن نے اپنے بازووک پرزور کی چنگی دگا کی ملکی می درو نے اس کو یعین دلایا کہ دہ خواب نہیں و کھے رہا ، مارکن کی جیرت ہنوز اپنی جگہ قائم تھی اسے بھیں نہیں آ رہا تھا کہ وہ بیج میں زندہ سے۔

گزشتہ رات مارلن نے ندسونے کی بہت ناکام گوشش کی بھی مگر کا میاب نہ ہوسکا تھالیکن اب نہ بی وہ سوکرزندہ اٹھا تھا بلکہ تیجے سلامت بھی تھا جس بروہ یقین نہیں کریار ہاتھا۔

تحر شنہ رات کا تمام واقعہ اسے اچھی طرح یاد تھا اس لئے اپنی جگہ اس کی حمرت ٹھیک بھی تھی اور دو چند بھی مارلین جلد ہے جلد یہاں سے نکل جانا جا ہتا تھا اس نے

جہت ہے اپ اور سے نحاف اتارااور براف کیس میں سے کیڑ ۔ نکال کر شاور لینے کے لئے چلا گیا چند من بعد جب وہ شاور لے کر باہر آیا تواس کے قدم وہی مجمد ہو گئے اور آ تکہیں جیرت وخوف سے کھلی کی تعلی رہ گئیں۔ سامنے مارلن کے بیڈ پر تاشتے کی ٹرے پڑی تھی جس سامنے مارلن کے بیڈ پر تاشتے کی ٹرے پڑی تھی جس پر گرم گرم انڈہ اسلائی اور جانے کا کپ موجود تھا تاشتے کے پہلو میں سرخ گلابوں کے کھولوں کا گلدستہ بھی پڑا تھا۔ پہلو میں سرخ گلابوں کے کھولوں کا گلدستہ بھی پڑا تھا۔ بہلو میں سرخ گلابوں کے کھولوں کا گلدستہ بھی پڑا تھا۔ بہل کے ساتھ آیک موجود تھا۔

باران نے جرت وفوف سے بورہ کمرے بیل بول نگاہ دوڑائی کو یا تاشتہ دے کر جانے والا ادھری کہیں موجود ہو۔ مگر بورا کمرہ خانی اور برسکون تھا مارلن چانا ہوا بیڈ بر آ کر بیٹے گیا، ناشتے اور بھولوں کے گلدستے کونظرا نداز کر کے خط انھالیا سفیدر تک کا کاغذ ولڈ تھا جے گئوں کے گوان کر مارکن بڑو سے لگا۔

" پیارے دوست بار*کن دوانڈ*۔

ہم جائے ہیں کہ بچھیلی دات تم پر کسی قد داؤیت بن کر گرزی جس کے لئے ہم غلوص دل سے معذرت خواہ ہیں گرایا کرنا ضرورتھا بی بال جناب! جیران نہ ہوں ہم آب کوسب بناتے ہیں دراصل تم اسلے تہیں ہوجس بریہ قیامت گزری تم سے پہلے جتے بھی لوگ بیال دہ کر کے ہیں ان سب کے ساتھ بھی ہمیں مجبورا ایسا کرنا بڑتا کہ تم سب ہماری حقیقت جان سکو کہ ہمیں مجبورا ہیں اگر لیقین نہ آسے تو سے شک اپنے کسی دوست سے بیں اگر لیقین نہ آسے تو سے شک اپنے کسی دوست سے بو جے لیہا جو ہوئی کمی فور نیا ہیں دات گز ارکر گیا ہو۔

یبال ہے جانے والا ای ڈرے ای واقع کا ذکر کے بھی کے بیس کرنا کہ آیا گلا اس بات پر یہیں کرے بھی کہ نہیں ہوجے ہم یہ خطا گھے دہ ہیں ہم ہرای خفس کو اپنی اصلیت دکھا کراہے خط گھے ہیں ہم ہرای خفس کو اپنی اصلیت دکھا کراہے خط گھے ہیں جو یہال رات گزار کرجانے لگتا ہے۔ تم انسانوں کا ہم کوئی نقصان ہیں جا ہے صرف اور صرف تم آوم زاووں کی فقصان ہیں جا ہے صرف اور صرف تم آوم زاووں کی طرف و دستی کا ہاتھ ہو ھا دے ہیں تا کہ صدیوں ہے کی طرف و دستی کا ہاتھ ہو ھا دے ہیں تا کہ صدیوں ہے جاتی اس منی اور آتش کی جنگ کا خاتمہ کر سکیں اور تم جاتی ای خاتمہ کر سکیں اور تم انسانوں کے ذبین ہیں بنی این غلط تصور کو بدل سکیں۔

Scanned by Bookstub Dar Digest 48 November 2015

تم انسانوں کی طرح ہم میں بھی ایجھے برے جن موجود ہیں اس کا مطلب سے بیں کہ بوراجن قبیلہ ہی برا ہو، امید ہے کہتم ہماری باتوں کو مجھو گے اب بیتم پر ہے کہتم ہماری دوی قبول کرتے ہویاس کو تعکراتے ہو۔ ہماری طرف ہے کوئی زورز بروتی مہیں۔ فقط تمہارے دوست ، بول كلى فور نيا."

مارلن کے ہاتھوں سے کاغذ کرز مین برگر گیا سب کھی دیکھ لینے اوراب سے خط پڑھ لینے کے باوجود مارلن کو بھین کرنے میں وشواری ہور بی تھی اس نے اپن زندگی کا نا قابل فراموش تجربه ایک بی رات میں دیکھ المياتها جس سكه بعبد بعد بدخطه اس كالقين يختد المستعجم تسي آرباتها كدوه كياكري

دفعتا باہرے بے شاراتو کوں کی ادھرے ادھر طئے بھرنے اور ہا میں کرنے کی آواز میں مارٹن کو سنائی وسینے لگیش مارکن نے جونک کر درواز ہے کی جانب و یکھااور چیننا موادر واز مع تك آيان في در دازه كحول كربا برجما نكاتوب د کھے کراس کی آ جھیں جرت ہے پھیل گئیں کہ اوگوں ک بری تعداد ہول کیلی فور نیا میں تفہر نے کے لئے آ کی تھی۔ تمام لوگ فوتی سے ادھر ہے ادھر گھو متے بھررے تھے ان کا سامان مواین این آب کروں میں تر تیب سے رکھا جار باتها كان مجما للبي تهي أرشته رات بول من جهالي وحشت زدہ خاموتی این وقت این کی نفی کررن کھی ، اینے جیسے لوگوں کود کھے کر مازلن کے دل کو صدور جد سکی ہوئی وہ ابھی اسینے کمرے کے وروازے پر بکھڑا مب کود کھے ہی رہاتھا جب بی اس کی نظراس جوڑ ہے بریزی جوگزشتہ رات بی ہول ملی فور نیایس آیا تھا، مجھیلی رات کی طرزے اب بھی ان وونوں کے چبرے خوشی ہے تم تمارے تھے۔

مارلن کے لیوں پر مسکراہٹ بھھر گئی۔" شاید ہے لوگ بہال دیر تک تھہرنے کا ادادہ رکھتے ہیں، یبال ہے جانے سے ایک رات پہلے ال پر بھی مجھ جیسی قیامت گزری ہوگا۔"ادلن نے سوچااور دروز و ہند کر کے بیڈیر کے لیوں پر جھائی مسکر اہٹ مزید مجری ہوگی۔ براجمان ہوگیا اور ناشتہ کرنے نگا اس نے تاشیتے کے دوران بهت تجهرسوج لباتها برخف كوبنستامسكراتا ديجيد

كرادر يهال ي يح ملامت جائة ويكوكر ماركن بهي خوش اورمطمئن مو چاتھا كيونكروه خود بھي موثل كيلي فورينا ے جی سلامت دالیں جار ہاتھا۔

مارلن بھی اب باتی نوگوں کی طرح اس ہولل کیلی فورنیا کا گرویدہ ہو گہاتھا جونہ سرف لوگوں ہے ہوئل کیلی فورنیا کی تعریف کرے کا بلک انہیں بہال آنے کامشورہ بھی دے گا مارکن ناشتہ ختم کر چکا تھا۔اس نے اپنا پر ایف کیس اور پھولوں کا گلدستہ سنجالا اور کمزے سے ہاہرآ تحمیار

وہ چانا ہوالفٹ تک آیا جس کے ذریعےوہ نجلے اللور میرآ گیا۔ لوگوں کی بروی تعداد ہوگل کے داخلی ورواز ہے ستہ آ جاری می ماران کے لیول برمسکراہٹ رفصال تقى وه چل مواايك كا دُننز تك آيا تقريباً سب بى کا و نظر زیرلوگول کی کمی قطار تکی ہوئی تھی۔ مارکن بھی اب من شال موليا ادرايي باري آف ير ماران في والي والیس کاؤنٹر بر رکھوئی جس کے جہلے اس کے سامنے تجانے کہاں سے وہ بارہ سفیدرنگ کا ایک کاغذ تمودار ہوا ، بارکن کی آ تھموں میں جبک شودار ہوتی اوراس نے وہ كاغذ الفاليا ال كارخ بامر جاف واسك ورواز على جائب تقاوه اليمي صدر درواز وعبور كرف بى والاتعاك لا وُوْ الميكر سے الجرتی نسوانی آ داز مارلن كی ساعت سے فكرائی۔ " بول كيلي فورنيا كى سروس استعمال كرفي كابهت

يبت شكربيرس "ان كيساتهواي اركن مول كيل فورنيات بابرآ گیا۔سورج کی چھن چھن کرٹی کرٹیں زمین بربرری محمیں خاصا خوش کوارون تھا۔مارین ہوئل کی سیر صیال اتر تے موے سفید کاغذیر مصفالگاجس میں بچھ بول درج تھا۔

'' ہماری دوئی قبول کرنے کا بہت شکر ہے ہمارے ووست - اميد عيجهين عاري مهمان نوازي بيندآني ہوگی۔ ہمیں اس ون کا شدت سے انظار ہے جب تم ادھر کا دوبارہ رخ کرو گے ،ہمیں تمباری خدمت کر کے خوشی ہوگی۔ اینا خیال رکھنا۔ ہوئل کیلی فورنیا۔ 'مارلن



FOR PAKISTIAN

تحریر:اے دحید قبط نمبر:126



# وه واقعی پر اسرار تو تول کا مالک تھا،اس کی جیرت انگیز اور جاود کی کرشمہ سازیاں آپ کو دنگ کردیں گی

## گزشته قسط کا نادمه

افریقد میں ریت رواج صدیوں سے چلی آرہی سے کہ جو بھی روحانیت میں کمال حاصل کر لیتا ہے یا پھر تھوڑ ابہت بھی روحانیت ہے روشناس ہوجاتا ہے اسے '' دہے ڈاکٹر'' کہا جاتا ہے۔

ر (ابآ محريطيس)

استاد نے رولوکا کی پیٹے برتھیکی دیتے ہوئے کہا۔'' بیٹا تنہارے قضے میں بے ٹار تادیدہ قو تیں آگئی میں اورا گرتم نے مزید محنت کی تو مزید طاقتیں تنہارے زیراتر آجا میں گی آسمی اپنی طاقت پر محمندُ ندکرنا ، ہمیشہ اسپے آب کواعلی کے بچائے اولی ہی مجمنا ، اپنی طاقت روا ست میں کال ماصل کرنے اور است میں کمال ماصل کرنے اور است مندوں کے بعدائے آبائی تھے میں آ کر صرورت مندوں کے مسائل حل کرنے لگا، استاد نے تی ہے تاکید کردی تھی کے کئی جسی ضرورت مند ہے ایک میسہ بھی شیس لیہا اور تمہاری ضرورتوں کے لئے اور والا تمہیں کہاں ہے روزی دے گا یہ تمہیں پینے بھی شیس چلے گا اور چھررولوکا روزی دے گا یہ تمہیں پینے بھی شیس چلے گا اور چھررولوکا نے استاد تحترم کی بات کرویس باندھ لی۔

ایک بروز استاد نے فرمایا۔'' بیٹا اب تم میری نظر پیش دیچ ڈاکٹر بن سچھے بیو۔''

Scanned by Bookstub@ar@igest 50 November 2015





# اک سوسائی لات کام کی تھا۔ جال گائے کام کے کام کی کام کے کام کی کام کے کام کی کام

= Color Plans

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رہج الگسیشن ∜ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی ہی ڈی ایف فائلز ہرای کب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

او نلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں مصاحرات کو ویسے سائٹ کالناک دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook fb.com/paksociety



ے بڑھ کر کبھی کسی طاقتور ہے نہ کراتا۔

اورا کر بھی ایسا وقت آن پڑے ہمہارے عدمقا بل كونى تم يه طاقت عي زياده بهو، وه تمهاري يات تسي صورت نه ما نے تو خفيہ طور پرا ہے بروں ہے رابطہ كرنا، تمبارے برائے تمبارى مدوكوفورا حاضر بول مے يا پھر تہیں اپنے مدمقابل ہے مدد کے لئے کوئی خاص عمل یا طریقه اخذ کردیں گے ادر ہاں ایک اور بات یا در کھنا بهی لا یکی کودل میں جگہ میں و بیٹا۔

چرایک اورانم بات جس کے لئے مردائے آب كوردك اليس سكما وه ب خوبصورت عورتول كا دام فريب ، عورتمل بوے بوے مقل بر بیزگار لوگوں کو راہ سے بهنكادين بين اور جنب كوئي مروجو كمتقى بي كيول ندمو جنب وه عورت كفريب من آجاتا بواين عاقبت تك فراب كرليتا بعورت كوبهى ندكهلونا بنانا فورندي بهي كمي عورت کے باتھ میں تھلوتا بن جاتا، ان بانوں برتم اگر قائم رہ و کے تو كاميالي وشهرت تمهار في محمل

رولوكائے استادى باتوں ير جميشة قائم رسنے كے التے وعدہ کیا، اوراستادی اجازت سےاسی قصبے میں ہ كرير بيثان حال لوكوں كے مسئل كرنے لگا۔

میج ایک مخصوص وقت برر دلوکا ایسے آستانے بر آ کر بین جاتا اور پھرضرور ہت مند وں کی لائن لگ حالی ماور بيمرسام كاليحي أكيب وقت مقررتفار

مقررہ وقت جم ہونے کے بعد کوئی ضرورت مندنہیں آتا بلکہ تھیے کے جند دوست آجاتے جوکہ روحانیت میں دلچیل لیتے ،وہ آستانے میں بیٹے کررولو کا ے روحانیت کے متعلق یا تمس کرتے انہی ونوں رولو کا کے چندشا کر دین گئے ہتے اوران کی خواہش تھی کے رولوکا انہیں روحانیت ہے روشناس کرائے۔

ایک دن ایک شاگرونے یو جھا۔''استاد محترم روحانی علوم حاصل کرنے کے دوران کوئی ایسا بھی واقع آب كي ساتھ رونما موا ،جس كى وجدے آب نا قابل بیان حالات ہے دوحیار بوسیۂ لیمنی آپ نے بہت زياده ور رمحسوس كمامو؟"

بيه من كر رولوكا بولا -" عزيز ساتھيواعمل سكھنا حقیقت میں نوم کے بنے جبانے کے متراوف ہے ميرے ساتھ ہے شارڈ راؤنے خوف ناک اور نا قابل بيان واقعات رونما موع - ایک مرتبه ایها مواکه می حسار قائم كر كي عمل من مصروف تفاكد مجمع نكاكد من جنكل من بيضا ہوں اور جسبہ میرے ہوش بحال ہوسے تو میں خوف زدہ ہو گیا کہ میں جنگل میں کیسے بیٹنج گیا کہ اتنے میں ایک میرے دھاڑنے کی آواز سائی دی تومیں وہل کررہ گیا پھر چند کھے بی گزرے ہے کہ وہ شیرانی قہریساتی آ تھول سے مجھے گھورتے ہوئے مجھ سے چندفدم کے فاصليرآ كغران لكار

بھرچند کمجے ی گزرے سے کہ ایک ساتھ کوئی ورجن بعرشرقریب آسمے اورس سنے دھاڑ تا شروع كرديا ان شيرول كود كيه كرميري صلحى بنده كئ ميرا كله خنک ہونے لگامیرے جسم میں ایسامسوں ہونے لگا کہ مير مدر كول مين خون مخدة وكرره كميا مو.

اور پھرابیا ہوا کہ تمام شیریک بیک دھاڑتے ہوئے بھے چرچاڑنے سکے لئے جھ پر جھیٹ پڑے۔ مں نے آیک جیخ ماری اوراین جگہ اوند ھے منہ براجيار كرمس محفوظ تعامير بسيرجب حواس بحال موسئة تو میں نے استحصیں کھول کردیکھا تمام شیرای ای عِکمہ يرُ ب سير متح اوروه شعلون كى لييت من ستھے۔

میری مجنح اتی بلند تھی کہ میں کیا جاؤں مجرمی نے دیکھا کہ میرے امتادمیرے مانے کھڑے مسرارے منے مجرانبوں نے ہاتھ کے اشارے سے اورآ واز سے بنایا کہ بیسٹ نظروں کا دھوکہ تھاتم ایناعمل جاری رکھو بھرمیری جان میں جان آئی۔''

اتنے میں رولوکا کی نظر ایک شاگرد کے ہاتھ مِرِین سٹاگرو نے اپنے ہاتھ میں ایک کتاب پکڑی ہوئی تھی واسے دیکھ کررولو کا بولا۔'' بھٹی ہے کون می کتاب ہے؟'' شاگردبولا۔" استاد سے بہت اچھی کبانی کی

ہے۔ یہ من کررولوکا ہولا ۔'' چلوذ را مجھے بھی سنا دُ کے کیمی

Scanned by Bookstube neigest 52 November 2015

كيمالي يجال رونوکا کی بات س کرشاگرد نے کتاب کھولی اوركو بإنهوا \_

رائٹر لکھتا ہے۔ ہوسکتا ہے آپ کومیری اس ہات سے اختلاف ہوکہ دنیا میں خونخوار بھیز بول سے بڑھ کر بھی ایک چیز ایس ہے جودرندگ، وحشت اور بربریت میں اپنا تانی شبیں رکھتی لیکن اس معالمے میں آب كوجه سے يقينا إنفاق موكا كراس جاندار كا نام عورت ہے۔عورت جوبھی تو بھول کی پینھزی سے زیادہ نازک ہوئی ہے اور بھی جمان سے زیارہ سخت ہوجاتی ہے بھی تمع بن کر بروانوں کوجایا کررا کھ کردیتی ہے تو مھی آ سانوں پر کھڑ کنے والی بیلی کی مانند جہال كرنى بي مردكانام ونشان تك مناوي بي

اب مين آپ كي آتش شوق كوزياده مواميس دول كا اوراصل واستان كي ظرف ، ول كا كيونك بين جا نتاہوں کہ اور بہت سے دوسرے قارعین کی طرح آسيانهي بيرسب جائة كم لئ بية قراراور بيين ہوں کے کہ آخر میں نے عورت کے متعلق الی راسے کیون قائم کی تو میراخیال ہے کہ پہلے وہ واقعہ میں آپ کوستاتا چلوں جس کی دجہ سے میں آج تک کانون کی انظرول سے جُود کوچھیا ہے چھرتا ہول۔ قانون اورمعاشرے کی نگاموں میں میری حیثیت جا ہے ایک مغرور قاتل کی بی سمی لیکن میراطمیر مطمئن ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اور اگر کمی کوئل بھی کیا ہے توکسی بے گناہ کے خون سے اسے باتھ شیں رہے گئے۔ کیونکہ میری نظر میں کسی ورندے کو ہلاک کرویے ہے ببتوں کا بھلاتو ہوسکتا ہے ان کی اچھائی اور بہتری کا بہلوتو نکل سکتا ہے لیکن بیناممکن ہے کہ آب اے قل کا نام دے عیں۔ ہوسکتا ہے میدواقعہ جان کربھی آ ب مجھے بی مورد الزام تشهرا ئیں ادرایک قاتل ہی سبھیں کیکن میں میر بات آب کے ذہن تشین کرانا جا ہوں گا کہ اس سے کوئی فرق نہیں بڑے گا کیونکہ اس وقت قانون کومیری ضرورت ہے۔ <u>مجھے ق</u>انون کی تبیں ۔''

میری زندگی کی سب ہے حسین رات وہ تھی جِب میری ملاقات ایک کفے میریا میں انگرڈ سے مولی۔ اَنْكُروْ ايك سويدُش لرُك تفي - ارب يق باب كي الكولَ لڑکی اورحسن و جمال میں مکما ہونے کے علادہ بلاک ذبین اور بروقار بھی تھی بیں ان ونوں ایک سروے کمپنی میں اچھی بوزیش پر ملازم تھا اور کسی ضروری کام ہے میڈرز (اسین) گیا ہوا تھا۔ اسین کی سرز مین مشرقی اورمغر لی تبذیبوں کا بے صحصین اور خوبصورت سنگم ہے اورآ ب میں ہے جولوگ البین مجئے ہوں کے انہیں وبإن كى قراخ دل عورتين اورخو بروحسيناون ك حجر من بقینا پند آئے ہوں گے۔ الین کی دوشیزاتنی زندگی ہے بھر پورا گ کی لبر کی طرح ہوتی ایس بال میری طاقات ازایلا، جوایاتا اورکی اورار کیون سے ہوئی لیکن میں غیر معمولی حسن سے بی مناثر ہوا کرتا ہوں۔ میڈرڈ کے ایک کفے بیٹریا میں جال میں ایک کروڑ یی سیانوی تا جرکامہمان تھا اُوراس کی وعوت بروہاں کیا تھا۔ میں نے پیکی بار انگرؤ كود يكهابها وريجه يول لكا جيهه ده اكر بجهانيل على تويس و معن ہے ڈیرہ بھی واپس اہر یکے بہیں جا سکوں گا۔

. الميرات ميزيان في ميري توجد كعاسف كي لبي چوڑی میزیر سیج ہوئے سات فقم کے بنوش والکقہ بھنے ہوے روای موشت کی طرف کرائی ۔ میں نے ویکھا کہ کی مونی مجھی کے دوشبودار مصالحے میں رجی ہوئی یار چوال کے علاوہ میزیر بھنے ہوئے مرغ الیتر، مرغالی، ہرن، گائے ، بمری ادر بھیڑ کا گوشت بھی موجود تھا۔ ای طرح سات تسم کے مختلف ذائقوں والے مجیل اور پھرسات ملکوں سے منگوائی ہوئی بیش قیست شراہیں جن کو سیفے میریا کی حسین گلبدن دوشیزائیں میرے سانے پیش کرنے آئیں بھی جواى مرغن ادرلذيذ كهانے كاليك حصيص -

🕟 میرا خیال ہے کہ اب تک میں نے اتنا لذید کھانا سیس کھایا تھا۔ میرے ذرائع آلدنی اگر لا محدود نبیں توات محدود نبیں تھے اور میرے متعلق عام تاثریمی تھا کہ میں زمین کے کسی بھی خطے کو محض سونگھ

الرجل كي موجود كى كاية جلاليا كرما مون اوريه كوني معمولی صلاحیت تبیس ہوتی۔

سروے کے صمن میں اس اضافی خوبی اور خداداد قابلیت نے بھے ایک محقر سے عرصے میں ممیں ہے کہیں بہنیادیا تھا۔ اب صورت حال میکی کہ میں ایک بہت بڑی امر کی تیل کمپنی میں چیف سروے آ فیسر تھا اور میری تخواہ کا بیرحال تھا کہ اس وقت میں میڈرڈ کے مب ہے منگے ہول لعنی میڈرڈ شرنن میں مقيم تفااور مجه يا عج سودُ الرروز انه محض تفريحي الا وُنس مل ربا تفاجبكه مجهد ميذرذ بين ابھي كم ازكم دو بفتے قيام كرناتها اور تعيك دوروز بعدميري سيث يان امريكن كي جینوافلائٹ کے لئے بک کرادی می سی

نیوبارک سے مجھے براہ راست میڈرڈ المجوالا كياتها اور يورب كے اس دورے كے لئے میرے لئے ایک لا کھ ڈالر کی رقم مخصوص کروی گئی تھی جبکہ یہ دورہ صرف دویاہ کے عرصے میں ململ ہونا تھا۔ اور بدر تم محص مجھے تفریخی الاونس کے بونس کے طور پر اس لئے دی می می کی تھی کیونکہ گزشتہ دو برسوں سے میں نے كوئى چيمشى تبييل كالمحى اوراب مددوره تفريكى سے زياده شجارتی رنگ اخت*نار کز گیا تھ*ا۔

محص مدرة آئے ابھی مشکل تمام 36 مسل گز دے تھے گزشتہ منب میں ہے از ایلا کے فلیٹ پر گر اری تھی کیکن وہ اپنی والعدہ کی بیاری کے باعث کچھ بجھی بجھی ی رہی تھی اور جھے اس کی رفاقت میں اس ك قرب من بهي أيك دوري اور فالصلح كا احساس باتي رہا۔ ہیں سمندر میں جاکر بھی تفظی سے نجات نہیں ياسكاتها، اورنصف شب تك سي جانوركي طرح از ايبلا كومنبور نے كے بعد مي نے رات كے بجيلے برجولنا ا كے فلیٹ کی تھنٹی بيجا کی تؤوہ ہڑ بڑا کراٹھ جیٹھی اور ہسیانو ی ز مان میں اول ٹول بٹی ہوئی درواز ہے تک آلی۔

مجھے گھر کے ورواز یے برد مجھتے کی اس ک آ تھھوں سے نینداڑن چھو ہوگئی اور حیرت وجس کی تصویرین کردروازے کے فریم میں کھڑی کی کھڑی رہ

کئی۔ میں نے مسکراتے ہوئے آ ہشہ ہے اس کے شانے تقبیتیائے اور اس کوائی بانہوں میں سمیٹ کراس کی گردن براہتے ہونٹ رکھ دیئے ۔وہ اس غیرمتو فع اقدام کے لئے تطعی طور پر تیار نہیں تھی اس نے کسمساتے ہوئے خود کومیری گرفت سے آزاد کرالیا اور آہت آ ہت چلتی ہوئی اندر کا ریدر کی طرف جانے لکی۔ میں نے ویکھا کہ اس کے قرب اور ونقریب کو لیے بے حد ہجان انکیز اور جنون خیز انداز میں دائمیں بائمیں بل رہے ہے اوران کے تھر کئے کے ساتھ ساتھ میرا دل بھی زور مرورے دھر کنے لگاتھا۔

" میں نے برق رفاری سے دروازے کی میکی لگائی اور کسی چینے کی ما ننداس پر جھیٹ بڑانہ وہ ایک تفوس اور بے حدصحت مندلز کی تھی لیکن اس وقت مجھ میں کوئی ایسی طاقت سائی ہوئی تھی کہ میں خود بھی اس کا بھی طور پر انداز و تبین الگاسکتا تھا بیس اے گئے ہوئے كاريدور كے بخت فرش ير كريوا اور مم دونوں ايك دوسرے میں الجھے ہوئے شفاف اور عکنے فرش بردور تک مجسلتے حلے محملے ملا قات کا بیا نداز برا بجیب دغریب تھا۔ اس سے بیلے کہ وہ مسلماتی یا اٹھ سکتی میں نے بردی برق رفآری ہے اے زیر کرلیا تھا۔ اوروہ بوری طرح صورت حال كو بخضے كى كوشش من برى طرح بوكھلا كى كى میں نے اسے بے اس کرویا تھا اور جب اس نے مجھے بعديس يوجها كرآخريه كياح كت مى تويس في اس بتایا که دراسل میں جذبات کی بلغار کے سامے بے بس ہوکررہ گیا تھا اورای وجدے میں نے الی حرکت کی تھی اوہ مسکرانی شاید آئ ولفریب راست میں نے پہلے ہی نبیں گزاری تھی ۔ صبح میں بہت دیر ہے اٹھالیکن میں و تأزه وم تما .

الشکلےون بلکہ انکی رات میں پھراز بیلا کے فلیٹ ير جائيهنيا اس وقت وه اينے فليف ميں موجود مبيل هي۔ میں اس کی غیرموجود کی میں اس سکے بیڈر دم میں بیٹیا اس کی الیم کی درق گرانی کرتار بایه شاید از بیلا اینے کسی ودست کے ہمراہ کہیں رات گزار نے علی گئی تھی۔اس کی غیر موجودگی بین اس کی ذاتی ملاز مداولیویا بیر ب کئے سیاہ کائی بتا کرلائی اور جھے آ رام کرنے کی ملقین کرتی ہوئی دوسرے کم طرف بڑھی ۔ عمی نے بحر بور نظروں سے اولیویا کے بدن کاجائزہ لیا دہ گدرائے ہوئے بدن کا جائزہ لیا دہ گدرائے ہوئے بدن کی ایک سانولی کی دو تیز دھی۔ میں نے میان کے سانولی کی دو تیز دھی۔ میں نے میان کے ایک سانولی کی دو تیز دھی۔

یناہ کشش تھی اور اس کا مجرا مجرابدن بے پناہ جنسی کشش رکھنا تھا اور اس کے بالائی ہوئٹ کے قریب ایک نظاما اور بے حد خوبھورت کی تھا جواس قدر بیجان خیز تھا کہ جن سے قابو میں رکھا۔ اولیویا کہ بیش نے خود کو بڑی مشکوں سے قابو میں رکھا۔ اولیویا اس دفت کچن میں تھی اور میرے لئے گوشت کے باریج خل رہی تھی۔ چند کھوں بعدوہ ایک ٹرے میں گوشت کے باریج لئے نمووار ہوئی اور اس نے بلیٹ بین چند کر بے ایک فریب ہے فوال ہوگا ور اس کے باری کے قرار ہے گئے نمووار ہوئی اور اس نے بلیٹ بین چند کر اس کے قرار ہے این کی مربس باتھ ذال کر اے میں سے اس کے قرار ہے آئی۔ میں سے اس کی مربس باتھ ذال کر اے اس کے قرار ہے آئی۔ میں سے اس کی مربس باتھ ذال کر اے اس کی مربس باتھ ذال کر ایک کی مربس باتھ ذال کر اے اس کی مربس باتھ دال کر اے اس کی مربس باتھ دال کر اے اس کی مربس باتھ دالیا کی مربس باتھ دالیا کی مربس باتھ دالیا کی کر ایک کی کر ایک کی کی کر ایک کی کی کر ایک کر ایک کی کر ایک کر ایک کی کر ایک کی کر ایک کی کر ایک کی کر ایک کر ایک کر ایک کی کر ایک کر ایک کی کر ایک کی کر ایک ک

وہ اس بات سے خوف درہ تھی کے اگراس کی مالکہ لینی اڑا بیٹا آگئ تو کیا ہوگا۔ میں نے اے کی دی
کہ گھرانے کی گوئی بات نہیں۔ میں ساری صورت حال
کو سنبیال لوں گائیکن و ہ بہت ہراسال تھی اس بنے کہا۔
ا'آپ نے ایھی تک اڑا بیٹا کا ایک ہی روپ دیکھا ہے
غصے میں وہ کئی بھری ہوئی شیرٹی یا پیٹاکارٹی ناگن ہے کم
مبیں ہوئی ہیں۔ "بید کہد کروہ اپنالباس درست کربی رہی
تھی کہ ہاہر آ ہٹ ہوئی اور اچا تک صدرور وازے میں
تالے ہیں جابی گھو منے کی آ واز آئی اور چند کموں بعد ہی
تالے ہیں جابی گھو منے کی آ واز آئی اور چند کموں بعد ہی
ازا بیٹا درواز ہ کھول کرا ندر آگئ تھی اور اب اپنے بیڈروم
کی طرف آ رہی تھی۔ یں نے جلدی سے اولیویا کو بیڈ
کی طرف آ رہی تھی۔ یں نے جلدی سے اولیویا کو بیڈ
کی طرف آ رہی تھی۔ یں نے جلدی سے اولیویا کو بیڈ

ازاملا نے آگے بڑھ کرائے ہوئٹ میری آنگھول برد کھ دیتے اور آہتہ ہے ہوئی۔" تم کب آئے اور ہال وہ الیویا کبال ہے؟ کیا تم نے کسی کام ہے کہیں بھیجاہے؟" اس نے میری طرف کھے بغیر کہا۔

ميس في جواب دياله اوه ادليويال دراصل وه

پڑوں میں گئی ہے۔ خیر چیوڑ داسے۔تم ایسا کرو کہ نہا کر تازہ دم ہوجاؤ گھر ہم دونوں آئی رات شیرٹن میں کھانا کھا نیں گے اوراد پیراد کیھٹے چلیں گے۔''

ازابیلا خوشی سے کھل اکھی۔ وہ بول بھی ایجھے
ہوٹلوں بیں جانے کی شدت سے آرز و مند معلوم ہوتی
تھی سیرھی مسل خانے میں جاتھی۔ اس کوہاں سے
جاتے ہی اولیویا برق رفآری سے بیڈ کے پنچے سے نکلی
اور باہر جل گیا۔

"اولیویا۔ اولیویا۔ کم کہاں ہو؟" از ایلا کی آ دار بیڈروم میں گوئی ہشاید دہ کسی چیز کی الاش میں پھررای تھی۔ "کرمس الرائگ تم کہاں چلے گئے ،کہاں ہوئم ؟" پھراس نے جھے پکارا۔ میں نے جلدی ہے چینی کھولی اورتقر بیا بھا کہا ہوا بیٹروم میں آیا۔" اوہ کھی سے اور پکن میں پکن تک گیا تھا ۔ اولیویا واہیں آگئ ہے اور پکن میں سے۔" میں نے این سائس ورست کرتے ہوئے کہا۔

میں نے ویکھا کداز اینلا اپنے حسین بنون کے اور گرد ایک براسا گلائی تولید لینے کھڑی کی ۔ بیصود کیھے ہی اور ہارت الحرب جبر سے برجس مسم کے جذبات اور ہارت الجرب بھے بالکل ای قسم کے جاب آلود جذبات الرائت الجرب بھے بالکل ای قسم کے جاب آلود جذبات اس وقت از ایلا کے چبرے سے بھی عیاں جذبات اس وقت از ایلا کے چبرے سے بھی عیاں موجی تھی۔ پھروہ مسل خانے جس جا گئی۔ پچھود پر بعدوہ تیار ہو چی تھی۔ بھرا ہے ایک جوائی بوسہ میری طرف اچھالا دیکھا۔ اولیویا کی طرف اچھالا اور جس اور از ایلا کاری طرف برھے۔

میں اور از ایما بترش کی حسین شام گزار نے جب ہوئی کی اور از ایما بترش کی حسین شام گزار نے جب ہوئی کی اور بیس کے تو میر کی نظر آگر ڈ کی ہم شکل ایک بر برخی اسے و کیھتے ہی میر سے دل کی دھڑ کی اور بیھے بول محسوس ہونے لگا جیسے بیھے جلے جلد از جلد انگر ڈ کو تا آس کر تا ہوگا اس سے مانا ہوگا۔ ورشہ اس کے بغیر میں جی نہیں سکول گا! جانے وہ جھے کیول اس کے بغیر میں جی نہیں سکول گا! جانے وہ جھے کیول اس تدر یاد آ ربی تھی اور میں اس کی یاد اور فرقت سے اس قدر یاد آ ربی تھی اور میں اس کی یاد اور فرقت سے نے چین ہونے لگا۔ میں نے اپنے باز وکی گرفت از ایما کی کارئی پر سخت کردی۔ میری انگلیاں اس کے ترم

ونازک ماتھ میں گڑی جارہی تھیں۔ دو آستہ سے چی ۔ استہ بیل کے اس نے محت کیری ؟ "اس نے محت سے میرے نام کی تحقیف کرتے ہوئے کہا۔

کھانے کے دوران وہ اپنے ملائم اور اپنی پاؤں سے میز کے بیچے سے میری پنڈنی برطلسی انداز سے گدگدی کرتی رہی میر سے اعصاب کوخاصا سکون ٹل رہا تھا اور میں خوش ذا نقہ کھانوں کی لذت سے زیادہ اس کے کس میں لطف محسوں کررہا تھا۔

کھانے سے فارغ ہوتے ہی ہم دونوں ایک شاندار اوپرا دیکھنے چلے گئے۔ ہسانوی نو جوان دونرا میں بردی ہیجانی انداز میں رقص کررہی تھیں۔ دف اور آر کسٹراکی کی جی آ دازی ہیم تاریک ماحول کواورڈیادہ ردمان پرور اور جذبات انگیز ہاری تھیں اوراز ایما میرے سے پرسررہکھے جھے سے بالگل نگ کرمیٹی ہوئی تھی۔ بران کی تر بردست خبک اس کے حویصورت بانوں سے آری تھی جواس کے دکھن شانوں کرمیری خوبصورت بانوں سے آری تھی جواس نے چرہ اٹھا کرمیری طرف و کھااور پھراس کی خروطی صراحی وارگردن کی تل طرف و کھااور پھراس کی خروطی صراحی وارگردن کی تل کویس نے جوم ایک اورانیا کویس نے جوم ایک اورانیا کویس نے جوم ایک اورانیا سے دائیں شرق بین لوٹ آ ہے۔

جائے گیا بات تھی از انبلا سے دوملا قاتوں کے بعد میری طبیعت بی انداوراولیویا سے بیم ملا قات کے بعد میری طبیعت بی ایک مجیب وغریب قسم کی تشکی بیندا ہوگئ تھی اور میرا اللہ بار بار المحرود کو ملنے کورس رہاتھا۔ آخر میرے دل کی تربیب رنگ لاکر دہی اس روز سہ بنہ کے وقت بی نے انگر و کا تام اور نیلی فون نمبرایک و انز یکٹری سے طاش کیا۔ اس و انز یکٹری بین انہین کے سرکر دہ افراد کے نمبردورج تھے لیکن جب بی نے ہوئل سے انگر و کوفون کیا تو ان ملاز مدا پر لاڑنے بھے بتایا کے وہ انجی سوری تھی اور شام 5 بے سے پہلے بیدار نمیس ہوگ اس سوری تھی اور شام 5 بے سے پہلے بیدار نمیس ہوگ اس نے میرا نمبر لکھ لیا تھا۔ اب نجھے دو تھنے گزار نے ایکٹر انگاراز نے میرا نمبر لکھ لیا تھا۔ اب نجھے دو تھنے گزار نے وہ بھی تھے۔ میں جا بتا تھا کہ وقت پر انگا کراز

جائے اور میں اسے دوبارہ تون کر سکوں۔ دراصل اس ون بعنی ہملے دن کیفے میر یا ہیں اس کے مکوتی حسن سے اس قد رمزعوب ہوا کہ کوئی بات بی نہیں کر سرکا تھا اور جب وہ چلی گئی تو میں اپنے اوسان بھی کھوجیٹھا اور یہ احساس جھے اور بھی زیاوہ افریت میں مبتاہ کر گیا تھا کہ میں کالی کا اس میں کو اس کا تھا کہ میں کالی ہات بی نہیں کر سکا تھا۔ میں کالی بات بی نہیں کر سکا تھا۔ میں واش میں سے باتی نئی کر باتی منت پر جب میں واش میں نے باس کھڑا برش کر رہا تھا میر سے کمرے کے میں فون کی تھنی بھی۔ میر سے ول کی وھڑ کن جیسے مربم مون کی تھنی بھی۔ میر سے ول کی وھڑ کن جیسے مربم مون کر وسے گئی تھی اور میر کی تبایل کی اور میر کی تبایل کھی کھی ہیں۔

'' ہیلو۔۔۔۔۔!' ادوسری جانب آیک ہے حد دلکش اور حسین آ واز نے میر سے کا نول میں شہد زیکایا۔ '' ہیلو یہ کون ہے ؟'' میں نے دھڑ کتے ہوئے دل پر قابور کھتے ہوئے کہا۔

المیں انگرہ ہوں کیا ہے ہوگر ممن؟ ' میں نے خوش ہے ریسیور کوچوم لیا اور اولا۔ 'آ ا امیری زندگی کیا ہے ہی ہویا میں کوئی خواب د کھی ہا ہوں ۔ جھنے یقین نہیں آ رہا کہ یہ تم ہو! میں تمہاری حالت کوسمجھتا ہوں ۔ 'اس کی دلکش اواز مجھے ہے خود کرنے لگی ۔ وہ کہدری تھی ۔ 'می میار مہنا میں خود تمہیں لینے آ وی آئی ،وقت یادر تھنا تھیک آ تھ ہے شب لیکن کیا تم

میں نے تورا کہا۔ "میر سیر مرکواور ندآ زیاؤ۔"
کارائیک عالی شان کل تما محارت کے بورج
میں جاکررگ تنی اورا گرڈ بھے ہمراہ لئے ہوئے جسے ہوا
کے ووش پر تیرتی ہوئی ایک بڑے ہے ہال سے گزرکر
منا گوائی سیر حسیاں طے کرتی ہوئی بالائی منزل کی طرف
جل دی راہداری کے آخری سرے پر جاکر وہ رک گئی
اور جھے ایک کمرے میں جنھے کا اشارہ کیا۔

سور بی تھی اورشام 5 بے سے پہلے بیدارتیں ہوگی اس میرے کانوں میں جیسے شاتیں شاتیں ہوئے اسے میرا تمبر لکھ لیا تھا۔ اب مجھے وو تھنے گزار نے لگا۔ انظار کا ایک ایک لمحہ میرے کئے قبر آلود قیامت اور وو جھنے گزار نے میرا نمبر لکھ ایک میں جا ہتا تھا کہ وقت پر انگا کراڑ معدیاں بن کر گزرر ہاتھا! میں کرے کی دیواروں پر ووجر ہوگئے تھے۔ میں جا ہتا تھا کہ وقت پر انگا کراڑ معدیاں بن کر گزرر ہاتھا! میں کرے کی دیواروں پر

آویزال بے حدع یال تصاویر کود کھے دہاتھا۔ بہ قد آوی تصویری اس قدر بیجان انگیز ادراشتعال انگیز تھیں کہ میرے بدن کے رو گئے فرط جذبات سے گنگانے گئے چند کھوں بعداس کمرے کے دروازے یوکسی نے آہتہ سے دستک دی۔ شاید بید دروازہ انگرؤ کی خواب گاہ میں کھانا تھا۔ بھرا گرؤ کی آواز نے میر سے کانوں میں شیر بی بیکائی۔ 'اب تم اندرآ کے ہو۔' یہ من کر میں کرے میں داخل ہوا اور نول کر دیوار پر لگا ہوا سونے میں کر ویا۔ بورا کمرہ ملکی مبر روشی میں نہا گیا۔ وہ میر سے سالے خوی

میں نے نظری اٹھا کی سبز روشی میں نہائی ہور ہاتھا ہیں۔

اوہ کوئی سروند مجسمہ تھی جینے اکائی سے تر اشا گیا تھا اس کا بدن اس قدر متماس اور گذار تھا گیا تھا اس کا بدن اس قدر متماس اور گذار تھا گیا ہے۔

کی تاب جے میں نہیں تھی۔ جھے یوں لگ رہا تھا جینے میں نے آگر ذیادہ در تک اس دیکھا تو میں خوداست جد بات کی آگر ذیادہ در تک اس دیکھا تو میں خوداست جد بات کی آگر نیادہ در تک اس دیکھا تو میں خوداست جد بات کی آگر نیادہ در تک اس کر دا گھ ہوجا دک گا اس کا بدل کمی ستار کی اندرتھا تناہوا جو معزاب کے لئے بے قرار ہو۔

کی اندرتھا تناہوا جو معزاب کے لئے بے قرار ہو۔

میں یقین سے کہ سکتا ہوں کہ اس قدر حرانگیزیدن میں نے سلے بھی نہیں دیکھاتھا۔ اس سے بدن میں ایک سینٹی میٹر بھی فالتو گوشت کی تہذیب تھی۔ وہ مانگیل انجلو کے کسی خوبصورت تراشے ہوئے جسے کی ماند حسین تھی۔

مجھے ایسا لگ رہاتھا جیسے میں دینس کے رندہ جسمے کواپے سامنے دیکھ رہاتھا اس کے لیوں پرایک طلسمی مسکرا ہمٹ رقصال تھیں۔

ال نے اپنے دونوں باز دوا کے اور میں اس کے حسن سے حضور خراج عقیدت چیش کرنے کے لئے آئے کے برخمار آور ہوئی برحمار وہ کسی بھوگی شیرتی کی طرح جمے پر خمار آور ہوئی اس جو اس کی اس حرکت یا ادا کو بجھنے کی اس حرکت یا ادا کو بجھنے کی کوشش کرتا وہ بجھے اسپ وزن کے وہائے قالین پر لوث رہی تھی اس نے ایرا ایس تا دنوں سے میرا چرہ دیا تھی اس نے اسپ تیز اور لیے تا دنوں سے میرا چرہ لہوابان کردیا۔ میرا الباس تارتار کردیا ہی جیران تھا کہ اس کو وہ کسی جنگی اور دستی مادہ جستے کی آخر کیا ہوگیا تھا۔ اس کو وہ کسی جنگی اور دستی مادہ جستے کی آخر کیا ہوگیا تھا۔ اس کو وہ کسی جنگی اور دستی مادہ جستے کی

طرب باربار بھے زمین پر گرا کر بھے پر حملے کردی تھی اور ہربار میں یہ محسوس کردہاتھا کہ اس کے حملوں میں شدت بیداہوئی جارہی تھی۔ پھراس نے بھے کی بھری ہوئی شیرنی کی مائند جھنچوز ٹا شروع کردیا میرے شانوں مرانوں ہاتھوں اور سینے کے علادہ اس نے میری گردن پرجگہ جگہ کاٹ لیا۔ پھر اس نے میرے ہوئٹ اسپ دائوں میں و بالے اور انہیں کاٹ ڈالا۔ وردااور تکلیف دائوں میں و بالے اور انہیں کاٹ ڈالا۔ وردااور تکلیف کی شدت سے میرا برا حال ہوگیا تھا خون کا سلخ اور نمکین فرائقہ بھے اپنی زبان پر محسوس ہور ہاتھا۔

وہ کسی درند سے کی مانند مجھ نے کھیل رہی تھی۔ لذت وصال کا ہرتصور یہاں ہے معنی ہوکررہ کیا تھا۔ وہ میرے بدن سے نکل کر ہنے والے خون کو ہر می رغبت ہے۔ کسی خون آشام جڑیل یا ڈائن کی طرح جا ہے رہی تھی۔

میں بھے یقین ہوچا تھا کہ میں اب زندہ یہاں سے نہیں نکل سکون گا۔ میں نے عنودگی کے عالم میں دیکھا،
اب میزکی دراز ہے ایک بڑا سا بھی دار جاتو سال کر میری طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے جرب برایک ہولناک شیطانی مسکرا ہے گاری تھی۔

میں نے تیزی ہے کروٹ کی اور انھیل کرایک فلائک کک اس کے سینے برمائری تو وہ تورا کروں کر دور جائری تو وہ تورا کروں جائری اور دستے تک اس کے واقع انھایا اور دستے تک اس کے ول کے مقام پر پیوست کردیا۔ پھریں پھرتی سے باہر نکلا اور دروازہ بند کرتا ہوا تیزی سے راجاری سے باہر آگیا۔

اب من ایک قاتل تھا۔ ایک خونی درندہ جس کی اپنی کوئی حیثیت بیس تھی اور جو ہمہ وقت اپنی جان بچانے کے لئے ابھر سے ادھر بناہ کی تلاش میں بچرر ہاتھا۔ جھے معلوم تھا کہ میر سے وہاں ہے آتے تی اگرڈ کی لاش معلوم تھا کہ میر سے وہاں ہے آتے تی اگرڈ کی لاش دمتیاب ہو بھی ہوگی اور اب بور سے میڈرڈ کی بولیس میری دمتیاب ہو بھی ہوگی اور اب بور سے میڈرڈ کی بولیس میری فرانس میں مرکردال ہوگی۔ میں لو ہے کے بائی کی انتزا ہے ہوئی کے مویٹ میں داخل ہوا ور اسے سے اندھ کر بھرای داستے سے اور اسے سامان کا بیک کرسے بائدھ کر بھرای داستے سے اور اسے سامان کا بیک کرسے بائدھ کر بھرای داستے سے اور اسے سامان کا بیک کرسے بائدھ کر بھرای داستے سے اور اسے سامان کا بیک کرسے بائدھ کر بھرای داستے سے افرانس بین باہ کی۔

اب بجھے میدرہ سے انگلے کی کوئی راہ تا آس کرنا میں اور یہ کوئی آ مان کام نیس تھا۔ میں نے اپنی محسل اور خواصورت واڑھی منڈوا بی ۔ اپنا امریکن پاسپورٹ میاڑ کرایک مخریل مجینک دیااور اب میں ایک بسیالوی محاڑ کرایک مخریل مجینک دیااور اب میں ایک بسیالوی گڈر نے کاروپ اختیار کر چکاتھا واگلی صبح میں نے ایک قریبی جسے میں بک اسٹال پر میڈرڈ ٹائمنر میں سنے صنعے براگرڈ کی تصویر دیمی ۔ یہ وہ منظرتھا جسے و کھنے کی تاب براگرڈ کی تصویر دیمی ۔ یہ وہ منظرتھا جسے و کھنے کی تاب جے میں نہیں تھی اور میں اسے دیکھے بغیر بی اس کے پائی

ووقیم قالین پر بالکل جا رون شائے جیت گری اور کی تھی اس کی آئے تھی ہواناک انداز میں کھی ہوئی انھیں اور اس کی گردون آیک طرف ڈیھنک گئی تھی۔ پھل وار خیاقو دیسے تک اس کے سینے کے ابھاروں کے نیمن درمیان اول نے مقام پر جمنس گیا تھا اور اس کے قریب قالیمن برخون کا ایک ہڑا سا دھیہ صاف نظر آ رہا تھا۔ دومری تھیویر بھی اس کی انگی جیا روسے ڈھیسی ہوئی تھی اور پورٹ بھی وزئے تھا کہ ہسیانوی بالیس آیک امر کی باشندے کی حارش بھی سے جوا میں میکانے کے نام سنت میڈرڈ کے شرئین ہوئی میں جمہرا ہوا تھا اور حادث بیون اس قل کی دونا ما ما میس بھیرا ہوا تھا اور حادث بیون

اس قل کی وازواست کے بعد ہے مغرور ہے۔ خبر میں اس بات کی بھی وضیا سے کی کئی گئی کہ آ خری بار انگر فا کو یکھے لوگوں نے اس امریکی باشندے کے ساتھو ویکھا تھا اور ووروں کی رات کو بھی اسکے دیجھے گئے تھے۔

خیر میں اس جروا ہے کی مدد ہے میڈر اسے فرار ہوا ادر بیرس جلا آیا۔ بیرس میں میں خود کومیڈرڈاک مقاسلے میں بہت زیارہ محفوظ مجھٹا تھا۔

پیرس میں میری طاقات مانگل سے ہوئی۔
مانگل ایک بہترین آرنسٹ تھااور وہ میراایک بہت اچھا
دوست تاہت ہوا۔ اس نے اپنے ایک قریبی دوست
سے ل کرمیر اجعلی ہا سہورت ہوادیا اور میں را آول رات
فرانس کی سر عدول سنے نکلے میں کا میاب ہوگیا۔ فرانس
کی سرحدوں کے قریب ایک ایمل کا پٹر سروس سے میں

نے اپنی کا رہے کیا اور پھررہم میں اسپینا دوست انطونی سے یہ تھ رقم حاصل کی اور واپس نیویارک جانے کی ایک اور ایس نیویارک جانے کی ایک ایک اور ایس نیویارک جانے کی ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک فضائی سفر کرر ہاتھا۔ میری امر کی شہریت فرانسیمی باسپورٹ پرسفر کرر ہاتھا۔ میری امر کی شہریت ختم ہو چکی تھی اور میں یہ بھول جانے پر مجور ہو گیا تھا کہ کہمی میں بھی نیویا دک کا ایک مہذب ہاشندہ تھا۔

اوراس طرح میں فرانس مے فرار ہو کرالا سکا جلا آیا۔ فیمتی اور برانی شرامی،خوبصورت اورنو جوان مورثن بعنی شراب اور شاب ہمیشہ ہے میری گزوری ری جین، الاسکامی جھے سے دولوں چیزیں میری مرضی ت عین مطالق دستیاب مورای تھیں اور میں بڑے سکون ے اینا وقت گزارر ہاتھا یہاں میں کینیٹرا اوزامزیک کیا حکومتوں کی سیائ مناہ میں تھا اور مجھے کسی تھم کا خوف الامن تيرنين بخنابه بإن اب بھی بيەضرور تھا كدا نز بول ( جین الاقوا کی بولیس ) اوراسکاٹ لینٹر یارڈ کے جاسویں شکاری ہوں کی طرح والیا الجر کے ملوں میں میری او سو تکھتے چرز ہے تھے اوار میں اچھی تک اس بات کا لیقین تھا کہ جلد یا بدس وہ مجھے الاش کردہی لیس کے۔ میں نے ابنا حليداب ململ طور يؤتهد بل بمراما نشا أوراب مين أيك فرانسیسی ہاشندے کے روپ میں تھا جوان تھی داڑھی اور پیکار تھیلنے کی خدا دا بصلاحیتوں کی وجہ ہے اس علاقے مِن بهت مقبول أبو كما بقار

الاسكامين، بين بين ايك بهت برى ممين بين بيل جو برف مين بيل المراق مين بيل جو برف صاف كرف كاكام كرتى تهى بلندوز رادر بيوى مشيرى جلاك كرنى الم كرنى اوراش جلد بين الك جوونا ساكاني خريدنيا تفا اور تقوز بين مرصد مين ايك جهونا ساكاني خريدنيا تفا اور تقوز بين عرصد مين بيال كولوس مين اين بهترين انتاف اور زير وست طافت كي وجد بي مشبور بيوليا تفاد بين شكار كالي وحد شوقين بيوليا تفاور جب بهت بين شكار كالي وحد شوقين بيوليا تفاور جب بهت مخيم موقعه ملكا تفايين الين شوق كي ميل شيئر الماكات من المنازير وست شوق كي ميل شيئر المنازير وست بين شكار كالي المنازير والله شوق كي ميل شيئر المنازير والله كالمنازير والله المنازير والله كالمنازير والمنازير وا

کو بلاک کر کے بے حد خوشی حاصل ہوتی تھی۔ انہیں

Scanned by Bookstube net pigest 58 November 2015

و کچه کر مجھے خوا و گئو او انگر فر کن یا د بری طرت ستاتے کلی متمی \_ آ دو دہمی کیارات تھی جباس نے جھے نار هال سنمره یا تھا اوراس فندر تھا کہ آخر میں اے بلاک كريث ير بجور بوئيا تفار اظا برتويس اس كے حذبات كَ أَنْ أَنْهُ لَنَّالَ كُو مِجْصَةً مِنْ مَا كَامِ رَبِالْعَالِيمِينَ بِهِ تَقْيَقَتْ بھی کہ اگر میں اے این مدافعت میں بلاک نہ کرنا لؤشايد بمرزنده بندربتابه

خير جوہوا سوہوا اب اس کا تذکرہ مے مقصد ہے، اب بیں نوم کے سلاقے میں اپنے چھوٹے سے کا تیج میں ربتا نفااور بالفرعم مه جهاري مشينون والي لميني من كام كرف کے بعد میں نے بہت سے شکاری کوں اور برفالی ركار على كو تصفيف واسبالي تتول كاليك فارم تحول لها تعاداب میں زیادہ وقت شکار کھینے اور ٹین کے ذخائر تایات کرنے میں ضرف کرتا تھا اور الا سکا میں مجھے اپنی برق رفیازی اور ز بردسیت ذبانت کی وجہ سے کرمس کی بجائے اب دبان ك لوگ مجھ المائيكرا كام سے بيار نے ليكے تھے۔

میں اب جیسے خطروں سے تھیلنے کا عادی ہو کیا تھا اور برمشکل کام کرنے میں مجھے ب عدلطف آ الاتھا۔ واقعی زندنگ رسک کے بغیر کس قدر بے دس اور ہے کیف ہو تررہ خاتی ہے۔ ایک تام میں اپنے فارم کے بایر كالتي ك برآ مذهب ميل جيلها بازه اميورث كي كي إيكي کی جسکیاں کے رہا تھا کہ میرے قریب مینھے ہوئے روى سل كالشين توتى في أنه استدين غراكر يحصر فارم کے باہر کسی کی موجور کی کا احتمام کی دلایار

میں نے آ ہشہ سے اس کی کمرمر ہاتھ پھیرا اور فارم نے صدر وروازے تک کیا۔ میں نے ویکھا درواز ہے کے قریب ایک ہے حد خوبصورت اور بعجت مندعورت كفري تطي اس ني عمرتقرينا بائيس سال تهي اور وہ شکل دصورت ہے گئی بہت کھاتے ہیئے گھرانے کی فردمعلوم ہورجی تھی۔ اس کے کانوں میں ہیروں کے فیتی آ ویزے تھے اور اس کی کلائی پر ایک میش قیمت

طرب الأثم وركاءب ك كبريد سرخ خون كرنك ك طرت الال سمى اوراس كے مطلع ميں الك بے حد ميش تیمت بسرول کالا کٹ جگمگار با تھا۔ شام کی دھندلی روشن میں اس کا چیرہ مئی آ گے کی طرب روشن تھا۔

یه عورت واقعی شاداب اور رسیلے بدن کی مالک تھی اورائیک ہی لنظر میں میں ئے تا زامیا تھا کہوہ ہوئی مرو ماراور دعرم کے وارعورت میں اس کا نام جین تھا۔

جین تمنّز به تمنّلز اس کے شوہر کا نام تھا جوگز شتہ الك تفتح بدلا ينتقلاس كبال كريسياه يتصاوراس كَ يَكُنِي ٱللَّهُ عِينَ مِنْ مِحْجِيهِ إِنَّ مِالِيا الْخَرَدُ كِي بِإِدِدِ إِلْرِبِي تَقْيِسِ إِ میں نے ایس کے وکش اور حسین خدو خال کواور اس کے يرتشش بذن كميجنون خيز تشيب ونراز كينتكي بالده كرو كيفاق شروع كيالووو يحفر جصيف ي في اوزات كاون عاويري جعظے كا بين بيند كرئے كوٹ كے كالر رفساروں تك اوير كرية موت بول." كياتم نا تكريوا"

مِن مِنْ اللِّهِ تَبْقِيد لكَّاما اورجواب ريا-" فيح كرمس بنى كنت بي ليكن تمهارى زبان كم يمى تا يكركا لفظائن كر مجح بہت احيمانكا ہے كيا ميں تمہاري كوئي مدو محرسکتا ہوں ؟ "مین نے بعدروی سے او بھا۔ جانے کیوں نوجوان اورنو خیز ، وشیزاؤں کود کھیتے ہی میرے ۔ ول من مبت ك جدبات اور تدروى الجرآن ب شايد مين بهت ترم يا كرور دل دات موا بول وه أسي كريا کی طرح حسین اور طرحدار تھی۔

اس کے بدن سے پھوی ہونی مشک ناف کی خوشہو مجھے بے قرار سے وے ری تھی۔ فاومسکرانی اوراس کے ا دونوں رخساروں میں گڑھے سے بیٹے کئے۔ وہ ایک خوبصورت وميل أرل تقى \_ ميں ك اين حفاظت اور مدافعت کے خیال ہے ویکی کا جام اٹھا کر فٹاغث چ جانبا۔ اس کی خواصورت آواز جیسے جمجھے وور بہت دور من و في مونى منائى وي - "مسترثا تنگر ماورمستر كرمس يبان مَ الرُّولِ فِي مِنْ جَمِيمِ مِنْ إِلَيْ سِهِ كُمَّ بِي جَمِيرِ وَان مِمارُول گھڑی بھی بندھی ہوئی تھی۔ اس کا لباس گہرا نیلا کے چھے تلیشرون کی وادی میں لے جاسکتے ہیں۔' وہ تم مناست سے سلا ہوا اور بے واغ تعاوی کی جلدریشم کی سے آپ برآ گئی تھی اب اس کے لیجے میں روانی یا بے تکلفی

Scanned by Bookstube net 59 November 2015

Click on http://www.paksociety.com for more

نېيىنى تقى بلكەخالص كارويارى پن جھلك رېانتھا۔

میں نے بید بات بہت جرائت بیدا کر کے کھی تھی اوزاس دوران من اس کی مفرف دیکھنے کی جمین ای ایے اغدر پیدائیس کرسکا تھا۔ اس نے میری بات کوظعی طور پر تظراندالاكروياتهااورى ال ى كرية موت بولى-"ميرى طرف دیکھو۔ دراخود کومیری جگہ رکھ کرسوچو۔ میں ایے شوہرکو ہر تیست بر علاق کرنے کی خواہش مندہوں۔ میں جانتی ہوں کہ تم یقینا میری مدو کرسکتے ہوادرمیر ادل کہتا ہے كيتم إنكادكر بي تبيس كتق بيل جانتي بهول تنهيس اس مهم میں بہت سے خطرات چین آسکتے میں لیکن میں خود تهار مد ساتھ چلوں کی اور مہیں اس کا با قاعدہ طور پر معاوضہ بھی اوا کروں گی۔" اس سے کو کراتے ہوئے بالكل في الرون كورس كان الكث الني بيك سا تكال كرمير \_ سامنے ركى موئى جائى ميۋال ديئے۔"ايك لا كود الر، ميراخيال ہے يہ بہت كافي جي ليكن اكرتم اس مهم بين كامياب ربة في مهين ايك لا كاد الرمز مددول گی۔ میمرادعدہ ہے۔ 'اس نے بات ختم کرتے ہوئے کہا اور دعدہ کی پختل کے اظہار کے لئے اپنا نرم وطائم ہاتھ ميري طرف برهاويا - مين اس ونت تك اس كي ركيتي رانول اور گوشت ہے بھر بور کولہوں کے متعلق سوچ رہاتھا جو بے حد مبان انگیز اور پر کشش تھے۔

اور مفہوط ہاتھ میں لے کر دہایا۔ میرے بدن کی رگول میں خون کروش کرنے نگا اور میری کنیٹیاں سلگنے لگیں۔
مجھے معلوم تھا کہ جس کام یا جس مہم کے لئے وہ وہ نئی طور پر مجھے آ مادہ کررہی تھی اس کے مقالبے میں بیرتم مہمت زیادہ بلکہ کہیں زیادہ تھی لیکن میرے ول میں سوئے ہوئے لا کی اور ہوس کے خلام ''ٹائیگر'' نے بھرانگزائی کی اور مجھے اس مہم کے لئے تیار کرلیا۔ میں نے حامی بھر لی اور مجھے اس مہم کے لئے تیار کرلیا۔ میں نے حامی بھر لی اور مجھے اس مہم کے لئے تیار کرلیا۔ میں نے حامی بھر لی اور مجھے اس مہم کے لئے تیار کرلیا۔ میں نے حامی بھر لی اور میر اس نے حامی بھر لی اور میر اس نے حامی بھر لی

Dar Digest 60 November 2015

اگلی میں ہاری میں ہوں برف گاڑیاں بالکل تیاری میں میں خودسوار ہوادوسری میں تیاری میں میں خودسوار ہوادوسری میں کا تین موجود تھا اور کھانے ہیئے کا سامان بھی تھا جبکہ تیسری گاڑی میں جبین کے لئے مخصوص کرری تھی۔ برفائی طوفان سے مقابلہ کرنا کوئی آ سام کا منہیں ہوتا۔ میں جا نہ تھا کہ جین کے لئے بیسفرجان جو تھم ہوگا۔اس میں جا نہ تھا کہ جین کے لئے بیسفرجان جو تھم ہوگا۔اس لئے اس کو بتائے بغیر میں نے اپنی برف گاڑی میں ایک زیردست قسم کا گرم کمبل بھی رکھ لیا تھا۔

جین کی آ تھوں یں میرے گئے جو پیغام تھادہ کلا کمین ہیں پڑھ سکا تھا ویسے بھی اس میم جی ، جی نے اس میں ہیں ، جی اس بات کا ہملے ہے ہی انتظام کررکھا تھا کہ اس قافلے کی بہلی برف گاڑی جوسب ہے آ سے تھی وہ کلا کمین کی جہلی برف گاڑی جوسب ہے آ سے تھی وہ کلا کمین کی جہلی رقم اینے ایک بے صدفر جی دوست میگوائر کے دن ہملے رقم اینے ایک بے صدفر جی دوست میگوائر کے بہاں رکھوا دی تھی اور چونکہ برف گاڑیوں کا انتظام میگوائر نے جی کیا تھا اس لئے جی فے جین سے کہہ میگوائر نے جی کہا تھا اس لئے جی فے جین سے کہہ میگوائر نے جی کہا تھا اس لئے جی فے جین سے کہہ میگوائر نے جی کہا تھا اس لئے جی فے جین سے کہہ میگوائر نے جی کہا تھا۔

بی معلوم تھا کہ کا کین اس قسم کی مہمات کے سلسلے میں بینے معدد دگار تا بت ہوسکتا تھا۔ اس کی وجہ سے تھی کہ وہ ایک تجربہ کا مہم جوتھا اوراس سے پہلے بھی اس قسم کے کا مول میں ہوئی مہارت اور کا میائی سے اپنا کرواراوا کر چکا تھا۔ میں نے اپنے کوں کو بھی نہیں اور کا اور کا کہ کی نہیں ہوا اور کا میائی سے اپنا ماراتھا لیکن اس ہرفائی موسم میں جھے والرس مجیلی اور بین اس ہرفائی موسم میں جھے والرس مجیلی اور بین اس میں اس میں جھے والرس مجیلی کا تین فٹ اسا جا بک استعمال کرتا پڑوائیکن اس کے سوا کوئی اور جا رہ نہیں تھا۔

خدا کاشکر ہے کہ بیرے یہ بے زبان دوست جلد ہی میری آ ہٹ اور میری حرکات دسکنات کا انداز ہ لگائے کے عادی ہو گئے تھے اور پھر جب بھی چا بک ہوا میں گھما تا وہ اس کی سرمراہٹ من کرای تیزی ہے آ گے بڑھنے تھے، برف آ ہشدآ ہشدگرد ہی تھی اور ہمارا ہیہ تین آ دمیوں پر مشمل چھوٹاسا قافلہ آ گے بڑھ د ہاتھا۔ مفرکا پہلا دن خاصا خوشگوارگز رائیکن شام کے مفرکا پہلا دن خاصا خوشگوارگز رائیکن شام کے

بس پھر کیا تھا وہ تو تھی کیسٹ کے شیب کی طرح شروع ہوگی اور جانے کہاں کہناں سے تصبے کہا نیاں سنانے گئی۔ ہاں میں بہتو بتانا بھول ہی گیا کہ جب دہ بات کرتی تھی تو بچھے یون محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے واکمش لبوں سے پھول جھڑر ہے ہوں اور ای لئے میں جا بتا تھا کہ وہ اتمی کرتی ہی رہے اور می منتار ہوں۔

ہم انسانی تہذیب وتدن سے اس وقت پہاک میل دور آئے تھے اور خلاف تو تع کتوں نے ہمارا ہے حد ساتھ ن یا تھا جس وقت کھانا لگا تو دو اس پرٹوٹ پڑے اور جلدی جلدی کھانے گئے۔کھانے کی طرف سے اچھی طرح مطمئن ہوئے کے بعد کہ کلائین نے کھانے میں کسی تشم کی آ میزش نہیں کی تھی۔ میں نے اپنے کھانا اور جین کا کھانا ایک چھوٹی کی ٹرے میں لگایا اوراس کے باس لے آیا جین کھانا کھاتے ہوسئے بار بار محبت پاش فظروں سے مجھے دکھے رہی تھی۔ وہ واقعی ایک شاندار پرشناب مورت تھی۔

جین نے مجھے بنایا کہ اس کا تعلق ریاست مثنی

ارضیات سے تھا اوراس کی شادی الیونا نے کے ایک ماہر

ارضیات سے ہوئی تھی وہ شکا کو یو نیورٹی میں ارضیات کا

ہروفیسر تھا لیکن بعد میں جب جین اوراس کی شادی ہوگئ

قودہ جین کے ساتھ مشی گن چلا آیا تھا اوراس نے یہاں

گن یو نیورش میں ملاز مت کر لی تھی جین اس وقت اٹھارہ

ہری کی ایک نو خیز کلی تھی جب اس 42 سال کے ادھیز عمر

ہروفیسر کے عشق میں مبتلا ہوگروہ محبت کی شادی کرنے گئ

مواقت کر جینی تھی اور اس کا تقییصاف طاہر تھا پر وفیسر کنگر میں اور اس کا تھی جین اس عامل کے اور بیسر کنگر میں اور اس کا تھی میں اور اس کا تھی میں اس کی طرح پر بیٹان ہوئی کی اور اس کی طرح پر بیٹان ہوئی کی اور اس کی اور بین کی ایک کی طرح پر بیٹان ہوئی کی اور اور کی کھا کی ہوئی بھرا کرتی تھی ۔

اور جین کسی یا گل ہرنی کی طرح پر بیٹان ہوئی کی اور اور یو کھلائی ہوئی بھرا کرتی تھی ۔

اور جین کسی یا گل ہرنی کی طرح پر بیٹان پر بیٹان اور بینان کی بوئی بھرا کرتی تھی ۔

اور بین کسی یا گل ہرنی کی طرح پر بیٹان پر بیٹان اور یوکھلائی ہوئی بھرا کرتی تھی ۔

یکی عرصہ بعد پروفیسر نے امریکی بخرے میں معلوم تھا کہ اور جین کو لے کر الاسکا جلا آیا تھا اسے معلوم تھا کہ اس کی بیوی بڑی دل چینک اور فلرٹ واقع ہوئی تھی اور پھراز دوائی زندگی کے گزشتہ چارسال بچھ الیے خوشگوار بھی نہیں تھے بخوجین یا کمنگو کی زندگی میں خوشیوں کے بھول کھلاتے یا دھنگ کے رندگی میں نوشیوں کے بھول کھلاتے یا دھنگ کے رنگ جھیرت اے جلد ہی جین اور اس کا شوہر ایک دوسرے کی رفاقت سے بیزار ہو چیکے تھے۔ جین کسی طور پر مطمئن نہیں تھی اور پر وقیسر کا خیال تھا کہ وہ اس مندز در کھوڑی کوزیادہ وریک لگام ذال کرنبیس رکھ سکتا تھا ، جین کئی کوری کوزیادہ بہت تھے اور دہ اس قدر خوش شکل تھی کہ ایک عام آ دمی بہت تھے اور دہ اس قدر خوش شکل تھی کہ ایک عام آ دمی و ایس خور ایک ارب پی تھا و ایس خور ایک ارب پی تھا و ایس خور ایک ارب پی تھا و اور پر میں تھیں تھیں۔ جین کا باب خورا ایک ارب پی تھا و اور پر میں تھیں تھیں۔ جین کا باب خورا ایک ارب پی تھا اور پر میں تھیں تھیں۔ جین کا باب خورا ایک ارب پی تھا اور پھر بر وقیسر نے بھی زندگی کے رنگین وقت دولت والت وقت دولت

کمانے میں گزارد نے تھادراس وقت اس کے پاس کم وہیش یا نچ کروڑ الرہتے جوایک خطیرر قم تھی۔

اس نے بیرتم جین کے نام سے جمع کرادی تھی اور بیر قم اس رقم کے علاوہ تھی جو پروفیسر کی موت کی صوریت میں جین کو ملنے والی تھی گویا ممنگر کی موت اس قدر قیمتی تھی کہ اس کے مرستے ہی جین کو یک مشت دس کروڑ ڈالرل جاتے۔

جین کے نارنخروں کا یہ عالم تھا کہ اس کوعش انڈا

اہا لئے کے لئے چھ ملازموں کی صرورت کی اور مزید تین آوی

یہ ابنا ہوا انڈا پیش کرنے کے لئے درکار شھاس کا نھا سادل
جس بات کی بھی خواہش کرتا ہرونیسر اس کے لبول سے
بات نکلتے ہی اسے بوراکر نے کی کوشش شروع کردیتا لیکن

یہ حقیقت ہے تا کہ دوارت ہی سب ہے تی ہوا کرتی ہوگئی تھی ۔

اور ای لئے جین کو اب دولت کے نام سے ہی نفر ت ہوگئی تھی ۔

جب چینی سے گھ میں کھوئی ہوئی کائی اور کے
ہوئے پارچے میں نے اسے دیتے تواس نے بڑی
جا ہت سے مزے لے لیکر کھا تا شروع کر دیا دہ بہت
زور زور سے بنس ری تھی اور میں جانتا تھا کہ وہ ریکھ تما
کلا مین کا دل جلانے کے لئے ایسا کر دی تھی ۔ میں بھی
اس کے ساتھ پڑھ تی اور کی بات چیت کر دیا تھا۔

جین ای وقت ایے شوہر کے کئے خاصی فکر مندتھی۔وورات ہم لوگوں نے جاگ کرگزاری اور ہم آگ جلا کر وہر تک جیٹھے ہاتیں کرتے رہے لیکن اس دوران کلا کین برفانی ریچھ کی طرح خرائے لیتارہا۔ دوران کلا کین برفانی ریچھ کی طرح خرائے لیتارہا۔

دوسری شب ہم دن بھرسفر کرسکے نفر ھال ہو تھے تھے اور تقریبا نوے میل سفر کر تھے تھے۔ جب ہم نے کیمب لگایا تو کھانے سے فارغ ہوکر میں سونے کی تیاری سمرنے لگا۔

جین نے کہا۔ ''میراموڈ ایھی مونے کانہیں ہے تم موجاؤ۔ میں کچھ دریں بہال آگ کے پاس میھ کراس برفانی موہم سے لطف اندوز ہونا جا ہتی ہوں۔'' ہم کانی نی چکے تھے اور کلا کمین سوگیا تھا۔ جسن کے مند سے بھاپ نگل رہی ہتی ۔ میں نے کہا۔ "جین میرا خیال ہے کہا۔ " شہبیں سوجانا جا ہے کیونکہ کل مہم نے بہت جلدی یہاں سے نگانا ہے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں جلد از جلداس مہم کوئم کرنا جا ہتا ہوں۔ ٹھیک ہے تا؟" میں جا ہتا تھا کہ دہ آرام کر کے تازہ دم ہوجائے۔

وہ بھٹ بڑی۔ مدائے واسطے کرسمس جمہیں کیا ہوگیاہے بیضروری تونہیں کہ اگر جمہیں نیند آرہی ہوتو میں بھی سوجاؤں جھے اکیلا جھوڑ دو۔''

میں اس کی بات س کر اپنے بہتر میں جا تھسا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے مبل ہے جھا تک کرد یکھا۔ وہ آگ کے قریب بیٹھی تھی اس کے بالوں کی ایک لمث اس کے دخساروں پرجھول رہی تھی۔ بالوں کی ایک کمٹ اس کے دخساروں پرجھول رہی تھی۔ فضا کی خاموشی میں یرف کرنے کی ملکی بلکی آ واز آ رہی تھی اور کا ایک کمٹر اور سے ارتعاش پیدا ہور ہا تھا۔ میں میر سے سارتعاش پیدا ہور ہا تھا۔ میں میر سے سارتعاش پیدا ہور ہا تھا۔

من نے اسے ذہن کو بلکاسا جو کاریاز آگ کے شعاوں کا عکس جین سرخ عکس جین کے رضار ال پر برار اتفااور وہ کمی حسین سرخ گلاب کی ما نبلاد کھائی دے رہی تھی ایسے میں جھے آگ میں چھول والی تشہید یاد آگئی۔ جین نے اچا تک بڑ کرمیری طرف دیکھا چھرووسری طرف دیجھنے تھی۔ میں نے کروٹ بدن اور آسکت میں بند کرلیس۔ نبند کا غلبہ آستہ آستہ ماوی

اچا تک بھے ہوں جنوں ہوا جسے بیرے قریب
آکرکوئی بیٹے گیا ہو۔ بی نے آئیس کھول ویں جین
جھے سے لگ کر بیٹھی ہوئی تھی اس نے میری داڑھی میں
انگلیاں بھیریں جوگزشتہ کئی ہفتوں سے بہت تھنی ہوگئی
تھیں، مسکراتے ہوئے ہوئی۔ 'میں جیران ہوں کہ یہ
حہیں کیا ہوجا تا ہے، رات آئے بی تم مردلوگ آخر
کیوں خرگوش کی طرح آئیسیں بند کے خرفرکر نے لگتے
ہو۔ میں تو بور ہوکررہ گئی ہوں۔' میں نے پھنکارٹے
ہوں جس تو بور ہوکررہ گئی ہوں۔' میں نے پھنکارٹے
ہوں جس تو بور ہوکرہ گئی ہوں۔' میں ہوں بلکہ مرد

میں نے اس کی کلائی تھام کراہے اپنے ساتھ

لنالیا۔ دہ میر ہے پہلو ہی گرکرکسمسائے گئی۔ ہیں نے کہا تم جائی ہوا یک بار کیا ہوا۔ ایک مرتبہ میری ہی طرح ایک گائیڈتم جیسی ایک خوبصورت لڑی کے ساتھ ایک جنگل میں سنو کرر ہاتھ ایل جنگل میں سنو کرر ہاتھ ایل جنگل ای کری ہوا۔ ایک گوئی آئی اور گائیڈ کی ایھر آنگلے بھر جانتی ہوکیا ہوا۔ ایک گوئی آئی اور گائیڈ کی کھویزی ہیں سوراخ کرتی ہوئی نکل گئی اور یوں اس حسین سفر کا اس قد را اسٹارک انجام ہوا۔"

دہ بنس دی۔ 'اور تم ہم اس قدر برن ہوکہ۔'
ہیں نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی اور
اس کے یا تو تی ہونؤں کو اپنے لیوں ہے کی دیا۔ ہیں نے طلامی سے برف گان اور اپنے میں کہ ان الا اور اپنے اور برڈال لیا۔ وہ کچھ سروی ہی محسوس کر رائ تھی واس نے بھے کئی تشم کی شکا برت کا موقع محسوس کر رائ تھی واس نے بھے کئی تشم کی شکا برت کا موقع منہیں ویا اس کا بدن لڈتوں اور طاوتوں سے بھر پور تھا اور ہم وونوں ایس کا بدن لڈتوں اور طاوتوں سے بھر پور تھا اور ہم وونوں ایس وقت اسکیمو پاشندوں کی طریق بور سے اور ہم ایک جان دو قالب ہوگئے ہے۔

کوبرخصلت اور برنیت کا کن سویانیس تھا وہ داہ دارہ وبرخصلت اور برنیت کا کن سویانیس تھا وہ دام دارہ جاگ رہائی رہائی ہے کہ دارہ مسکرا جاگ رہائی اوہ بار باربر کی طرف و کھ کر دیر لب مسکرا رہائی ہے جاری جلدی باشتہ کیا۔ میں اگر جاہتا تو جا بک سے اس کی کھال اوھیز سکتا تھا اس کی ٹائلیں تو جا بک سے اس کی کھورائی میں ابنی رائفل سے کی سورائی میں ابنی رائفل سے کی سورائی میں ابنی رائفل سے کی سورائی میں اور اس کے چیرے کا اعاط مسکرا ہم بیعیلی جارہ تی تھی اور اس کے چیرے کا اعاط کرتی چلی جارہ تھی اور اس کے چیرے کا اعاط مسکرا ہم بیاری حقی اور اس کے چیرے کا اعاد کا مشتر ہوں اور اس لئے میں نے یہ سوری کرکہ ابھی ہمیں ہوں اور اس کے میں نے یہ سوری کرکہ ابھی ہمیں کو بالکل نظرا نداز کر دیا اس پر تطعی توجہ نہیں دی اور یوں کو بالکل نظرا نداز کر دیا اس پر تطعی توجہ نہیں دی اور یوں بن تی جی ہوں ہیں گا ۔

جین بار بار جھ سے بع جھ رہی تھی کہ میں اس قدر خاموش اورا کھڑا کھڑا کیوں تھالیکن میں نے اسے تال دیا۔ میں اسے بھلا کیا جواب دیتا کہ اصل بات کیا

Scanned by Bookstiller Digest 63 November 2015

تھی۔ یہ معاملہ صرف میرے اور کلائین کے درمیان تھا۔ میں اے تکون نہیں بنانا جا ہتا تھا۔

"كرمس - كيا بات ہے تم جھ سن بكھ ہي رہے ہو۔انسی کیابات ہے جوتم مجھے بتا نامبیں جا ہے۔ وه اصرار کرر ہی تھی \_

یہ ہمارے سفر کا تیسرا دن تھا اور جوں جوں ہم آ گے بڑھ رہے تھے برف کا طوفان بڑھتا جاریا تھا۔ میں نے جین کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، دو یہ کے ودت ہم ایک اسی جگہ جا مینیے جس کے متعلق میں سلے ہی سب جانتا تھا۔ برف میں ایک ٹوئی ہوئی برف گاڑی ، دهنسی ہوئی تھی۔ ہمارے کتے تیزی ہے دوڑر ہے تھے ہم اس تو تی ہوئی برف گاڑی کے قریب جا کردک گئے۔ برف میں بھے ہوئے خوان کا دھید جمع ہوا داشتے نظرة ر انفااور كون كى كال سر نيج تصليه وي كرب تھی ادھرادھر بھھر سے ہو ہے اظرار سے بھے۔ کسی آ دمی ک نونى چبانى بونى كهويراى برف مين دهنسى موفى عنى اورجكد جگہ کھتے ہوئے لہاس کے جیتھڑ ہے بھرے تھے۔ خون خوار برفانی بھیر یوں نے اوش کا کوئی نام ونشان کے باقی مبيل تجبوز اقتياب

جين الم كرمير ب سينے سے لگ كئ ۔ وہ و كھے بيكل تھی۔ یروفیسر کمنکز این کا شوہزاب اس دنیا ہے دور مہت دور بھی والیں شاآئے کے کیے جاچکا تھا۔

اس مے سلے کہ میں یا جس کے کہ کتے کا میں نے جس کا چېره اس وفت موت کے خوف ہے سیاہ ہوگیا تھا میخ کرجا بک مواجل ابرایا اوراس کی گاڑی کو کتے تھیجے ہوئے تیزی سے داہی لے علے اب ہم بہاں ایک لحد میں نہیں رک سکتے تھے۔جین کی آئکھیں فرط خوف ہے میمنی مولی تھیں ۔ اوراس کابدن بید مجنول کی طرح ارزان تھا اس پر سکتے کی می کیفیت طاری تھی ۔ کٹوں کی غرایت اور برف پر منج تھسننے کی آوازیں بندر ہے بر هدر بی تھیں اور کلائن کی آ محصول میں جھلکتے ہوئے خوف کور کیے کر مبرے لئے میا نداز ہ لگا تامشکل نہیں تھا کہ ہم خونحوار دستی بھیٹر یوں کے رہے میں تھے اور موت ہماری منتظر تھی۔

سردادرخوفنا كسموت.

جین نے ایک سسکی لی اورمیرے بارو برائی گرونت مضبوط کردی ده میجه کهانامیا می تفی کیکن جیسیاس کی ر بان برتا لے بڑ گئے تھے۔اس کی آتھوں میں خوف کے سائے لرزرے تھے۔ وہ بری طرح کانب ربی تھی پھراس كي واز مجهد لهين دور سه آتى جولى سنائى دى " ك .... كيالمنكر ١٠٠٠ مين في آسته بربلاتي موت سرگری کی ۔ ' بال وہ اب اس ونیا میں ہیں ہے۔ بھیڑ یوں نے اسے ہلاک کرڈ الا اوراس کے بدن کی ایک ایک بدی جبا محص" يه كه كريس في ابنا جا بك لبرايا- يكتر برق رفراری مے مڑے اور جلدی جلدی فاصلہ طے کرنے لگنے کلائمن برق گاڑی تیزی بھائے جار باتھا اے ہماری کوئی ار واونس تھی لیکن ہم اس کی برداہ کئے بغیر نبیں رہ سکتے ستھے كيونك بهارا تمام راش ال كي برف كاري من لدا بهواتها اورجم راش کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔

کتے بانب رہے تھے لیکن وہ پوری قوت ہے بھاگ رہے تھے۔ برف گاڑی بار بار بچکو لے کھار بی تھی اوراس وقت گلائیں اور بین دونوں بی والیس سے لئے محولی مخضر تن راسته تلاش کرنے میں مصروف تھے تا کہ شام ہونے ہے میشتر کسی محفوظ مقام پر بھی تکیس۔

ا حیا تک بیجھے کلا کمین کی خوف ناک جیجے سٹائی دی اس کی برف محاوی فوئی ہوئی برف میں جسس رہی تھی اوروہ مدد کے لئے جلائر ہاتھا میں تیزی سے اس کے قريب جا يبيا- برف من شكاف يارباتها اوربرف گاڑی اس برف کے ہولناک گڑھے میں گرتی جاری تھی۔ میرا جی جایا کے کلائین کواس میں بی زندہ وہن كردوں اے مرجانے دول ليكن كھراس خيال ك\_آتے بن كدا كر بحير مون ن بم برحمله كرديا توجي اكيانا كبال تك ال عفريتول كامقابله كرول كا ين في اس كاباته تھامااور برف گاڑی ہے باہر کھینج لیا۔ وہ برف کی چکنی سطح یر دورتک بیسلما جلا گیا۔ پھر میں کوں کی طرف متوجہ ہوا وہ برف گاڑی کو ماہر تھنچنے کی کوشش کرر ہے تھے۔ میں نے جلدی جلدی آئی برف گاڑی ہے کوں

Scanned by Bookstube net

كو كھولا اور أمين دوسرى برف كالرى واللے كتون كے ساتھ بانده ديا اورجا بك فضا عن الرايا- كلاعين في سی تھا۔ ہمارے کوں نے بقایا جار کول کے ساتھ ل کر برف گاڑی کو باہر میں کیا تھا لیکن اس افراتفری میں راشن کا ایک برداسا بیکث برف کے شکاف میں گرتا چلا گیااورجلدی نظرول سے او تھل ہوگیا میں نے خدا کا شکراوا کیا کہ آخرام لوگ کچوراش اور برف گاڑی بیانے میں کا سیاب مو محية تنع ورند شايد الماري مصيبت بن اوراضاف موجاتا بم نے اس بار بھر برق رفتاری سے اپناوالیس کا

سفرشروع كرديا .. بهم كمنكر كاانجام ديكير يتيج بضاور بميس جلداز جلدان بھیا تک درندوں کے مسکن سے دور ملے عِلْمَ إِنْ مُعَالِكُي مُولَى عَلَى \_ كتة كافي تعكب كرباتين سلَّم تنے اور ہم تیوں بھی بری طرح تدھال ہو لیکے تھے۔ میں نے محسوں کرایاتھا کہ اب کتے ہرف پردوڑنے ک بجائے محسنے کے متے اور ہم ان مے زبان جانوروں پر مربدظم نبیل كر مكت منے - ہم نے دونوں برف كاڑياں روک دیں۔

دھیکول اور چکولول کی وجہ سے جین کا براحال ہوگیا تھا۔ وہ احتیاج کرتے ہوستے بولی '' کیابات ہے تم لوك يا كل توشيس مو محية مو-آخراس افراتفري كاكيا مطلب ہے چراس نے بڑے پرمطمئن کہے میں کہا۔ میں جانتی ہول کے اب میرا خاوند مریکا ہے اوراے بھیٹر ہوں نے ہلاک کرویا ہے لیکن وہاں تو کوئی بھیٹریاں تجمى نظرتيس آربانها بربيرا خيال يبيوه أميس وبإن يأكرور كر بهاك يَّئِهُ مِنْ يُحِرِين افراتفري كالميافائده؟ إلى کے ملجے میں بحسس اور جیرت نمایاں تھی۔ میں نے مملین نظرول ہے اس کی طرف دیکھااور جواب دیا۔

'' دیکھو! تم زیادہ عقلند <u>ننے</u> کی کوشش مت آمرو اورائي زبان بند رڪو بہتريہ جوگا كهتم صرف اين خوبصورت آئلهم ادركان كيلي ركفو - كياتم اتى كابات تہیں جانتی کہ وہاں واقعی اس وقت کوئی بھیٹر یا موجو دہیں تھا درنہ ہم اس وقت تک ان کے معدول کی نذر ہو چکے ہوتے۔ وہ سب ایک غول کی شکل میں استھے

موكر تملداً ورمول مع اوريس يقين سے كهدمكامول ك وہ جارے بدن کی ہویا کر جارے کول سے یاول کے نشانات کوسو تھے ہوئے ہاراتعاقب کرد ہے ہوں کے اس لئے کے مسٹر کمنگو کے بعداب ہماری باری ہے۔ اس نے میری باست می ان می کرتے ہوئے گانا شروع كرديا ـ " بحمير ي \_ كون ورنا ب جي - المل اس کی دلیری اور جراًت پر جران رہ گیا اور میں نے است ای رویے بر سرزلش کرتے ہوئے کہا۔" جرت ے تہارا شوہر مرکیا ہے اے بھیریوں نے جب كرليا باورتم كارتى مو-"

ال في في جواب من جيراني الماميري طرف و كما اور بولی - اورتمبارا کیا مطلب ے کہ میں رونا شروع كردوں ليكن ميں اسانبيں كردل كى جھے اس ہے كو كَا محبت دہبت نہیں تھی۔ جیسے اس نے نفرت تھی میں جھتی ہوں کہاں کا جوحشر بھی ہوا بہتر اور بے حدمناسب ہے۔ جب میں نے گزشتہ دنواں اس سے کہا کہ میں طلاق لیما جامتى بول تواس كامونق ادر بدران جيرود كيصف كالكق تھا۔ جیب گھامر اور چھرشوہر تھا۔ میں نے ایسا ہوم آ دی تنهيل ويكحابهم بحنت كوحس لطافنت باحس مزاح حيفوكرميس محرُري تفي \_ من مرف بيريقين كرنا جاءي تفي كدده دانعي . مر چکا ہے اور اب مجھے یقین ہوگیا ہے۔''

مبراجی جا با کدائل بد بخت عورت کے مند براس قدرز تائے دار معیر رسید کروں کہ وہ الا مکتی ہوئی دورجا كريد من اس ونت كوكوست لكاجب اس منوس کے کہنے پر میں دولت کے لائج میں مجھنس گیاتھا اور من نے مدحان لیواسفرشروع کرویا تھا۔

وہ میرے قریب آئی اور میری داڑھی سے کھیلتے ہوئے منت ہوئے بولی۔ مجھوڑ وہمی سیم نے کیا بکواس الكاركى بية وُيروفيسر كمنكرك موت كاجش مناكيل-" میں نے اے اپنے جسم سے دھکیلتے ہوئے اور پیمٹاریتے ہوئے کہا۔'' دورہوجاؤ ہٹ جاؤ میرے یاس ہے۔ خدا معلوم وہ کوانا ی منحوں گھڑی تھی جب من تم سے ملاتھا۔

Dar Digest 65 November 2015

Scanned by Bookstube.

شام كان كاتب آبة أبيت الربت تحاورتم نے ایک چیوٹی می برقائی جنان کے پاس اپنا جیمہ الكالما تعال بهت ى لكزيال جوتم في يهال جائے وقت جنع کی تھیں اتبیں مرف ہے کھوو کر ہم نے ان برمش کا تیل تجركا اورآ گ رگادي جرجم نے جندي جلدي كھانا كھايا اورسونے کی تیاری کرنے کھے جھوک جمتم ہوتے ہی گندم ك خمارت إيناريَّف جمأنا شروعٌ كرديا تحاله بن اينة سر میں جا گھسا۔ ممکن کی دید سے میری آ تکھیں بند ہوری تھیں۔ (سمانی شمکن کے عاوہ اعصانی شمکن ہمی مجھے غرصال کنے دیے رہی تھی۔

ا جا تک میری چھٹی حس نے محص سی کا بہائی خطرے ہے آ گاہ کرتے ہوئے خبر دار کیا۔ جاندی روش من ساست كا مظر بب صاف الدوايح اللرة رباتفار جين دوسري طرف كروث لخفي ليق تهي اوزاین کا چیرہ کمیل ہے باہر بھا لیکن مجمراحا تک میرڈ فظر کا تین بریزی جود بے یا ال اس کی طرف برھ ر باتھا۔ میں نے جا کے سنجال بشر کلائمین کے ناک کوچھوتا ہوا گرار گیا تھا۔ و درک کیا اور خونخو ار ظرول ہے ميري جانب ويصفرنا - إنها كي وتحمول سندا أكنه إي ر ی تھی۔ ااحراق حوت ار بھیٹر نے ہمارا تع قب کر ہے تتھے اور اوھر اب میزے ان کیمیں میں آیک اور ہولانا گ درندہ میرے کئے درومرین کیا تھا۔ ہم دولون نے کوئی یات تمیں کی اور دریانک ایک دوسرے کی ظرف و کھتے۔ رہے بھر نکاو تمن نے آ ہستہ ہے سر مطابل اور میر کی طرف و يكمنا بهوادا أيس اسيئه يستريس جا كراليث جميار

الحمى رات زياده نبيس بحيكي تقى كدميري طبيعت کوایک عیب سی بے چینی نے تھیرایا۔ میں نے جلدی علدی جین کو ہیرار کیا اور کو ل کوہ اپنی برف گاڑی میں جوت ویا۔ ابھی ہم اوگ اینا سفر بھی کرنے نہ یائے تھے که فضامیں بھیتر اول کی خون خوار آ دار گونگ \_ بھیتر اول کے روئے اور چلانے کی آ داری قریب آ ربی تھیں۔ خطره كحظه بدلتظه بمحيد يراحتا حاريا قعاب

اب جہارا وہال ہے جھا گنا یا کہیں جاتا ہے سود

اليما يميس ايلي اوت مناصفاً ظرة ري تقي به اليه وقعول بر بھی جما ک حالے کو ترجی تعیان سے سکتا تھا۔ جس معیشہ موت سے پنجد آرمائی کرسٹ کا قائل رہا ہول اور فرار ہونے پرموت کور کی دیتا ہوں۔ اب میں سنے اس مرحله بربا قاعده طور برجنگ کی تیاری شرع کر دی تھی۔ مجے مورجہ بندی کرنی تھی تا کہ ایک قابل ملل منصوب ك تحت إينا كام كرسكول \_ ميل جا نتاتها كراب قضا بم ے زیادہ فاصلے برنہیں کینن میں موت کی آ تجوں میں أتحمين وال كراس كالمقابله كرنا عابتا تفايه

میں نے ایک ہرکی طرف لکی ہوئی رفالی بِمَان بِهِ قَرِيبِ ابِنَاجِمِ لِكَامِلِ يَبِاسُ مِحْمِ يَحْمَلُونِ إِلَى اور بھی مل تن تھیں ۔ میں نے بیمان ایک بہت راالا وجا یا۔ اب جاری پشت ہے ارف کی انوارسی اور سا منے گئ طرف برف كالأست وحرايش مبيدان اظرآ ريانم اورحد لظر الله برف ہی بروف اللزا آرہی تھی۔ میں نے اپنی دواؤں كلبار يال منجالين ادريشان كتيبي جھے كي طرف اگ وه أن خود روجتكلي حصار بإل كاست الكار للجيمة اليل ال ا وول کھاڑیوں سے لکاری کائے کا اس قدر تجرب البوچكا تجا محسيس بين الأثم زون من تمام جهازيان كات المرايك پراساؤهبرالاؤنث يال نكاديا۔

کلائن اور جیس بری حمرت نیم انظیرول ہے سير في برق رفياً ركاحها أزه لے رہے تھے۔ میں ان دواون ایر بھی میا بات ہم حالت ہیں ٹابت کردینا جا ہما ہوں کہ میں آسانی ہے موت سے ادمائے یا حالات کے سامنے بتھیار ڈال کرائی شکست تسلیم کرنے کے لئے برگز تیاریس تمار جدی آگ کے شعلے آ ان ہے باللم كرف كلفار دكروك برف جين اور تليف تني - جلد آی جین کوحالات کی شکیلی کا علم ہو گیا بھیٹر ہوں کی أَ وَإِذْ بِنِ أَبِ زِيادِهِ مِنْداورواضَحَ بُوتِي حارِ بي تَصِيلِ \_ چو کہی ہرف کے کہر میں سلے بھیز ہے کامنحوں چرونمودار ہواجین نے ایک الخراش جی ماری اور مجھ ہے لیٹ گئے۔خوف کے مارے اس کا براحال تھا اوراس

دفت سروی کی وجہ ہے نیس بلکہ موت کے خوف ہے اس

ے بدن برارز وطاری تھا اور تھاہمی بندھی ہوئی تھی ہواں محسوں ہوتا تھا جیسے اس کے بدن سے خون کا آنہ بن کا اظرو بھی نچوا لیا تھیا ہو۔ اوراس کا چبرہ کفن سک لیٹھے کی مائند سفید ہو چکا تھا۔ میں نے است دلاسہ دیا تگرہ وکا جی رہی ہرز تی رہی ۔

بدوہ جمیر سے جبیں تھے جو تھی چڑیا گھروں ہیں بندر کھے جاتے ہیں یا جنہیں و کی کر نیجے تالیاں بجائے گئے ہیں بدالا سکا کے قوی ایکلی فی ہمائی ٹین سو بونڈ وزئی بھیٹر ہے تھے جن کے خوٹی جبڑوں ہے ان کے تیز اور نو کھیٹر ہے تھے جن کے خوٹی جبڑوں ہے ان کے تیز اور نو کیا داخت کسی ڈر کے وائن کی طرح باہر نکلے اور کیے وائن کی سرخ زبانیں باہر لنگ رہی تھیں۔ وہ وجنی اور خون آ شام دوند ہے جنے جو خول کی صورت میں بار کی مرت میں بار کی مرت میں بار کی مرت میں بار کی مرت میں بار کی میں دور کی جی تکا بیر جیسے بہاور جانوں کی جی تکا بوٹی کر سکتے ہتے۔

وہ ایک ایک کرے کائی فاصلے پراکھے ہور ہے سے سفید، جور ہے اسم میں اور براؤن دیگ کے فوتو ار جھے سفید، جور ہا تھا۔
جھیڑ ہے جن کی تعداد ایک آجستہ آجستہ استہ اضافہ ہور ہاتھا۔
جم ہے پچھ فاصلے پررک سے۔ وہ ہم سے تقریباڈ ھائی سونٹ دور آ کر بیٹھ کے وہ ہانپ رہ جھے اور ان کے سالتی ہے آجستہ آجستہ فرانے کی آوازی آدی تھیں۔
میرے آخوان کون کی آ تھول سے خوف عیال تھا۔
بھیڑ ہے کائی فاصلے پر ہم دائرے کی صورت بی سورت بی آ کر بیٹھ گئے تھے اور ہادی انعمالی دورے کے منتظر آ کر بیٹھ گئون اور مہادی انعمالی دورے کے منتظر آ کر بیٹھ گئے تھے اور ہمادی انعمالی دورے بی منتظر تھے۔ وہ بڑے سکون اور مہر سے ہمادے بدن کا گوشت تو ہے۔

بین نے اندازہ نگایا کہ ان کی تعداد پیچاس کے لگ بھٹ ہے۔ کہ دنیا بھر بیل بھیٹر ہے ہے کہ زیادہ صبر کرنے والے جانور ادر کوئی نہیں ہو شکتے میں نے سامان مولا اور اپنی قابل اعتماد وین جیٹر رائفل اکالی۔ میرے یاس آئ وقت بعدرہ راؤ تھ تھے۔ ہیں نے فتان لیا اور جس وقت تک باتھا کہ جسب تک آگ جل رائی تھی اور جس وقت تک میڈوف تاک ہوسیار ہمارے یاس تھیار ہمارے یاس تھیادہ میں کے بین تھیادہ میں میں کے ایس تھیادہ میں کریں گے۔

ہم نے حرائی ہے دیکھا کہ جونمی ایک بھیٹر نے کے کولی تکی اور دہ جکرا کر کرا۔ اس کے ساتھی بھیٹر نے چیل کی طرن اس برجملہ آور ہونے اور زخمی بھیٹر نے کو چیر بھاڑ کرر کھادیا۔

چند سکنڈ جن وہاں ٹوئی ہوئی ایک کھویڑی اور چند بدُ یوں کے سوااور کیجے بھی باقی نہیں جیاتھا۔ابھی تک وہ بھیٹر ہے اینے ساتھی کا خون حاسف رہے ہتھے اوراس کی آ موں اوراوجھڑی کے کے کو کو کی طرح آ نیس میں از رہے ہتھان کی خونخو ارغراہت اور شیخے کی آ وازیں بری خوف ٹاک تھیں اور ان میں سے کی توبرف بيل دورتك الرهكية حل مكئ سق چند لحول بعد وبال کھال بھی باتی شیس تھی اور بول لگ رہاتھا جیسے وہ اليك عرص مع مرده كوشت كي تلاش من بحثك رب تے اب وہ اس بات کے منظر تھے کہ میں اور بھیڑ یوں کو بلاک کروں۔ بیل نے بیلے بعد دیگرے وال بارقائر كي اورد يكها كمان كي تعداد من رفته رفت كي ہور بی تھی کیکن انہوں نے ہم برجملہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں، کے سوجا۔ ' کیا میحرام زاد ہے میرا اسلخد متم ہوجائے کا انتظار کر رہے ہیں لیکن میرا انداز و نلط تھا وہ صرف این بات کے ملاقر تھے کہ مین اور جھٹر یوں کورشی كرتا ريون تاكه وه السية سأتكى درندون كالتجون إدر كوست از المكين بريار جب ميري را تقل شعلم الكتي اور کوئی ند کوئی بھیٹر یا رحمی ہو کر برف برتر سے لگتا تو تمام الحفيرية ال كه نيم مردوجهم كردا تنفي موجات اوراس کے آ پریشن یا بیسف مارشم میں ہمین مصروف موجات ، من ان كالتعل بن كما تها -

وہ سب ابن ابن اپنی بیند کے مطابق اس کے بدن
سے اپنی مرسی کے حصے نکا لئے اور دور جاکر تھائے گئے۔ ان
کی غرابہت اور بہا دھر می برحتی بی جار بی تھی۔ رہے ہے کہ
ہر کنرور کو طابقت در کے سما منے تھی ارد النے بی ہوتے ہیں۔
"" ٹائیگر ۔ ٹائیگر۔ وہ اب ہم برحملہ کرنے کی
تیاری کردہ ہے ہیں۔ "جیسی سے سسکی کی اور میرا بازو

Scanned by Bookstube net 67 November 2015

طرف دیکھا جہاں آیک سرمتی رنگ کے بڑا سا گدشے کی جسامت والابهيش يا كافي ديريت بزيه حل ادرتعبر ست بيضا ہوا میری حرکات کا بول جائزہ لے رہاتھا جیسے وہ ہمرے ا عصاب كتحك جائ كالتظاركرد باجواود والعي بيربات سيح بھی تھی ،وہ بردی منصوبہ بندی ہے حملہ کر ناحیا ستاتھا۔وہ ا ٹھااہ رہ کے بڑھا۔سلورگرے رنگ کابرواسا بھیٹریا جوان میں معیریوں کے آگے آگے جل رہاتھا اب میری طرف آربا تعامي اس كاراده بعانب كيا تعا

بيه منظراس قدر بهميا تك قعا كه جين في و وتول ما تھوں میں اینا چہرہ چھیالیا تھا اورسکیال لے لے كرروري تقى يايس في رائفل ايك طرف تينك دى اوراین مصبوط کلباری سنجال ای-اس سے سلے که وہ تھیڑے جھ برحملہ ورہوتے میں نے کلیاڑی کا ایک عل وارسة آسك بروسط واستاله ورتدسه كي كريوز وي جیسے بھے مرد مواقعی کا سادورہ میر جمیا۔ میں یا گلول کی طرب كلباري تقمام لكااور الى تمام معترية يحت موت والیس بھا گے۔ وہ سب بسیا ہورے مجھ شاید ان کا سرغشه مارا گيا تھا۔

بهير ي وقي طور پر بسيا ضرور بو ي ي تھے ميكن مجھے لیفین تھا کہ وہ بھرا ہمیں گے، میں نے اسے بچے تھے اسلخہ کا جائزہ لیا میرے پاس صرف یا بچ کارتوس باقى ره مح يته المرده اب مارز ماده تعداديس أست توبيد بات تعلی محل که وه مرطالت مین جم عیول پرخاوی ہوجا تیں گے۔ میں دل وہی ول میں مکلا تین کو کو سے لگا جس کے بے احتیاطی کی وجہ نے ہمارا اسلحہ اور کارتو س ضالع ہو <u>عجمۃ</u> متھے۔

ای اتناء میں جین نے کافی تیار کرلی تھی اورمیرے قریب آ کر کھڑی ہوگئی تھی اس نے کانی کا مگ ميري طرف برهايا اور كمنيكي - " الملكر من حاجق بول كه جب تم ويلموكه مقابله بيكار بي تواسية باتھ سے مجھے کولی ماردیناایک کارتوس میرے لئے ضرور بحالیما۔"اس کی آ محصوں میں آنسوؤں کی نمی موجود تھی۔ دہ بولی۔" آہ

مِينَ ہے كہتم اے ضرور اور آكر وستے " میں لے اشات میں سر بلادیا اور کافی کی چسکیال نینے ایگا اس و نت موت کے دہانے پر کھڑے ہو کر بھی کافی کا سنتی ذاکقہ مجھے ہمت خوشكوار محسوى مور باتعاراب من ابية وتمنول كالمنتظر تعار میراا ندازه غلط تبیس تھا تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پھر کائی فاصلے پر بہت سے بھیٹر نے نمودار ہوئے ان کی مكرووآ وازين آسته سته بلندمون لكيس اورجلد بي وه كبر کی جادر کوچیرتے ہوئے سامنے آ گئے۔ دھندنی روشی میں

خون کی حیز بوادرطلب امیں یہاں سی مقناطیس کی طرح العين اوراب وہ اين مير كا جل جلف كر التي مِقر ارتهان میں کھ برائے بھیر ہے تھی تھاوراب تاز دوم مک البیس مل جکی تھی۔ میں نے ویکھا بھیرے مھی تعداویش کم وجس 25 یاسی برے ہوں کے۔

ان کی آ تھیں و مکتے ہوئے انگاروں کی طرح جمک رہی

تھیں اور و بے حد تازہ دم نظر آ رہے تھے۔انسانی گوشت اور

محيريون كالمغول بمي ميلي كاطرح بم كقريا دوسوث کے فاصلے مرآ کردک گیا۔ عمل فے محسول کیا کہ ای بارودا استه استه فاصله م کرر یم منظیمای کی وجه میسی کراب وہ اس آگ کے عادی ہو یکے تصاور انقامی . جد براسین عاری ظرف وظیل ریا تھا۔ دواے ساتھوں کا كوشية كها هاكراكا يح يقد من في ديكها كه آك آ ہتا، آ ہتدیوهم جوری تھی اوراب بھیٹر بول کے معدول اليم يموك كي آ<sup>م م</sup>ك بعر كري هي \_

میں نے دیکھا کہ تھیرے ای خوتوار سرح زہامیں لکالے بھارے جاروں طرف جکر لگارے تھے معوک نے انہیں مے حال کرراہا تھا۔ وہ ایک بل کے لئے بھی مک رہیں منہ رہے تھے۔ میں حاناتھا کہ جلدی وہ ہم برتیر کی طرح حملہ آور ہوں کے وہ زیادہ وريك ومال بعية كرصرتهي كرسكة ستعيدان كالتظاري حدثتم ہونے کوئٹی اب انہیں آگ کاخوف بھی ہم سے وورنين ركاه سكناتها به

موت کے خیال سے مجھے جعر جعری آنے لکی اب میں جاتی ہول کہ میری آ خری خواہش ہے لیکن بچھے مارے سامنے کوئی اورراستہ نیس تھا۔ ہم ایک ٹوٹی ہولی

Dar Digest 68 November 2015

Scanned by Bookstube.net

Click on http://www.paksociety.com for more

چٹان کے نیچ کھڑے تھے جس کے اظراف میں ہزاروں دنت عمری کھائیاں تھیں اور سامنے بھیڑ بول کا بیغول ہمارے اعصاب کے تھک کر جور ہوجائے کا منظرتھا۔ دوسرے الفاظ میں موت ہماری منظرتھی۔

میں نے سا گاڑی کھینے والے آگھوں کے آہتہ آہتہ آہتہ فرار ہے تھے وہ سمے ہوئے تھے اورخور کوشاید دہنی طور پراس خونر پر جنگ کے لئے تیاد کرد ہے تھے جوان کی زندگی اور موت کی جنگ تھی۔ میں نے اپنی وزنوں کلیاڑیاں سنجال لیس۔ ہندوق اب برکار ہو پیکی تھی۔ '' تیار ہو جاؤ۔'' میں نے جنج کر کلا کین سے کہا اور اس نے اپنا شکاری جاقو ڈب سے نکال لیا۔

خونو ورندے ہم برنوٹ بڑے۔ ان کے فولادی اور مضبوط بیٹھے اور خبر کی ماند تیز دھار والے دانت برخ سرخ سرخ ربانیں اور خون برسائی ہوئی آ تھے۔ رائٹ برسائی ہوئی آ تھے۔ رہنست تاک تھے کہ میری دوخ لرز کررہ گئی۔ میں پاکلوں کی طرح خود کو باؤر کرار ہاتھا کہ سب محض ایک جویا کی طرح خود کو باؤر کرار ہاتھا کہ سب محض ایک جویا کی خواب تھا لیکن برایک اٹل اور تھین حقیقت تھی۔

میں اپنی کلیاڑیاں سنجانے ان خوتوار بدرونوں برقم بن کرنوٹ بڑا۔ میں اگرانیان کرتا تو آج اپنی واستان شہر بن کرنوٹ برائے میں اگرانیان کر چکا تھا لیکن بھیڑ یوں گی تعداوزیادہ تھی ۔ بیس جا نتا تھا کہ اگرائی مرصلے پر بیل نے تعداوزیادہ تھی ۔ بیس جا نتا تھا کہ اگرائی مرصلے پر بیل نے تعداد کرائی مرصلے پر بیل نے تعداد کرائی مرسطے پر بیل نے تعداد کرائی میں کھال بھی تھی جا کہ کا کہ تاریک کھال بھی تھی جا کہ کا کہ دی تعداد کرائی کھال بھی تھی جا کہ کا کہ دی تعداد کرائی کھال بھی تھی جا کہ کا کہ دی تعداد کرائی کھال بھی تعدید کے کہ کا کہ دی تعداد کرائی کے اور شاہد میں ای لئے کہ کرندہ تھا۔

مجھے بہتھ پیتہ نہیں تھا کہ میں کیا کررہاتھا ادھرکلا کمین بھی تین جاربھیڑ بول سے بیک وقت تھتم گھا تھا۔ میرا چرہ داڑھی ادر کیڑ ہے ان درندوں کے خون میں لت بہت ہو تھے تھے اور اب ان کی تعداد کم ہوتے ہوے صرف وس رہ گئی تھی۔

ای خور را جنگ بی جوہم تنوں کے لئے زندگی اورموت کی جنگ تمارے آ تھوں کتے ہی بڑھ جڑھ کر افراز محمد کے دیا ہے۔ یک نے دیکھا کہ وہ بڑے موڑ انداز میں حملہ کرنے میں مصروف تھے۔ اچا تک مجھے یوں لگا

صے میری پیٹت میں کسی نے زہر میں بچھا ہوا تنجر کھونے ویا ہو۔ میں بھل کسی تیزی سے مزار ایک بھیٹر یانے مجھ پر پیٹت سے تملہ کردیا تھا اور اس کے تیز دانت میر سے چمڑ سے کے کوٹ سے جو کرمیر سے تمانے میں انر کئے تھے۔

میں نے بوری قوت سے کلہاڑی کا ایک وارکیا اوراس کی کھویڑی سے بھیجانگل کرجاروں طرف بھیڑ سے اب میرے جاروں طرف مردہ نیم مردہ زخی بھیڑ سے بڑے میں نے کلہاڑیاں بھینک دیں اور رائفل سے دیتے ہیں ان کے سریاش باش کرد نے ان کے سریاش باش کرد نے ان کے بیٹ بھاڑ ڈالے۔ بسٹکل تمام دو تمن بھیڑ سے زندہ فی میک نے اورا نی جان بچاکر جنگل کی طرف بھا ہے۔ بشکل جوان سے میلوں دور تھا لیکن اب بھوک گی آگ سے مثل جوان سے میلوں دور تھا لیکن اب بھوک گی آگ سے مثا نے سے زیادہ انہیں اپنی جان بچائے کی فکر لائش تھی منا نے سے زیادہ انہیں اپنی جان بچائے کی فکر لائش تھی منا نے سے دور پیلے مان بچائے کی فکر لائش تھی جانا جاتا ہے۔ دور پیلے مان بھی ضائع کے بغیر ہم سے دور پیلے جانا ہے۔ دور پیلے مان بھی خان بھی منا نے سے دور پیلے جانا ہے تھے میرے اعتصاب شل ہوگئے تھے۔

من اب بری طرح تھا کہ میں اورودوقی شا اورودوقی استان ہوجا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میں اب ہوتی میں آ یکی تھی۔ وہ آ ہستہ آ ہستہ انھی۔ کمبل اس نے ایک طرف رکھ دیا تھا اب وہ کسی قیدر مطمئن نظر آ رہی تھی۔ وہ انھا کہ میں اوراس نے اپنے دونوں گھٹے زیمن پر شکتے ہوئے میں اوراس نے اپنے دونوں گھٹے زیمن پر شکتے ہوئے مدا کے حضور شکر افراکر نا شروع کر دیا پھروہ اپنی مول کے نوائے بیت کوچوم کر اپنی میک سے انھی اور را تھا ہے نوٹ فی جنونی اور دیوائے کی مطرح اس کی بیر کسی دیونی اور دیوائے کی مطرح اس کی بیر کسی دیونی اور دیوائے کی مطرح اس کی بیر کسی دیونی اور دیوائے کی مطرح اس کی بیر کسی دیونی اور دیوائے کی مطرح اس کی بیر کسی دیونی اور دیوائے کی مطرح اس کی بیر کسی دیونی اور دیوائے گئی۔

ہر طرف ایک براسرار خام وقی جھائی ہوئی تھی اور برف سے جھنے یا لکڑیوں کے سلگنے کی آوراز بھی بھی اس خام وقی کا سینہ جیر جاتی تھی۔ میری جھٹی حس جھے پھر خبروار کردہی تھی کہ بیغام وقی کسی طوفان کا جیش خیم تھی ۔ جس نے اچا تک کلا میں کی طرف دیکھا کلیاڑی ابھی تک اس کے ہاتھ جش تھی وہ ابھی تک اس کے ہاتھ جش تھی وہ ابھی تک اس کے ہاتھ جش تھی وہ ابھی تک اس نے حواس بحال نہیں کر سکاتھا۔ اس نے ایک شیطانی مسکرا ہے ابوں بر بھی رہے ہوئے ہوئے ہوں یہ بولناک نگاہوں مسکرا ہے ابوں بر بھی رہے ہوئے ہوں یہ بولناک نگاہوں سے جین کی طرف دیکھا بھرا بی زبان ہونؤں بر بھی رہے سے جین کی طرف دیکھا بھرا بی زبان ہونؤں بر بھی رہے

Dar Digest 69 November 2015

ہونے کلہاڑی تولتا ہوا میری طرف برحا۔ 'نائنگر۔ بوشيار ہوجاؤا" جین جیچی ۔

میں اب خود کو بوری طرح مستعداور تیار کر چکا تھا۔ "جہاں میں نے استے خونخوار درندوں کا مقابلہ کیا تھا و بال ا کیک درندہ اور سہی۔' میڈیال میرے کئے باعث تقویت تھا ك وجين كرول ميل ميرك ليعمبت محي اوروه بهي خود وكلائين كـ والفيس كرية كى السخال ف میرے اندرایک نیبر عمول طاقت پیدا کردی تھی۔ میں بحل ن ی تیزی سته جنگااور کلائمن کی تیجینگی بیول کلیا ژی میری کھومِزی کے قریب کے گزرتی ہوئی دورجا کری۔

کلا نمین بری برق رفتاری ہے بھا گا تا کہ کھاڑی اخا سکے میں نے این نا تل اس کی ناتلوں میں پھنسادی۔ واس غیرمتوجع ملے کے لئے ہالک تیار مبین تھا وہ جاروں شائے جیت خاکرا۔ میں نے تورا ا سے جالیا اور اس کے سراور چیر سے کو اسپے وزیل اوٹو ل كَ تَعْوَكُرُون بِرِرَهُ نَبِار احِيالك اللهِ كَلِي عَلَيْ كَلا عَين في الحيل كرمير من ناف ك ينج أيد فلانظ كك رسيد ف او میں درو کی شدست سے دہرا ہوگیا۔ چادسکنٹر بعدیمی برف بریز انتما اور کلائمن کے درن کے میرے سینے کی بدی<u>ان کر ک</u>ڑاری تھیں۔

وہ مورال بربر بت اور درندئی سے است کام میں مصروف تھا۔ احا بک اس نے آیک باتھ میزی کرون ہے الحاليا اورقريب بزي موئى كلهاري الماكرجين كي طرف مجینی ۔ جین شاید میری مدد کرناجا ہی تھی۔ بچھے جین کی يلكى ي جيخ سنائى وى - كلهارى اس كى بندل ميس لكى تمى -اس خوتر برز جنگ میں مادے جار کتے بھی بلاک

بر کئے سے

اجا تک مجھے قریب ہی سے ایک فراہٹ سائی ری - آہ ریکوئی بھیٹر یانہیں میراسب سے جاندار کتاباک بقيابه باک نے کلائمین کا کمیٹوا اینے خونخوار جبروں میں چندمنت بعد گلا میں ہے ہوش ہو گیا تھا اب وہ بے حدرتی مجمم برسکتہ طاری کرتی سر کوئی کان کے باس سائی دی۔ ا خالنت پيل تھا۔

میں نے جلدی سامان سمیٹا، برف گاڑی میں کتول كوجوتا اورجين كوتودين الحاكر برف كازي من جاكر ذال ریا ہمیں جنداز جندان جنم ہے نکل جانا ہوگا۔ آخر دہی مواجس كالمجتهدة رتها كلا تمين خود كهفركروار كونتيج جائے گا۔ خس تم جہاں یاک؟ تھیک ہے تال ۔ ''اورجین نے اپنی مرمرین ہائیس میرے کلے میں ڈال دیں۔ جھے کچھ پیتایں ، کھ معلوم تبین کہ اس مہم ہے از لدہ وائیں آجائے کے اعدیس نے کیا کیا۔ بال میں ع با ان اور حیار را تیمی متواتر سو یا ر بانه بیم ای قدر تمک "بياقتا كدبيان لبيل كرسكتا\_

وجين اب واليس جأيّا حايّتي تقي سيكن وه مصرتقي أله میں بھی اس کے ساتھ جلوں۔ التم کل میرے ساتھ فلوريدا چل ريح مونال مين أبار

و شايد شهيل سيمتعلوم شيل كه بين ايك قاتل موں جس کی تلاش میں تی آرگی اے انظر کا ل اور اسکاٹ کینڈ یازؤ کے علاوہ ایف، ٹیا آئی: کے شکاری کئے لگے ہوے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بیدریادہ جہڑ ہوگا کہ تم المسيخي اوست جاؤاور فيجهيم بمري ونهامس بي رست ووب ووتهين يرتبين به اليها بمركز تهين وسكتار من اليها منیس مرسکتی ، میں دیکھ جگی ہون کے تم ایک بمبادر ، دیسراور جوال مردانسان مواسل تمهار المعظيم كيامي تمهار كاشر يك حيات كبين الأعلى -"

میں نے آس کی ایر بات کا جواب وہاں نہیں دیا الحكاوان الفاق سے الوار تعاد میں نے اس كا باز و تعاما اور جاکر فادر کے سامنے کھڑا ہو گیا، اب ہم قانولی اورشر عي طور پر ميال بيوي ان تھے تھے۔

كَمِالَ جهد ختم بوكَى أَوْسَا كُرد بولاً أَ استادكها في جہم ہوگئی۔ اسین کررواد کامتکرانے لگا۔

که اینے میں رواد کا کیا ایک نادیدہ کارندہ کی ول وَبِالأوسينِ والي ول ووماغ كومهوت كرتي، بدن ير ا بالیافتها اوراس خونریز تھیل کا بانسہ ای بلٹ ایافقا۔ افرزہ طاری کرتی ورگوں میں خون کو جمد کرتی اور بورے (حاری ہے)



# | خالدىتا بان- صادق آباد

سامنے موجود ھیولہ نے اچانک ایک عورت کا روپ دھار لیا اور ُ اس کے کُنٹسی ہماتیہ نسمودار ہو کر آگے کو پڑھنے لگے اور پھر دو ' ماتھوں نے سامنے کھڑے سادھو کو دبوج لیا گرفت سخت تھی که سادهو ايني جگه ساكت هوگيا.

## جادونی تمل کالرزه دیرا برایم رج عجیب و مریب شاخسا ندجو که دلول پر وست طاری کروست گا

اس فی کوجب میں نے کیل بارد کھا تہ مجھے "تہاری سب سے بوی خرابی ہے کہ تم اس سے ڈر کھنے لگا تھا۔ اگر چہ ڈر نے کی کوئی خاص وجہ نہ برایت کوغور سے نہیں سنیس۔ ای وجہ سے اس برتمل درآ مینانش کریائی۔این پیکمزوری دور کرو۔'' بلی کی تگایی سادھ کی تگابوں میں میے سادھو تہدر ہاتھا۔'' میں بیٹییں کہنا کہ تمہاری

کر دری ایک جی دن میں ثنم ہوجائے گی اکوئی بھی می یا

تھی۔ مگر پھڑبھی اس سے ایک نجا نہ سا فوق محسوں ہوئے۔ لگا تھا۔ جیب میں نے اسے جہلی بار ویکھا تھا تو سادھواس ے باتیں کررہاتھا۔وہ بلی اس کے سامنے بیٹنی تھی۔ ساجعو کی کی آگئیوں میں آگئھیں ڈال کریون بالتل كررياتها كه جيسه وبلي نيس بلكها نسان بويه

Scanned by Bookstube Dar Digest 71 November 2015

خامی ایک بی دن مین نیس دور بوتی آبت. آبت. دور ہوتی ہے۔ کوشش کرو، کروگ تو ناں کوشش۔"

بلی نے اتبات میں گردن ہلائی ۔ "تم ناراض تونییں ہوگئیں میری باتوں ہے۔" سادھونے یو جھا۔ بلی نے نفی میں گردن ہلائی۔" شاہاش اب جاؤ مگرد کھو زیاوہ دور نہ جانا۔ بس آئی دور رہو کہ جب میں تمہیں بلادک تو تمہیں آئے میں دیر نہ لگ جائے۔" سادھو کی بات ختم ہونے پروہ کھڑی ہوئی اور اس نے احترام ہے اپنامر جھاکیا۔ اور ایک طرف کو جلتے گئی۔

میں ودر کھڑا ہے تماشہ دیکھ رہاتھا۔ وراصل میں ساوھو سے ملف اس کے پاس گیا تھا۔ گراس کی بلی سے اس ورائل گیا تھا۔ گراس کی بلی سے اس ورائل تفکیوں کر تھا تھا۔ بلی میر سے قریب سے بھی گھورتی ہوئی گزرگئی۔ میں نے ملکے سے آ واز دی ۔ میں اندرآ سکتا ہوں۔ ہیادھوسا حب۔ ''

میں کمرے میں داخل ہوگیا۔ یوں کہنا جا ہے کہ میں تازہ یہ تازہ المور کے سائٹ ایریا میں ہوتا تھا۔ جہاں مجھے ایک ارتفیر بروجیکٹ میں طازمت کی تھی۔ بیعلاقہ شہری آبادی سے کافی فاصلے پرتھا۔ اس علاستے میں ایک دوا یہے ہی پروجیکٹ کی تعمیر ہوری تھی اوران میں ایک دوا یہے ہی پروجیکٹ کی تعمیر ہوری تھی اوران میں کام کرنے والوں کے علاؤہ اور کوئی یہاں آبادنہ تھا۔ ان بروجیکٹ کی تعمید یدار روزانہ شہری آبادی سے یہاں آتے جائے تھے۔ باتی کا تمام میں ایک مواقعا۔ گر یہاں دور دورتک لق ووق ملہ یہاں مقیم ہوتا تھا۔ گر یہاں دور دورتک لق ووق ریگستان کے علاوہ اور کھی نہاں دور دورتک لق ووق ریگستان کے علاوہ اور بچھ نہتھا۔

اس جگرایک ہوئل تھا جو کہ سماد طوہ وٹل ہے مشہور کہتا جا ہے کہ ہم تھا۔ جہاں ہم جیسے دور دراز ہے آئے ہوئے کام کرنے ۔ فیر بدالگ دردہ والوں کو طعام وقیام کا سہارا لین پڑتا تھا۔ زیر تعمیر باس کے مالکان نے بچھ کوارٹرز بھی تعمیر کئے تھے۔ ان تھیک ۔ جس میں دوسرے درجے کے افسران کور ہائش و فیرہ کی شیس ' بد کہتے ہم سہولت حاصل تھیں۔ گر ہم جیسے نچلے درجے کے دے دیا براد حوالے کارکنوں کے بس کی ہات نہیں تھی۔ کہ ان میں رہیں تھا خاصا دراز قد ان میں رہیں تھا خاصا دراز قد ان میں رہیں جو کے خلاف کی خلاف کے خلاف کے خلاف کی خلاف کے خلاف

سادعو ہولی کوارٹروں کے مقالیے میں بہت
ستا تھا۔ جہاں قیام وطعام کی مہولت عاصل تھی رہائش
کی جگدایک بستر ،الماری ،اورایک کری ہرضرورت مند
کارکن کودی جاتی تھی صبح کے ٹاشتے سے لے کررات
کے کھانے تک کا بندو بست تھا۔ جبکہ دیگر اوقات میں
جا نے یا دوسری چیزوں کے حصول کے لئے نقد ادا کیگ

میں سادھو کے قریب جاکر کھڑا ہوا تو اس نے غور سے مجھے سرے یاؤں تک دیکھا۔ چھڑ بولا۔'' تم منظ آنے والول میں ہے ہو۔'' ''جی ہاں ۔۔۔''میں نے کہا۔ ''کہال ہے آئے ہو؟'' ''کہال ہے آئے ہو؟''

''کاشفت'' میں کے جواب دیا۔ ''یہاں میرے اس جیوٹے ڈھابے جیسے ہوٹل میں رہے کی مہولت جا ہے ہو۔'' میں رہے کی مہولت جا ہے ہو۔''

" تمهارے ساتھیوں نے تمہیں بنادیا ہوگا کہ بیباں کے کیا طور طریقے ہیں۔ اپنا شاحتی کارڈ ساتھ لائے ہوں''

''جی بال۔' ہیں نے جواب دیا۔ ''شاخی کارڈ ہم اس لئے جمع کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ کھائی کر چیکے ہے بھاگ جاتے ہیں مگرہم بھاگئے والوں کومعاف تہیں کرتے بلکہ یہ کہتاجا ہے کہ ہم دوبارہ پکڑکر واپس لے آتے ہیں ۔خیر یہ الگ دردسری ہے اس لئے شناخی کارڈ اسپے پاس دی جی ہیں۔''

'' نقیک ہے سادھو صاحب مجھے کوئی اعتراض سیں '' بیہ کہتے ہوئے میں نے اے اپنا شاختی کارڈ دے دیا۔ سادھوا بی شخصیت کے اعتبار سے کافی براسرار تھا خاصا دراز قد ، لیکن بے صدد بلا بیٹلا گویا ہڈ یول پر جسے چڑے کا غلاف جڑھا دیا گیا ہو۔ وہ جتنا آسانی ابر

Scanned by Bookstu Dar Digest 72 November 2015

وارث نے قدر سے سم ہوئے کہ ہیں گیا ۔ ایراس بارے میں ایسی ایسی ندگرو۔ ' '' کیوں وہ بی ہے یا کوئی با … '' '' پیتنہیں وہ کیا ہے ۔ '' وارث نے کہا۔ '' تم آ ہستہ آ ہستہ خود اس کے ہارے میں جان جاؤ گے۔'' اور یہ کینے کے ساتھ ساتھ اس نے چا درتان کرمنہ

تھوڑی در بعد بی آئی۔ بستر ول کے درمیان سے گزر نے تکی سارے لوگ اسے اسے اسے بستر ول پر دم ساد سے سے گزر نے تکی سارے لوگ اسے اسے بستر ول پر دم ساد سے سے لیٹے رہے گئی تھی کر درا ہے اور سرکا کر بلی کود کھنے کی کوشش کرتار ہا۔ جب وہ میرے بستر کے تر یب سے گزر نے تکی تو بھے اول محسول میرے بستر کے تر یب سے گزر نے تکی تو بھے اول محسول میرے بستر کر مرکزی کی میرے بالی مندالا کر مرکزی کی میر کے میں نے میر سے کان سے بیا اس مندالا کر مرکزی کی میر کے میں ساتھی کی آواز نہیں۔ اور سونے کی کوشش کرور اللہ میں ساتھی کی آواز نہیں۔ اور تو نے کی کوشش کرور اللہ میں ساتھی کی آواز نہیں۔ اور تو نے کی کوشش کرور اللہ میں ساتھی کی آواز نہیں۔ اور تو نے کی کوشش کرور اللہ میں ساتھی کی آواز نہیں۔ اور تو تا ہے کہ کھیا بھی ہماری طریح میں نے فور آلہا مند و ھانے لیا۔

بسترون کی دوسری یا تیسری قطارے ذرا دیم بعد کسی نے سنگاری لیتے ہوئے ۔"ارے ہاپ رے منگاری لیتے ہوئے ۔"ارے ہاپ رے منظاری جب ہمطرف سناٹا بھایا ہواتھا۔ پھر تھوڑی در بعد سیاری بتیاں گل ہوگئی تھیں۔ جس کا مطلب تھا بلی کا گشت شم ہوگیا ہے جاروں طرف اندھیرا جھیا گیا تھا۔ جلد ہی میرے بیاتھ والے بستر سے تراثوں کی آ داذیں آ نے گئی تھیں میری جو کہ یہ بہلی رات تھی اس لئے ہیں دوسروں کی طرح سون مکا۔

دوسرے دن کام کے دوران میں نے آیک ساتھی سے کہا۔ 'یاریہ بات میری سجھ بین ہیں آئی کہ مول میں اتن جلدی سو نے برکیوں اصرار کیا جاتا ہے۔' سادھو کا اصول ہے کہ جلدی سوجا دُ۔ تاکہ صبح جلدی اٹھ سکو دیر سے سونے والوں کی صبح سویر ہے الحصے بر خید ہوری شبیں ہوتی اور جب بندے کی خید ہوری نہیں ہوتی اور جب بندے کی خید ہوری نووہ دن نجر دئیسی ہے کام نہیں کریا ہے گا۔' وہ بولا۔

روانی کے ساتھ عربی بول تھا تی ہی روانی کے ساتھ کائی رہائی کے ساتھ کائی رہائی کی ساتھ کائی رہائی کی ساتھ کا برا رہائی بھی بول لیت تھا۔ اور وہ اس علاقے میں ہول کے اسے میں کسب سے جلا رہا تھا ابتداء میں جھے اس کے بار سے میں کے بعد بھی معلوم نہ تھا گئی تیاس عالب تھا کہ اس خلاقے میں کام شروع ہوئے کے بعد بی وہ ادھر آیا ہوگا۔
میں کام شروع ہوئے کے بعد بی وہ ادھر آیا ہوگا۔
'' جدھر کام ہور ہا ہے۔'' میں نے جواب دیا۔
'' خوی ہے تم جب بھی ادھر آؤاپنا سامان لیتے '' اس کے تاریمہیں تبیارا بستر اور ویگر سامان تیار ملے گا۔''

شام کو یس و گرکارکنوں کے ساتھ سادھو کے بیال بیس آیا گھڑی کا ایک تخت لو ہے کا ایک یے والی الماری اور ایک معمولی توعیت کی کری، کری اور تخت برمیر سے نام کی پر جی آئی ہوئی تھی وہاں کی سب سے الماری بات جو بھے توری طور برمحسوس ہوئی اس کا خفارا برمی بوتی ایک خفارا بھی بات جو بھے توری طور برمحسوس ہوئی اس کا خفارا برمی بات تھا۔ باہر کی آگ برسالی گرمی کے مقالے میں بہال کامویم خاصا خوشگوارتھا۔

رات کے وقت کھا نا وغیرہ کھا کر میں پیچھ کارکن ساتھیوں کے ساتھ کہیے شپ لگانے لگار تھوڑی ویر بعد آ دھی بندیں گل ہوگئیں تو وارث بولار'' جاؤ اب اپ ہستر پر جیلے جاؤ''

الله المراق المحافظ المراق ال

تیاری کرو۔'' ''کوئی ضروری تبیس جب جارا دل جائے گا نوسوئیں سے۔'' میں نے کہا۔

"کاشف الیی بات تبین ایبان سب یکھ اصواوں کے مطابق کرنا ہے۔ 'وارث نے بلکے لیج میں کہا۔'' ایمی بل گئے۔'' میں کہا۔'' ایمی بل گئے سے گئے۔'' ایمی بل گئے سے گئے۔'' ایمی بل گئے مطلب ہوا؟''

"نیسادعوگی خاص بل ہے۔ دوگشت پر آتی ہے اگر کسی کواس کے بستر پر نبیس دیمتی تو۔" "تو کیا کرتی ہے ؟" میں نے مضحکہ خیز لیجے

تو میا حرق ہے : \_ یں ہے ۔ میں کہا۔''میاوُل کر کے دھرکانی تو نہیں ''

Scanned by Bookstube Dar Digest 73 November 2015

چونکہ میں جندی ہوئے کا عادی ٹیم شااس کئے سہلی اوسری راتوں کو مجھے حہدت پٹ میند ٹیم آئی تھی میں وم سادھے لیٹا رہا مگر اندھیرا ہوئے کے احد میں ایے مند پر سے جاور ہٹا ویتا تھا۔

جائے کتا وقت گرا ہوگا۔ اس وقت کیا ہجا ہوگا۔ اس وقت کیا ہجا ہوگا۔ محصیح انداز ہنیں تھا۔ یہ بیسری رات کاوا تعظا۔ محصے یوں اگا کدا ندھیر ہے ہیں بھی کوئی گشت کر رہا ہے۔ مگر جب وہ ہمارے ہستر وال کے روسے گرا آتو مجھے یوں اگا کہ وہ کوئی بیس شیر ہے۔ یا ایک جسامت کا کوئی اور ہے مشت کہ رہا ہوں کہ وہ کوئی اور ہے مشت میں اس کے کہ رہا ہوں کہ وہ انسانوں جیسی دو ہیروالی کلوق محسوں نہیں ہوئی تھی۔ پید منبیل میں تھی۔ کہ مجھے انسانوں جیسی دو جیم والی کلوق محسوں نہیں ہوئی تھی۔ کہ مجھے انسانوں جیسی دو جیم کی کوئی میں قطار میں تھی۔ کہ مجھے انسانوں جیسی دو در کھتے ہوئے انگارے کی طرح بھی ہی اس کے انسانوں جیسی انسانوں کہ ہوئے انگارے کی طرح بھی ہی جی جی کی آ محسوں نہیں تھیں اور کے مارے میں طرح بھی ہی جی کے ایک میں نے اپنا منہ سے در سے وہ کی ایک میں نے اپنا منہ سے در سے وہ کی ایک میں نے اپنا منہ سے دیا۔

بان یہ بتانا تو میں بھول ہی گیا کہ پہلی بات
گررسنے کے بعد دوسری صبح ناشتہ کرتے وقت ایک
ساتھی کو میں نے اپنی دا میں بندگی کو بار بار سہلاتے
ہوئے دیکھا۔ جوسرے ہورہی تھی اورلگنا تھا جسے وہاں
کوئی گہری چوٹ بگی ہو۔ ہین نے اس سے پوچھا۔ ایکیا
ہواہے ؟''

"وہ عالباتکمل طور پریستر پر درازشیں ہوا ہوگا۔ حفوا لجی نے اس کے ہیر پرینچہ یا مند مارا ہوگا۔ 'وہ اولا۔ "مگر بارو دتو "میں نے کہا۔ "وہ لجی شمیں بلا ہے۔ اپنا کام کرو۔" کہتے ہوئے وہ اسنے کام میں مشغول ہوگیا۔

چند روز ابعد وارث سے میری اچھی خاصی دوتی ہوئی تھی اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ میر ہے ساتھ ای کام کرتا تھا دوسرک مجہ ریھی کہ اس کے بستر کے برابر میر ابستر تھا۔

جی نے آ ہستہ آ ہستہ کام کے دوران اس بر اسرار بلی کے بارے میں اس سے معلومات حاصل کرنا شروع کردی میبال کے متعلق آئے بہت کی باتوان کا علم تھا۔ایک دن میں نے اس سے بوجھا۔' یار دارے اس بول میں سب لوگ اس کی سے کوئکہ ڈرتے بین؟' ''دوہ کی لیس بلا ہے۔ بلاگا دو بولا۔ ''یہ تو سمجی اس کے بارے میں کہتے ہیں ۔ ''یہ تو سمجی اس کے بارے میں کہتے ہیں ۔ مگرایسا محصے یا کہنے کی دجہ؟''

ر اوه خطرناک بی ہے۔ شیر سے بھی زیادہ خطرناک بی م

''آ خراس کی کن پاتوں کی وجہ سے اسے اپیا سمجھا جاتا ہے۔''

''ئی کی جھے باتوں کا انداز و تو تم خود بھی الگانے ہو۔ جبکہ اس کی بہت ہے الگانے ہو۔ جبکہ اس کی بہت ہے الگانے ہو الگانے ہو۔ جبکہ اس کی بہت می باتوں کا علم بہت ہے الگانے ہوں کا علم بہت ہے الگانے ہوئا۔ الوگوں کوئیں ہے۔' وارث بولا۔

''مثلاً بيهال سے ايک بارا يک گر کا بھا گا تھا۔'' ''مگر بيهال توشناختي ڪارؤ وغيرہ جمع ہوتے ' بيں۔'' بيس نے کہا۔

"وو الیا عاجز آئیاتھا۔ یہاں سے کہ اپنے سامان کے بغیر بی بھا گاتھااور رات کی تنہائی سنانے اور اندھیر ہے میں او جانے کئی دور تک بھا گاتھا۔ اسے امید تھی کہ دونہ ہوتے ہوتے شہری آبادی تک پہنچ بائے گار گر۔"

Scanned by Bookstu Dar Digest 74 November 2015

هزارون خواهشین ایسی.....! خواہش ایک ایسے ہے لگام گھوڑے کی طرح ہوتی ہے جومنزل کا تعین کے بغیر سربث آگے ابوهتاجا تاہے۔ بیخودرو یود ہے کی طرح دل میں بیدا ہوتی ہے اور نفس کی آبیاری سے مجل محول كر تناور در خت بن جاتى ہے۔اس كى جزي خون میں شامل ہو کر بورے جیم کو جکڑ کیتی ہیں۔ خواہش ایک ایسے ضدی بیجے کی طرح ہوتی ہے جوائی من مانی کے لئے ہروفت محلی رہنا ہے۔ سلاب کے اس بھرے ہوئے یانی کی طرح نے جس کے کے بندیا ندھتا یا ممکن ہوتا ہے۔ بنیادی خواہشات دو طرح کی ہوتی ہیں، فطرى اور نفساني، فطرى خوامشات قدرتي موتي ا ہیں جو فطری تقاضوں کے مطابق اسپے وقت پر نوری ہوتی چکی جاتی ہیں جبکہ نفسانی یا دنیاوی خوا ہشات نفس کے زیر گرائی دل میں بلتی ہیں۔ اگرانیں بے جالا ڈیارے یالا جائے توریکڑ کر انسان کے اپنے لئے وہال جان بن جاتی ہیں۔ نیک خواہشات، دعا کی شکل میں اینے یاروں کو تحفتاً بیش کی جاتی ہیں جکبہ بری یا بدخوا مشات موس بن كرايمان كونتاه وبربادكرديتي ایں۔ بے جا خواہشات اس اندھے کویں کی طرح ہوتی ہیں جس میں اگر کوئی انسان گرجائے تواس کا نیج زکلنا ناممکن ہوجا تا ہے۔ (الیں اتمیازاحہ-کراجی)

''قو کیادہ پکڑا گیا۔'' ''بال۔'' ''ٹیر بلی کا تو بی کارنا مدخوا۔'' ''بیر بلی کا تو بی کارنا مدخوا۔'' ''بی نے اس موقع پر نیا کیا ؟''

ان وجوان نے مایا میں کدوہ کیے گرفتار ہوا۔ اوراس حال کو کو کر بہنجا۔"

اس وقت تو وہ نیم ہے ہوئی کے عالم میں تھا۔
گر جب علائی معالجے سے اچھا ہو گیا تو اس نے اپنے
چند قریبی ساتھیوں کو بتایا کہ'' میں اندھیری رات میں
چند قریبی ساتھیوں کو بتایا کہ'' میں اندھیری رات میں
چند قریبی ساتھیوں کو بتایا کہ'' میں اندھیری رات میں
جنگے و کی بیا ہر بت بھا گا جارہا تھا اور ججھے امید ہو جل
مرید کچھ دورجانے کے بعد میں لز کھڑا کر بری ظرب
کر کیا۔ جھے یوں لگا تھا جیسے جھے سے کسی نے بھی
پر مملہ کیا ہو ۔ کر نے کہ بعد میں ابھی سیھلے بھی نے بایا تھا
پر مملہ کیا ہو ۔ کر نے کہ بعد میں ابھی سیھلے بھی نے بایا تھا
سات ہوا کہ وکی شیر تو نہیں آیا ، پھر جھے احساس ہوا کہ
سبال دور تک جنگل نہیں تو شیر کہاں سے آ نے گا۔
سبال دور تک جنگل نہیں تو شیر کہاں سے آ نے گا۔
سبال دور تک جنگل نہیں تو شیر کہاں سے آ نے گا۔

مرایک فراہٹ جو بعد میں سائی دی تھی وہ شر ہی جیسی تھی اس کے دونوں جملے استے شدید ستھ کہ میں اسٹے بیروں پر کھڑا ہونے کہ قابل شدریا کھر آ ہت آ ہت ہمجھ پر نشی طاری ہوئے تھی جانے کتنی دیر بعد میرے کچھ کھواس بحال ہوئے تو مجھے یوں لگا کہ جسے میرے کچھ اپنے مندمی دبار کھا بوادرای حالت میں آگے بڑھ ربا ہے۔

November 2015

جلائے نگااور سے بلی۔ اس بلی کود داسینے ساتھ لایا تھا۔ "بعنی سے جادو کی بلی ہے۔"

"بال خیال کی ہے کہ سے خاص کی وہ خاص طور براس کئے اپنے ساتھ لایا ہے کہ یہاں کے حالات بروہ کنٹرول کر سکے۔"اس کے بعد بھی وقتا فو قتا اس کی اور سادھو کے بارے میں مجھے کچھ نہ کچھ اطلاعات ملی۔ رہتی تھی۔

کوئی ایک سال بعد میرامطلب ہے کہ میر ہو اور اسلاب ہے کہ میر سے وہاں چینے کے ایک سال بعد ہمار ہے رایوز میں کچھاور اور سینے کے ریوز میں سے اس لئے کہا کہ ہم لوگ میہاں جانور جیسی زندگی گرارر ہے تھے۔ تئے آنے والوں میں ندیم تا می ایک نوجوان تھا۔ وہ کرایٹی ہے آیا تھا اس کے بازے میں ہمیں آہتے ہو اس اور عالم بازے میں ہمیں آہتے ہو ہمیت بعد میں بیت جا کہ وہ بہت بازے میں ہمیں آہتے ہو اسلاب ہے کہ وہ جا فظائر آن اور عالم بیت تا ہو اور عالم بیت کہ وہ جا فظائر آن اور عالم بیت تا ہو اور عالم بیت کہ وہ جا فظائر آن اور عالم

ستاد عبوسنے است خوف زوہ نگاہوں سے دیکھاتھا مردونوں نے ایک دوسرے سے چھٹیں کہا۔

وونوں تاریل طریقے ہے ملے تھے۔ ممرودنوں گوایک دوسرے میں غالباً پھی غیر معمولی یا تیں نظر آ رہی تھیں۔ پھر چند دنوں بعد ندیم گوسا دھو کے بارے میں سبت می باتیں معلوم ہوگئی تھیں۔

سادھوگی بلی نے بھی ندیم کود کھے کراپی نے جسٹی اور بے قراری کا ظہار کیا تھا۔

ندیم نے آہتہ آہتہ ہو لوگوں سے دوئی براہان شروع کردی۔ اور یبال سے طالات سے واقفیت عاصل کرنے لگا۔ پھراس نے ہم سے بیا کہ خروع کر دی۔ خراس نے ہم سے بیا کہ خروع کیا۔ 'ہم اپنے شہر سے دور بال بچول کو چھوڑ کر اس لئے نہیں آئے کہ ایسے لوگوں کے چنگل میں آ کرفید ہوجا تیں جھے بید جلا ہے کہ یہاں ایسے بھی لوگ ہیں جہیں برسوں سے گھر جانے کی اجازت نہیں ملی جہیں برسوں سے گھر جانے کی اجازت نہیں ملی جہیں برسوں نے گھر جانے کی اجازت نہیں ملی بہارے دو سنر ہونے کے بعد بہارے دو سنر ہونے کے بعد بھوائے جاتے ہیں ہمیں جو تخواہ ملتی ہے دہ یہاں کئی بہارے کی ب

ایوں بھے کہ جسے بلی اسٹے مند بیں اپنے کوں کو دیا کرایک جگہ کہ جسے دوسری جگہ نے جا آئی ہے۔ ہالکی اس کے مطاوہ ای جسے کوئی لئے جارہ اتھا۔ بین اس کے مطاوہ اور بیٹھ سوئ نہ سکا۔ کہ شیر مجھے اپنی کچھارتک لئے جارہ ایس تھے اپنی کچھارتک لئے جارہ ایس تھور کے بعد مجھ برابیا خوف طاری ہوا کہ میں اس تھور کے بعد مجھ برابیا خوف طاری ہوا کہ میں دوبارہ سے بوش ہوئی ہوئی ایکھے دوبارہ ہوئی آیا تو بیس ہوئی ۔ دوبارہ ہوئی آیا تو بیس ہوئی کے سامنے بڑا تھا۔

" میرے سامنے بیٹی اسے سے سے سے سے سے سے سے سے سے بیٹی اسے میرے خون کے قطرے جائے رہی تھی۔ "
واقعہ میں کر میرے بھی رو تکٹے کھر سے ہو گئے۔" واقعی سے بیلی میں ۔ " میرے منہ سے بیاندار ڈکاا ۔ ذرا دیر تک سنائے میں رہنے کے بعد میں نے کہا۔" وارث سے سب کیا ہے؟"
بعد میں نے کہا۔" وارث سے سب کیا ہے؟"

" بین که بی سادهواور بوئل .... وغیره - "

الم اس در اصل به ب شیر که زیاده بینے اور بہتر مستقبل کے خیال ہے ہم جیسے مجود اوگ اس بیابان بین طبق آئے بین گروجب بہاں آ کراوگوں کو بیابان بین طبق آئے بین گروجب بہاں آ کراوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ دولت کی الا نی میں آ کرجتم کی جسوس ہوتا ہے کہ وہ دولت کی الا نی میں آ کرجتم کی کور جی دیاری بین قید ہوگردہ گئے ہیں تو بہاں ہے بھا گئے اکور جی دیے ان چرول اکر آ نے والے موقع ملتے بی نگلتے ہے ان چرول کو کورو کئے کے ان پروجیکوں کے مالکوں نے یہ کورو کئے کے لئے ان پروجیکوں کے مالکوں نے یہ بیروروست کیا۔"

المرادی میں میں آری اور است کھے میں میں آری اور است سے تمہاری کیامراد ہے؟ "

المراد ہے۔ یہ بندو بست سے تمہاری کیامراد ہے؟ "

المراد میں تمہیں مجھا تاہوں۔ "وارث نے کہا۔

المیہ سادھو کا لے جادہ کا ماہر ہے۔ جوال بروجیکٹ کے تھیکیدار ہیں سادھو سے لیے اور صورت بروجیکٹ کے تھیکیدار ہیں سادھو سے لیے اور صورت مال کاڈکرکر کے اس پر تاہو یا نے کا مشورہ طلب کیا۔ "

حس برسادھو یہاں آ کراس ہوئی کا مالک بن جس برسادھو یہاں آ کراس ہوئی کا مالک بن میں برسادھو یہاں آ کراس ہوئی کا مالک بن میں برسادھو یہاں آ کراس ہوئی کا مالک بن میں برسادھو یہاں آ کراس ہوئی کا مالک بن میں برسادھو یہاں آ کراس ہوئی کا مالک بن میں برسادھو یہاں آ کراس ہوئی کا برسادے اصوادی براسے کر حالات کینرول کرنے لگا۔ اور اسے اصوادی براسے

Scanned by Bookstube Dag Digest 76 November 2015

كرك كلهاني كوكهاب

جلد ہی ہم سب نے سادھواوراس کی بلی کوانے سامنے بہت ہے بس بایا۔ وہ بلی شیر کی ظرح غراقی اور پھر ہے ہی کے عالم میں دائیس جلی جاتی۔

اور ہے جے وارث نے بدکام کردیا۔ بل آگاھیں موندے موری تھی کہ وارث نے اس کے پیر میں تعویر با ندھ دیاڈ راویر بعدی بلی بیدار ہوگئ۔ گرامی بلی الی اس کے حالت میں تبدیلی آئے گئی تھی۔ پہلے دو بے چینی کے عالم میں اوھر سے ادھر پیری پیمراسکی غراہت براھ گئی۔ درمیان میں وہ میاؤں میاؤں بھی کرتی جاتی تھی گراس میاؤں میاؤں میں بری بے جسی کی ی کیفیت تھی۔

سادھوگھراکرای کے پاس آیا۔ کیا ہوگیاہے تم کو، تم کیوں چلاری ہو؟ وہ یہ کہتے ہوئے اس کی طرف ہڑھا کہ بلی نے سادھو پراچا تک چھلا تک لگائی اور سادھو کے چبرے ہر پہلے مارااس اچا تک افراد سے سادھوا پڑا تو از ن برقر ار ندر کھ سکا اور دھڑام ہے نیجے گریڑا اور کی نے جسے اسے جبھوڑ نا شروع کردیا۔ تماشدہ کھنے والوں کے لئے بیرچرانی کا سب تھا

تماشدد میصفه والوں کے لئے بید جیرانی کا سب تھا کے سادھویش جانے کہاں سے آئی طافت آ گئی تھی کہ اس میں ہے اپنا حصہ نکال لیٹا ہے ہمیں یہاں سے شہر اس میں ہے گہم اس لیے کہ ہم اس کے کہ ہم اس کے کہ ہم اس کے جانب کے کہ ہم کہیں باہر کہ اس کے بارے میں باہر والوں کو پہند نہ ہے گہ ،''

'' مگران بالوں کا ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہوگا۔'' ندیم نے کہا۔' 'میہ فائدہ ہوگا کہ ہم میں اپنی آ زادی کا جذبہ جائے گا۔''

"يبال تو جارى سوچنے بحصنے كى صلاحيتوں كويكى صلب كرديا كيا ہے۔"

''ہمارے ولوں میں جذبہ کیسے جائے گا؟'' ''سب سے سلے جمیں اپنے ولوں سے رہ خیال اُلکال وینا ہوگا کہ میسب کچھ داگی ہے۔ ان حالات سے ہم نجات حاصل نہیں کر سکتے ۔'' ''اس سے کیا ہوگا ۔''

''اس سے ہم مالیوی کے آسیب سے نجات حاصل کرنے میں کا میاب ہوجا نمیں مجداور جب مالیوی کے بادل حیمت جا میں گرتو ہم اپنی بقاء کی جنگ کڑنے سکے قابل ہوجا کیں گے۔''

۔ انداز میں کہا۔ انداز میں کہا۔

'' کیا ہم اپنی بقاء کی جنگ از نبس سے نے '' '' تمر … وہ … وہ بلی ''

المسب كابندولست بوجائے گار يلى في سب
کا علائ تلاش كرليا ہے۔ بلى كالمجى اس كے مالك كا
المجى ۔ المديم في برسے اعتباد كے ساتھ كہا۔ بھراس في
ہم سب كويتانا شروع كيا كر "سادھواوراس كے جادوكا
تو ڈاللہ كے كلام پاك ميں ہے ہم اللہ كے كلام ہے اس
ہے جادوكوذاكل اور ہے اثر كرويں گے۔ "اس كے بعد
عديم في ہميں كچھ وظفے بتائے۔ پچھ وعالی باو
کروائيں اوركہا كے "روذانہ سے اوررات ميں آيت
الكرى بڑھ كراہے بدن بر بھوتك ليا كرواور جب وہ
الكرى بڑھ كراہے بدن بر بھوتك ليا كرواور جب وہ
آسمى بلى آئے تو آيت الكرى بڑھ كراس كے سامنے
الكرى بڑھ كراس في جان بر بھوتك ليا كرواور جب وہ
ہمان نے بول بر بھوتك ليا كرواور جب وہ

Scanned by Bookstu De In Digest 77 November 2015

ای سنے بلی کوا یو جا اور دوراحیمال کر بچینک دیا۔ اب بلی احیل احیمل کرسادهو پرحمله آ و ربور تی تھی جب وہ دو باروا جیلی تو ہمیں ہوں لگا تھا کہ جیسے وٹی شير جيمانا مك الكاكر تمذرة ورجور بابور و يجينة اي و يجينة بل نے ساوعو کو اولہان کر دیا اس کے چیزے بزی تیمن جسم ك مختلف مصول يرزهم فطرة رب يتحد

ا على منا يصوت كيخه بزيرًا نا شروع كرويا.. ائن کی آواز تیز سے تیز ہوئے لکی۔ وہ کس ز بان میں پڑ ہڑار ہاتھا۔

وہ کیا کبیر ہاتی ہم میں ہے کی ٹی تھے میں پنھے منتس آر ہاتھا۔ وہ عالیاً کوئی جادو کے بول ہے۔

وَرا وَتِرَا يَعَدُ رَكِي الشَّيْلِي أُورِجِب وَأَجِن رَبِّينِ يرة في تؤاس كاجسم بيعض وحرئت تقابه ليحر في يرجسم ے گاڑ جا گاڑھا ہموان آنگے لگا اور جب رھوان باصابق این کے قریب ہی نہایت برایت ایک عورت کوری سمحی۔ جس نے متیناتی ہوئی آواز میں ساوھو ہے كبار "سابعوتم في ميريت ساته اجها سلوك تبين أنيا\_ میں ایشے وٹول تک تمبیاری خدمت کرتی رہی اس کا تم. نے بیصلہ یا۔ میں تہمیں معاف نہیں کرول گی ۔ " بید کہتے ہوئے وہ اپنی تمام تر ہے ہے الکیوں سکے ساتھ سا اور ک طرف ہڑھی۔

"رك بنا ... رك جايا" ميري بات سن مها وهو پيچا\_

'' من كام و تع تم سنة خوو كلود يا ب سما أعون ميرا بوراه جودتمهارے جادو کے زور کے آگ کی طرح و مک ريا ڪيا

سادعو نے جب سے حالت دیکھی تواسیے بچاؤ ك لخ اور يه يزهد لكاس سه بل كا أسيب اور مستعل ہو کیا اور اس نے سادھو کی طرف اینے ، ونول باتھ بڑھاد نے۔ مادھو کے ممل نے اس جیت ٹاک عودیت کے تھیلے ہوئے ہاتھ کوغالبًا روک و یا تھا۔ تمر چیر 💎 شک اللہ ہر چیز میر آبادر ہے۔ " ت انگیز طورے اس خورت کے جسم سے دویا تھ مزید نمود ار ہُورئے اور بچران ہاتھ کی تعداد میں منٹوں کے ویقے میں

اصَالَد ہوگیا پھراس نے آئے بڑھ کرسادھوکود ہوج لیا، بجیب منظر فنا ای عورت کے دولوں باتھ سادھو کا گلہ د ہارہے تھے اور اس کے مجھے ہاتھ سادھ کے جسم کے ا وسرے حصول کو قوز رہے تھے۔

تفوزي دبر بعدسا دهو بيغش وحركت بموكرة عير ہو گیا اب اس بدروٹ نے مؤکرہم سب کی طرف و یکھا بهم سب كاروان روال كانب الفاقفا كديه شايدتهم يرحمله آ ورہوگی۔ منظرای ہنے منہانی ہوئی آواز میں ہمیں

" جھے ہے ڈرنے کی ضرورت تھیں دوستوا میں تم سب كَيْ اجْسَالَ مند بول كَهِمْ لُولُول كَيْ وَشَشَّى سَنَا بِينَ اس بدہ جنت سا دھو کی قید ہے رہائی جاشل کر تھی۔ اس سلَّ بل سَدَا لدر بحصر طويل عرص سن قيد كرر كما نتماسه ہم میں سے می ف کوئی جوارب بندایا تدمیم کی

الإايت سنكه مطابق بمم سب ووروكر رنستها لتقيمه الدرول في ساد حوكات حل وحرالت جسم الي بانتقول میں الحایا اور چندتھوں میں جاری نظروں سے عَا بَبِ ہُونی ۔

ام مب سنة خوشي كالغره لكايا اورنديم كي طرف بلٹے میٹرے ملاوہ ہاتی سب کوائٹ بات کا دیکھتھا کہاں 🔻 جنگ کے چکر میں ندیم اسپے دونوں ہاتھوں ہے معذور ہوگی تھا۔ گر ہم ندیم کے یاس سے قید و کھ کر اماری خوش کی انتهاندری کے نوایم کے دونوں ہاتھ پہلے کی طرح بالكل معلق مند تقے۔ ہم سب ايك دوسرے سے كلے سطے۔ ایک دوسرے کومبارک یاو دی کر انڈر نے جمعین ایک بڑی مصیبت ہے نجات ولائی ۔ ندیم نے کہا۔

"دوستوابيه بات بميشد بإدر كوكه جوادل التذ یر بھروسہ کر کے نیک تعتی کے ساتھ وہ من کا مقابلہ کرتے بیں تو وہ بڑی طاقت کوہمی اسے آگے سرتگویں ہونے پر مجنو لأكر في سيئة بين ، بميشد الله ير توكل كرو ، كيونك '' ب



Dar Digest 78 November 2015



## كالاعمل

### ملك فنهيم ارشاد- وْجَكُوتْ فيصل آياد

چند الفاظ زبان سے تکلے هي تهے که ايك درائونا وجود كمرے میں ظامر موگیا اس کی انتگارہ برساتی آنکھیں دھشت زدہ تھیں اور جب اس کی کھرکھراتی ہوئی ڈرائونی آواز نکلی پُن کمرے میں موجود سارے لوگ دھل کر رہ گئے۔

انجاری میشن سے بیجار الدراس نیکسی انجاری تھیں میڈم شکفت نے اس نا گواری سے كاكرابيادا كيااور يجهي يُومِرُاءاس كے سامنے يتم خان كى ﴿ وَيَكُها ﴿ كَبِ جَهُو فِي ثَمْ جِيلَ مِيهُ م يَقَلَفته سافه

بي اجي ريابوابول اورسيدها كي آيا بون ڀه جامد نه ايک کري پر پينجة ہوئے کہا۔ " میں نے شہیں کری پر بیٹنے کے لئے ہیں کہا

الله تک موجودتھی وہ وسینٹرل جیل ہے سیدھا ای طرف سے ان گی طرف ویجھے ابخیر کہا۔ آيا تقاء وه ينتم خائف من اين تجين كَ محبت ليني اوراسية رقيب شروز ہے سکنے آیا تھا۔

یمتم خائے میں داخل ہوئے کے بعد دو مسترم الثَّلَةُ مِنْ لِللهُ وَفَتْرَ كَيْ طَرِفُ بِرُوهِا مِيدُم شَافَتُهُ بَيْمٍ خَالِثُ كَلَّ اللهِ أَلْمِيدُم ثَلَّفَتُ لَهُ تَعْصُ سِتَاكِهَا۔

Scanned by Bookstub Date Pigest 79 November 2015

ہوں۔ ' دراصل شہروز کا لاعمل کرتا تھا۔ احامہ نے کہا تو ميدم فتُكفته حيرسة عنه بوليل.

'' كالأعمل .... يدكيا كهدر ہے بوتم \_'' "من مي كيد ربابول ميذم، آپ كوياد بوگا جب مینی نے اس کا تھلو تا جرایا تھا تو اس نے بینی کوخوب مارا تھا اور آب نے ای بے دروی سے مینی کو مارتے مرشبروز کوسرا وی تھی ....وی تھی تاں۔ 'صامہ نے کہتے ہوئے تصدیق جا ہی۔

"بالكان يي تحيي- "ميذم في اثبات من سر بلايا-"اورووسرے ون کی کے وقت مینی کوجاول تحمات وقت خون كي الثياب آئي تعيس بوجن نے ويكھا شهروزاس وجتت عيني كوغصه يسير كلورر بأقفاا ورمنديس بجحير ير هرباتها أن حامد في بتايا-

" مربواس کے خلاف کوئی خاص مجوت ند ہوا ..... منذم نے منہ تنائے ہوئے کہا۔ "" آپ کودہ کی تویاد ہوگی چوآپ کے کمرے میں مری بڑی تھی .... یاد ہے تال آ ہے کو؟ " صامہ نے محمتے ہوئے ایک مرحبہ پھرتضدیں جا ی۔

" إلى مجيم يادي الشياس أسيرم في الباس من

واس كا خانم يهي شرور كن بي كيا تفا كيونك.وه مجھی ایک دن پہلے اس کے پیروں پرے گڑو گئی تھی اور کی کا بچراس کے بیزی چھوٹی انگی برلگ گراتھا ای وجہ ے اس نے بلی کا خاتمہ کیا تھا ۔۔۔ اور آ ب کوشروز کے بید کے سے دہ خوف اک کھویڑی کا نتان الوياد ہوگا۔؟' 'حامہ تے ہو جھا۔ ' ہال مجھے یاد ہے ۔۔۔ ' " نینی شہروز کے بیڈے نیچے بندھی پڑی کی کھی ... مینی ایک دن اورایک راست عائب رای می ہم نے بورايتيم خانه حجعان مارا تعاليكن وهكهين بهى نبيس ل ربي تھی ہم بولیس اسٹیش خبر کرنے جابی رہے تھے ک ا کبرچوکیدار ہے ہمیں آ کر بتایا کہ ' اس نے کل رات کے وقت نینی اور شہروز کوا کشمے دیکھاتھا۔'' المهم نے شہروز سے یو جھا تواس نے صاف

۱۱س کا مطلب آیا اس محمی مجھے تصور وار مجھتی میں ۔''حامدے کری سے اٹھتے ہوئے کہا۔ " تم تصور دارتيس بلكه قاتل بو\_" آخري الفاظ يرميڈم شُلفتہ جیسے چینں۔

\* رَسْبِينِ ہوں مِ<u>س قائل ميڈم شگفتہ - ' حوايا حام</u>د بھی چیا۔''سیس ہوں میں قاتل ''

واین آ تکھول سے میں نے سہیں دیکھا ہے كلوُّم كا قل كرتے ہوئے! ميدم شكفته نے اپني آتکھوں کی طرف اشارہ کیا۔

'' کیا و کھا تھا آپ نے اس روز؟'' حامد

میں نے ویکھا میری ممن کلٹوم فرش برخون میں لت بت بڑی تھی اور جس تحفر ہے اس کی موت ہوئی تھی وہ تمہارے ہاتھول میں تھا اوروہ بھی خون سے است یت - میدم شکفته نے مملین سیج من کما۔

"أب نے بخر کا دار کرتے ہوئے مجھے و یکھاتھا۔ " احامہ نے منیڈم شکفتند کی آ مکھوں میں جها تکتے ہوئے پوجھا۔

'' خون ہے رنگا حجر تمہارے ماتھ میں تھا، سامتے میری بہن کلتوم مردہ پڑی تھی۔اس کے علاوہ مرے من کوئی تہیں تھا طاہر ہے وہ لل تم بی نے کیا تھا۔ "میڈم نے جرائی ہوئی آ واز میں کہا۔

ولکین آپ نے مجھے میڈم کلتوم پر دار کرتے ہوئے تو تعین و یکھا تھا، میں آپ کوشرورع ہے ساری بات بتا تا بول\_''

ا تنا کہد کر جامہ کچھ دہرے کیے سکتے رکا شایدوہ اسے ذہن میں ہم خیالات کے تانے الے سلیمانے لگاتھا۔ پھروہ گویا ہوا۔''میڈم وہ قُل میں نے نہیں بلکہ شروزنے کیا تھا۔' جا مرنے کہا۔

" كك .....كيا؟" ميذم تنكفية جلا من \_" به كيا یواس کرر ہے ہوتم اور تو اس روز کمرے میں ای سیا تھا .... بلکہ و و ۔ ' میڈم شکفتہ کہتے کہتے رکیس ۔ اسيدم من آب وشروع سے ساري بات بنا تا

Dar Digesti 80 November 2015

Scanned by Bookstube.ne

العلمی کا ظبار کیا تیکن پیمرمیری بہن کلٹوم کی نظر شہوز کے بید کے بیٹے بڑی ۔۔۔ ' وہ کیا ہے بید کے بیٹے با' اس طرف متوجہ ہوئے سب ای طرف متوجہ ہوئے سب کوشروز کے بیڈ کے بیٹے کئی چیز کی حرکت وکھائی ای کوشروز کے بیڈ کے بیٹے کئی چیز کی حرکت وکھائی ای اگر نے جھک کرد یکھاتو وہاں بیٹی بندھی تھی اکبر نے اس طرف او میل کی بندھی تھی اکبر نے اس میٹی بندھی تھی اکبر نے اس میٹی بندھی ہوئی اس میٹی بندھی ہوئی اس میٹی بندھی ہوئی میٹی نے روتے ہوئے منائی تو بیٹی نے روتے ہوئے

کراس بیڈ کے نیجے جھیا یا تھا۔' شہروز خونخو ارتظروں سے بینی کو گھورر ہا تھا۔ ''اوے کے ''سے کیا ہے۔'''' اکبرنے جمک

تها الله المم المم المم المجهد المجهد شهروز ني بانده

کرشروز کے بیڈ کے نیجے جمانا۔
"کیاہے بیڈ کے نیجے؟" کلثوم نے چرائلی
ہے اپوچھا لیکن اکبرچیرت سے بیڈ کے نیجے دکھ رہاتھا۔" بولنے کیوں نہیں اکبر۔" بیس نے آگے بڑھ کراکبرے یو جھا۔

اوراس نے بیراس جود ہی و کیے لیجے۔ ان تا کہ کراکبراغا اوراس نے بیراس جیرست سے بید اوراس نے بیراس جیرست سے بید کے فرش پرلال رنگ کے بیران کی طرف و سکھنے کے فرش پرلال رنگ کے بیران کی طرف و سکھنے کے فرش پرلال رنگ کے ایک کھویڑی بوراس کے بینے کراس کی شکل میں بڑیوں کا نشان باہواتھا۔ ''یہ سیرس کیا ہے؟'' کلاؤم نے گھیرات باہواتھا۔ ''یہ سیرس کیا ہے؟'' کلاؤم نے گھیرات بوجھا۔

'' پپ سبیقہ سنبیں سن'' اکبر نے حیرت سے کند ھے اچکائے۔

'' کیا ہے ہیں؟'' میں لے اپنے قریب کھڑے شہروزکو بازوے پکڑ کرجسنجھوڑا۔

"میں سنبیں جائمامیدم "وہ عصے ہولا۔
"تو اور کون جائمامیدم سنبیل کے نیجے
ای تو یہ نشان بنا ہے ساور تم نے بینی کو باندہ کر بیڈ کے
ہے کیوں جھیایا تھا۔" میں نے ایک تھیٹر شہروز کے گال
پردسید کرتے ہوئے کہا۔

"میں نے کہاتو ہے میں جاتا " " شہروز

ب چلات ہوئے کہا۔ 'اوراس مینی کی بھی کوتو میں مار ذالوں گا۔'' وورانت ہمیتے ہوئے بولا۔

''شُاغت سے بالاتر سے اس کا بینچائے گا۔''کلثوم نے خوف روونگاہوں سے میری طرف و یکھاشبروزا سے غصے سے گھورر ہاتھا۔

" ایسے سے انتان میں نے فلموں میں ۔ ایسے میں سے ایسے نشان کالائمل کرنے والے لوگ استعمال کرتے ہیں ۔''

'' کلٹوم رات بہت ہو چکی ہے اس کا فیصلہ ہم کردیں کے کل سسآ ج کی رات رتمہارے کرنے میں سوئے گا۔' میں نے کہا تو کلٹوم گھیرا گئی۔

" ٹایانا تا ۔۔۔ ہیں تو مہمی بھی اے کمرے ہیں تہ رکھوں ۔ "کلثوم نے گھبرا نے ہوئے کیا ۔۔ رکھوں نے کلثوم نے کمبرا نے ہوئے کیا ۔۔

" فکرند کرو کھوٹیس کرنے گا۔" بیس نے بخت لیج میں کیا ۔۔۔۔ اس نے بی بیٹی کو با تدھ کردوون سے بیئر سکے پیچے چھالیا تھا۔"

"ناباباند است ایستان آپ بولیس کے حوالے ۔ کریں الکاثم مدستورگھبراتے ہوئے بولی۔

المحکیک ہے پھر ساسے میں اسپ کرسے میں اسپ کرسے میں اسپ کر سے میں اللہ جاتی ہوں سے جاتی کا تو کلتوم سے اظمینان کی مسری سانس مینجی ۔

رات کا نجائے وہ کون سا نیم تھا۔ ''جہب اوپا نک میری آظرامی صوفے کی طرف گئی جس برشہروز لیٹا ہوا تھا گراب وہ صوفہ خالی تھا۔۔۔'' اس برشہروز لیٹا ہوا تھا گراب وہ صوفہ خالی تھا۔۔۔'' میں پریٹائی ہے اور سے ۔۔۔۔ بیشہروز کبان جلا گیا۔'' میں پریٹائی ہے یو برائی ای وقت مجھے ایسالگا جیسے کوئی کھڑ کی برز ورز ور سے ہاتھ مارد ہا ہو کھڑ کی بربروہ لئکا ہوا تھا کھڑ کی کے شیشین برکوئی بہت زوردارانداز میں دستک وے رہا تھا میں نے کھڑ کی کا بردہ ہٹایا تو میری زوردار جی نگل میں نے کھڑ کی کا بردہ ہٹایا تو میری زوردار جی نگل میں نے کھڑ کی کا بردہ ہٹایا تو میری زوردار جی نگل میں نے کھڑ کی کا بردہ ہٹایا تو میری زوردار جی نگل میں ۔'' بیال تک کہ کرمیڈ میٹی میڈ موش ہوگئیں۔'' مامد نے

Scanned by Bookstub@ar@igest 81 November 2015

''ایک جلا ہواہاتھ گھڑ کی کے شیٹے پراشنگ د ہے رہا تھالیکن وہ صرف جایا ہوا ہاتھ بی تھا جلتے ہوئے ہاتھ کے وجود کا مالک محض کہیں بھی نظر نہیں آ رہاتھا بھروہ ہاتھ یکدم غائب ہوگیا، میں ہاتھ کود کھنے کے لئے آ کے بڑھی تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ۔۔۔''اتنا كبه كرميدم أيك مرتبه بجرركيس -

" کیا منظرد کھا آپ نے میڈم "" اسامہ نے بے چین استجہ میں کیا جیتا۔

''مم ..... میں نے ویکھا شہروز یعیم خانے کے ميكوار عين عاطي من بعاك رباتفار

الشرور ....ا من نے اے آواز دی تو وہ رکا اس نے میری ظرف دیکھا، دہ بہت گھبرایا ہواتھا ادراس کے باتھ خون سے رکھے ہوئے سے ۔ "ب ..... يتمهارت باتحد كيون خون عدر منظم بوست بين الانتيب نے بنگلائے ہوئے این سے مج چھالیکن وہ جواب وینے کی مجانے احاطے کی ویوار پیلا تک کر باہر نکل گیا، میں تیزی ہے والیس مڑی اوراسینے کمرے ہے بابرنكلي تواسى وقت جيراك تسواني جي كي أواز سالي وي مخص ایسامحسول بواجیسے میزے یا دال سیلے سے رامن سرك كني كيونك وه جيخ كي آواز مسي اوركي نيزن بلكه كلنوم کی تھی، میری آ تھوں کے سامنے شہروز کے حول ہے ر کے ماتھ بار بارآ رہے تھے، میں کلٹوم کے کرے ک طرف تیزی ہے بھا گی میں نے درواز و تھولاتو دھک ہےرہ گئی میری بہن کلتوم فرش برمروہ حالت میں بڑی ترس رہی تھی اور خون سے رنگا تحفیر تمہازے باتھوں ميں تھا۔ "اتنا كهـ كرميدم خلفند خاموش بوكسكي ان ك آ واز تعرا كن هي \_

" و كھا تھا آب نے .... شهروز كے باتھ خون سے رکھے ہوئے تھے اوروہ مچھلی دیوار مجلا تگ کر باہرنگل گیا تھا ۔ بین سور باتھا کے کسی نشم کے شور کی ۔ كر مينها ايسي وقسته مجھے الك تحميلر كي كونج سنائي دي ميں 💎 كہا.....' آسيد مجھے صرف ميني كاپيند بتاريں -''

حيران ہوا كيونكية هينم كي وہ آ واز ميذم كلثوم كي كمرے ہے آئی تھی ، میں تیزی سے میڈم کلٹوم کے کمرے کی طرف بھا گا درواڑہ کھو کئے سے پہلے میں نے سنا میڈم كلتؤم كبدري تعيل الوقع بوج ويبال ع ... محص وصليال دية بو-'

الميذم من كالے عمل ميں ماہر ہون..... اوراس راز سے تم آگاہ ہو بھی ہو اس لئے مہیں مریا ہوگا۔ المجھے شہروز کی غصے میں بھری آواز ستائی وی ساتھ ای میڈم کلتوم کی چنج کی آواز سنائی وی میں نے وروازہ کھولاتو میں نے ویکھا شہرورمیڈم کلٹوم کے پیٹ مِين مُخْتِحُرُ گُلُونِ جِهَا تَعَامُ مِينَ مِنَا لِهَا وه خُولَى منظم ديكھنے لگا، شروز نے میری طرف ویکھاتو میں خوف کے باعث تیزی ہے ہجیے ہت گیا اور وہ کمرے ہے باہرنگل گیا، مِن فرش بِرِرَ بِي مِونَى مِيدُم كَلَوْم كَى طرف برُها ، مِن نے ان کے پیٹ سے مخبر نکالاً توان کے منہ ہے ایک مرتبه بحري نكلي من جرائل المائي المنظر مرده مدم كالتوم کی طرف د کھے رہاتھا کہ ای وقت آپ کمرے میں داخل ہو کس اور جھے میڈم کلٹوم کا قاتل مجھ میٹھیں ، میں لا کھ چلایا جیجا لیکن آپ نے میری ایک نسی اور مجبورا بجھے جیل میں جاتا پڑا تیں دنیا کے سامنے تو گناہ گار تھی لکین اسٹیکن آپ کے سامنے اپنی بے تنابی عامت كريف آيامون به أخرى الفاظ يرحام كى آواز مجرائي الوريم وفاس سلم كرآب سن مجهايك بان جيسا ٻيار ديا تھا۔''

ا نا کہد کر حالہ چھوٹ چھوٹ کررونے لگا مدم شکفت کی آ محصول سے بھی آ اسو بھلک بڑے۔ '' بجھے معاف کردومیرے بیجے'' میڈم شکفتہ روتے ہوئے شرمسار کیج میں بولیں۔"میری دجہ سے سہیں اتن اذیتن برداشت کرنایزی ..... مجھے معاف گردد میرے ہیں۔''

" آب نے مجھے ہے گناہ مجھا میرے لئے جی وج سے میری آ کھ کل گن مجھے حیرت ہوئی میں اٹھ ۔ بہت ہے۔ ' حامد نے اپنے آ نسوصاف کرتے ہوئے

Dar Digest 82 November 2015

المینی ، اے توایک کیملی نے ایدوپ كرلهانفا ... "ميذم شأفته في اين آنسوصاف كرت

تھیک ہے میذم آپ مجھے تینی کوایدوپ کرنے والی تیملی کا ایڈرلیس دے دیں۔''

" وبال جاسمة كالنوق فالعروبيل مولًا حامد." ميذم ﷺ يَن كبال أَ كَوْمَال مِن مِن وَبال كَيْ مرتبه جا حِكَى

الصِيمِ بِهِي آيا إِيمُ البِينَ أَوْ وَإِنْ - " حامد سله كَهَا وَ ميدُم بينَ استابيُّه رئين و ين ويار

وه ينتيم هائ ہے ماہراً بالورا يک طرف ہے: فت یا تھے پر جلنے لگای کا ذہمن کنی طرح کے سوالوں میں الجملًا بوا فعاله "شهروز السيم فيب وتريب تحيل كيون كهيلنا تھا و دہنی کی جھوٹی ک معطی ہے اس کا بشمن کیوں بن گیا تھا الل في ميذم كليوم كافل كيون كما تھا؟ ال في يعني كويانده كراية بيد كرينج كون جهياما حما؟ كما وه أنتان جوشهروز كربيدك ينتج تفاوه دافعي كالمتراسل كا تھاءشمروز كبال غائب بوليا؟ تينى كوايندوب كرف والى فيملي كون تكلي إوا وغيره وغيره

مبرُك يرجلني أيك مفيد رنگ كي ومن اطالك اس کی طرف مرک اوراس کے قریب آ کرآ جست آ بست رفيار مين حان على والمرحلة على حو عمة موسة مركا اوروین کی طرف مڑاوین ہمی اب رک چکی تھی ،وین کا يحيلا: رواز وكلااورجا مركوايك نقاب بيش نظراً يا ـ

'' کسے بوطامہ '' کوہ نقاب ہو*گ* بولا۔ " كفي ... تفيك بول ، سب برتم كون ہو؟''حامر نے ہکال تے ہوئے ہو جھال

" وين عن بينمو يمر بناتا بهول" نظاب بيش ك باته من اب ريوالورنظرة رباتها - "كم ازتم تم فيني سے کئے تو ضرور متھو سے ۔''

تعنیٰ کے ڈکر برحامہ جوزگا اور حامہ بوچھن بوجھل قدموں کے ساتھ وین میں میٹھ گیا تو طاہر نے دیکھا ہے ہیں ۔ ہے ۔۔ بیٹی بھی کسی وجہ سے بی ہمارے قبضے میں ہے۔'' کی تجھیلی سیٹوں پر دونقاب اوٹن جیٹھے ہوئے تھے اور آگلی ۔ نقاب یوٹ بولا ۔

سیٹ پرایک ڈرائیوراس کے جہرے پرکوئی اقاب سیس تیمالیکن اس کے چہرے پر بیزی بزی موجیس اور داڑھی محتى جونقاب كاكام ديران كلي-

" كبال بيكي ؟" حارف بوجعا-"صركرون ات بي يين كيول موك ا جنار ہے ہو۔ "اتنا کہ کرر بوالور والے نقاب ہوٹی نے دوسر سے نقاب بوش کواشار و کیا اس نے اپنی جیب سے الك كالمارتك كارومال فكالا ادرحام ك يجرب برِ ڈِ ال دِ ماء مب طائد کی آ تھھول کے آسے صرف اندھیرا بن اغذ هيرا تها بقور ي ديم بعد وين ركن كي آواز سالي وی تیمردورفعه بارن کی آواز حامد کی کانون میں بڑی اور پھر کیے کھلنے کی آواز سنائی دی اوروین رک گئی بيحروين كاوردازه كفلنے كى قدار سال دى \_

" الرّوية على ريوالور والله النقاب يوش كي آوازيزي ساتھ بي اس نقاب يوش نے حابد کا باز و بکر لیا تھا ایضامہ لڑ کھڑا گئے ہوسے قد ہوں کے ساتھ واپن سے بیٹے اثر ااور پھر نقاب ہوش کی مرہم آئی میں آ کے جینے لگاء ایک جگہ اے روکا کیا اور پھر میضنے کو کہا عمیا، بیٹھنے کے بعدان کے چیرے ہے رومال مٹالیا گیا المع جيرا تيفينے كے بعداس كي آسكھوں كے آ كے تيز روشن آئی توامن من آئیس بند کرلیں ، تعوری دیر بعد اس نے آ تعصیل کھولیں تو سب کھومعمول برتھا اس کے سائے وہی وونقاب موش کھڑے تھے۔" کک كبال بي يمني ؟" حامد في وجهار

وہ بھارے قبضے میں ہے۔ اور ہوالور والے نقاب ہوئی نے کہار

'' قبضے میں ۔ 'حامد حیران ہوا۔

" إلى .... تبضى مين .... " فقاب يوش في سي مسكتة بوئة اثبات من مرطايا-١١٠ اليكن كيول . ...؟" ها مد چيجاب

انزنائیں ہر چرکی مقصد کی دجہ ہے ہی ہولی

Scanned by Bookstub 24 Digest 83 November 2015

" بامد من جامد مجھے ان کے جنگل ہے ہجائو۔
" مینی کی پریشان زود آ واز حامد کے کا توں میں پڑی ۔
" مینی کی پریشان زود آ واز حامد کے کا توں میں پڑی ۔
" مینی جب ہم پہلی مرتبہ طے تھے تو تم رور ہی
متمی ..... ہیں نے تمہیں ہنائے گئے کیا کیا تھا ؟" ا
حامد نے ابظا ہر تصدیق جا ہی کہ ہولئے والی علی ہی ہے۔
ماد نے ابظا ہر تصدیق جا ہی کہ ہولئے والی علی ہی ہے۔
مااول سے ابن کی قید میں ہوں ۔" مینی کی جرائی ہوئی
مااول سے ابن کی قید میں ہوں ۔" مینی کی جرائی ہوئی

النینی میں نے جو ہلے پوجھا پہلے اس کا جواب دورا کا مدینے سخت البح میں گفتلوں برزور درسے موسے

" مم جان ہو جھ کر بھسلتے تصادر تمہارے بیریر انج کچ جوٹ لگ جاتی تھی۔ " بینی نے منایا۔

"اوہ ۔... تعینی میری جان کسی ہوتم ...." حامہ نے اظمینان کی ایک گری سائش تھینی ۔

"میں نویک تبیں ہوں خام .... بیجیلے کی سالوں اے انہوں فید کرد کھا ہے۔ ایک کمرے میں قید کرد کھا ہے۔ ایک کمرے میں قید کرد کھا ہے۔ ایک کمرے میں قید کرد کھا ہے۔ ایک سے بیالوں اور مینی نے دوئے آبیا۔

المحک ہے تیں تہادا کام کرنے کے لئے تیاد الموں ۔ المامد نے درضا مندی طاہر کر تے ہوئے کہا۔ الفحیک ہے ۔ ۔ ۔ کھ دنوں کی ٹرینٹ کے ابعد ہم تہمیں اس قیمل میں بھیج دیں سے اور سی بھی شم ک ہوشیادی نبیس کرنا ۔۔۔۔ اور یہ بات شاید تم بھی جائے موٹ نہ میں کا لے عم میں باہر ہوں ۔۔ ' ریوالور والا المحس متعمد كى وجد عيد المحس متعمد كى وجد عيد المحس

"الرّم وإسبة بوكه مين تمهيل صحيح سلامت مل وأن توسميل همارا الك كام كرما موكا "" ريوالور والے اقاب يوش نے كہا۔

'' کام … کینا کام……؟'' عامد نے جیرانگی ہے توجھا۔

"ابرا آسان ساکام ہے۔" نقاب بوش نے کہا۔" کام کیا ۔ انتقاب بوش نے میں کہا۔" کام کیا ہے ۔ انتقاب بوش سے میں کہا۔ انتقاب برد ورد ہے ہوئے کہا۔

ا بشنوین تقریباً ایک ماه تک ایک فیمنی میں رہنا موگار "ریوالوروالے بقاب پوش نے کہنے

المسی فیملی میں ایک ماہ کے لئے جمعے کیوں رہنا بڑے گا؟''حامہ نے بیر جیماب

'' مینی کی سلامتی کے لئے کیونکدا کرتم نے ہمارا حکم شدیا نا تو بیٹی کی ہے آ پر ولائن شہیں ال جائے گ ۔'' نقاب اوٹن مخت کی میں بولا۔

'' '' '' '' '' '' '' '' '' '' جو آبو گے وہ میں کروں گا ۔۔۔۔ بولو کیا کرنا ہے جھے۔'' طاہد نے تیز البیج میں کہتے ہوئے بوجھا۔

میں ایک فیلی جی رہنا ہوگا اور میں جو تکم دوں گا تنہیں وہ کرتا ہوگا۔''ریوالور وابیلے نتاب بوش نے کہا۔

الیکن ....انیکن پہلے میری بیٹی ہے بات کراؤ۔''حامدنے کہا۔

" نھيک ہے۔" اتنا کيد کرانقاب پيش نے جميب ست مو باکل فوان ڏکالا اور نمبر ۽ اکل کرنے کے جعد مو باکل کان ہے لگاليا۔" بيلويات کراؤاس ہے۔" انتاب اپش نے کہااور موبائل عامد کے کان سے لگاویا۔

المسلوب صدر بولايه

'' ہیلو۔'' آپیک خوجھ پر عنت سریلی آواڑ کے حامد کے کا تو ان میں رس کھولا۔

المعيني من حامد إول رياة ول ما أطاعه في مثاليات

Scanned by Bookstube net 84 November 2015

اُتاب ہوٹی شایداس دفعہ سکرایا بھی تھا۔ '' کک سسہ کیک سسکون ہوتم سسا!'' حامد سنے جرت ہے ہمکائے ہوئے کہا۔ ''مشس سسٹم وز سس'' ریوالور والے نقاب یوٹن نے کہا۔

\$ .... \$ .... \$

گاڑی ایک خوبصورت بنگلے کے سامنے رکی ، گاڑی میں اس دفت ڈرائیونگ سیٹ برحامہ میٹا ہوا تھا اس وفت اس کے چہرے پرسیٹھ اصغر کے بیٹے معمان کا میک ای موجود تھا حامد کواس بنگلے میں تعمان بن كرجانا تقاده شهروز كرمعيارير يورا اتراتها اورنعمان كي ہرعادت سکیے چکا تعانعمان کا ایک جمائی کا شف اورایک بهن شائسته بمن ربعمان کی مال کا نام تنا کله تھا اصغری آیک كار إيكسيون من دونول ألكميس ال كاساته جيمور كنيس ،ايك پوڙها خازم تها كرم و من جو بهت برايا تھا مامدنے گاڑی گیٹ کے باس نے جاکر ہاران ویاتو گیٹ کھل گیا جارگاؤی اعدر کے گیااس نے گاڑی ميراج من كورى كى اور درواز ه كلول كربابرنكل آيا بنكلے میں سے احاطے میں ہری ہری گھاس کا قالین بچیا مواتفا اور کمیار بون بیس رنگ برنگے بھول کھلے ہوئے يتنظ حامد الدروني جصے كي طرف برها، الدربال ميں یڑے صوفوں پرشائٹ ایک کتاب بڑھے میں کوھی شاكسة تصويري تصيخ كى بهت عادى تقى ـ " تعمان بها ك .... ثاكت ك يكارف برحام ركا لا بليز ذرا مسكراكين. مثا تستدين كهاتو حامد مسكرا بإدر شاكستان الميين موياكل بين اس كى تقويرا تارلى \_

عامد کی طرف بڑھا اس نے دیکھا بٹائلہ کھا ٹالکانے میں من تھی۔

" " إلى مما .... " حامد سنة فعمان سكة الدار بيل " -

شائلہ نے اس کی طرف دیکھا۔ '' نعمان مینا سے میں نے تہمیں کتنی مرتبہ سمجھایا ہے کہ جب گھر میں واخل ہوتے میں یاکسی ہے گئے

یں قوانسلام وعلیکم کہتے ہیں تا کہ بائ سیکن تمہادے منہ سے میہ ہائے دیلوکا بہاڑ وختم بی نیمیں ہوتا۔ " ٹاکلہ سنے دو ہے ہے اسینے اسینے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔

" کم آن مما میں جدید دور ہے ادر آب ہیں کہ یہ برانی باتیں کے یہ برانی باتیں کے کر بیٹھی ہیں۔ "حامد نے تعمال کی طرح المیننگ کرتے ہوئے کہا نعمان اور اس کی ماں کی ہروقت یہی بحت چھڑی رہتی تھی۔

تاکلہ نے اس گھر کوٹروع سے کچھ اصوادی بررکھا ہوا تھا جن اصوادی میں سے ایک اصول پہمی تھا کرٹین وفت کا کھانا دوا کیٹے کھائے تھے، تا مذاباؤ کے معالمے میں تخی سے پابند تھی لیکن دوا بی اولا دکوسرف معالم میں تھی لیکن وہ تیوں ایک کان سے س کردوسرے کال سے نکال دیتے تھے۔

کھا تا کھانے کے بعد حامۃ آس چلا آیا خاکی رنگ کا ایک بڑا سالفا فدائل کے باس تھا دفتر بیل جینے کے بعد وہ کری پر بیضا تو اس کے موبائل کی رنگ ٹون جاگ افون نگالا اور جاگ آفی اس نے جیب سے موبائل فون نگالا اور کا ایس کے موبائل فون نگالا اور کا ایس کے جیب سے موبائل فون نگالا اور کا ایس کے ایس کرے موبائل کان سے لگالیا۔ '' جیلو' دوسری طرف سے شہردز کی آ داز اس کے کانوں بیس پڑی۔ ' بال بولو' حامہ نا گواری سے بولا۔ کانوں بیس پڑی۔ ' بال بولو' حامہ نا گواری سے بولا۔ کانوں بیس پڑی۔ ' بال بولو' حامہ نا گواری سے بولا۔ ' شہروز نے نامہ بوقا۔ ' شہروز نے بال بر بوجھا۔ ' بال سیل چکا ہوتھا۔ ' شہروز نے بال ہوتھا۔ ' مامہ نے سنجیدہ لیے موسی

کیج میں گیا۔ '' کھولوا ہے۔' شہرہ زنے کہا تو حامہ نے اس لفانے کو کھولا اس میں ایک جھولی خوبصورت لڑکی کی

"كيا صلقات من؟"

" تم جائے ہو۔! عامد نے مند بناتے ہوئے کہا۔'' جانتا ہوں میں لیکن میں تمہارے منہ ہے سننا عا بتا ہوں۔شروز نے مسكراتے ہوئے كہا۔ ايك الى كى كى تسوير ہے۔' طعہ نے بتایا۔

منہ من تصویر کوالٹو۔ مشہروز نے کہا عامہ نے تصور کو بلنا تصور کی مجیلی سائیڈ ہر ایک ایدریس تکھا ہواتھا۔ البیاری اس ایمریس کے ہول میں رہتی ہے اوراس کانام ماریہ ہے ۔ نعمان کی حفیہ کرل فرینڈ ہے۔ ' شہروز کی بات ابھی جاری تھی کہ جامے نے اے ٹو کا <sup>﴿</sup> حَفِيهُ كُرِلَ فَرِينِدْ ..... كيا مطلب؟''

"خفیداس لئے کہ سوائے نعمان کے کول کھی نہیں جانا کہ بینعمان کی گرل فرینڈ ہے اس کا نام مار بیہ ہے ۔۔۔ وونوں رنگ رلیاں مجھی مناتے ہیں ماریہ ویا ہتی ہے کہ دونوں کی جندے جلد شادی ہوجائے لیکن نعمان ایمی اے ناتار ہا ہے اب آفس نائم سے بعدتم اس كے ياس جاؤ كے اور مبين وہال كيا كرنا ہے وہ میں سہیں گاڑی میں بتاووں گا۔ اتنا کمد کرشمروز الے ووسری طرف سے رابط متقطع کردیا عامد نے گہری سائس ليتر ہوئے موبائل جيب ميں ڈال ديا۔

\$ ....\$

امغری موت کی وجد ڈاکٹروں کی پہنچ سے بابرتھی بوسٹ مارٹم کرانا شاکلہ نے بہترنہ سمجھا کیونک ڈ اکٹر دل کا کہنا تھا کہ نجانے کیسے اصغرکے بورے جسم يرسوراخ بن كي تع جن من خول تكاتفا اورشايد كي وجد اصغری موت کی تھی .... ای وجد سے تاکلہ نے اصغركى جير بيماز كرانا مناسب ندتجي كيونكه اصغر بهبت بھیا تک موست مراتھا۔

ایک عورت کے یو چھنے پر شائلہ نے بتایا کہ کرے کا نظارہ دیکھ کردود ہوکا گلاس میرے اتھ ہے نے شجیدہ انجے میں کہا۔ مرے کا نظارہ دیکھ کردود ہوکا گلاس میرے اتھ ہے و سے میں میں میں اسکین کیوں اسکیٹر صاحب میں نے ایسا کیا جھوٹ گیا،اصغرو کیل جیئر ہے گرے پڑے تھے، میں

تیزی ہے ان کی طرف بھا گی ۔'' سکک، سکیا ہوا اصغر .... آب واسل جيئر سے كيت كريا سے "ميں ف گھبراتے ہوئے یو حجما۔

وه شم : شا... ننب مم ... ميرے بورے مسم میں بہت ور د ہور ہاہے ... ایا لگ رہا ہے جے و ل میرے جسم میں سوئیاں چیھور ہا ہے۔ اصغر نے ورو کے باعث ٹوٹے کھوٹے الفاظ میں ساری بات بٹائی، میں نے ویکھاان کی ساری میض خون سے بھری بڑی کھی ، پھران کے چرے ہے و تقے و تقے سے خوان نظنے نگا، میں جلدی ہے کیلی فون کی طرف بھا گی اور واکثر کوانفارم کیااس کے بعد میں نے شائستہ کوآ واز دی میں نے اسے ساری صور تحال سے آگاہ کیا۔

وہ تیزی سے نعمان اور کاشف کے کروں کی طرف بھا کی ڈاکٹر کے آئے سے میلے اصغردم توڑ کیے ستھے''ا تنا کہ کرشالہ نے رویا شروع کردیا باقی عورتمی اسے دلا سے ویسے تکیس کا شف اور شائستہ کی آئے تھے ا تعم آلود وتھیں جبکہ حاد عرف نعمان میر بیٹائی کے باعث اين باحن چبار باتحار

ای وقت بیرونی دروازے سے اسکیٹر جمشد اوردو کا تنبیل اندرداخل ہوئے جے دیکھ کر عام کے چرے کا رنگ اڑ گیا وہاں جیمے سارے افراد جرت ے انسکز جمشیداور دونول کانشیلر کی طرف و مکھنے لگے، حامداین حکدسے اتھا اور انسکٹر کے قریب آیا۔"جی انسكم صاحب .... فاحد في سواليد نكامول سے انسکٹر جمشید کی طرف و بکھا۔ 'ممن اصغرصاحب کے بيني كاشف كوكرفآر كرية آيا بول بي انسكر مشيد في بظامروهما كدكميا

" کیامطلب ۱۰۰۰ جرت کے باعث عام کے منہ ہے نکلا۔ 'میر سیمآ پ کیا کہدرے ہیں۔' · مِن بالكل تُصيك كبيه ربا بهون مسنرنعمان · · "میں تمرے میں اصغر کے لئے دودھ لے کر گئی تھی مسٹر کا شف کے نام کا اربیت دارنٹ نکلا ہے۔" انسکٹر

Scanned by Bookstube net 86 November 2015

حامہ کو پکڑا تے ہوئے کیا۔

''وکیل نے تسلی تو دی ہے۔ ابھی فائز و کو ہوش بھی سیس آیا، اگراہے ہوٹ آجائے تو ساری مقبقت کھل کرسمانے آجائے گی۔' حامد نے دووجہ کا گائی سائند تيمل يرد كھتے ہوئے كبار

شائستہ نے یقین مذکرنے والی نگاہوں سے حامدگ طرفس و یکھا۔

" مرتبوت میں کیدر ہے ہیں .... " طالد سنے کھونے کھوئے کیج میں ہے۔

" فهوت .... كيع ثبوت؟" شأكسة مزيد حمران

" پہلے نمبر برتو لڑکی فائزہ کے منہ ہے جونا م نکلا وہ کا شف کا تھا دوسراجس کرے میں اس اٹری کا رہے۔ ہواوہاں سے کا شف کا برس بھی الاے ... تمسرافا کر و ک مهيليون كالمبناب كيجس رانت فائز وكاريب موااس ون دو ہے کہ وقت کا شف نے آئ سے کہا تھا کہ مجھے رات كولمنا سلكن " "حام كيت كيت ركار

اللكن كيا بها بها الله " ثانية في تيز لهج

میں کہا۔ میں کہا نے الیک کا شیف کا کہنا ہے کہ این نے الیک کوئی میں میں میں الیک اس کا شیف کا کہنا ہے کہ این الیک اس کا اس کا کہنا ہے کہ این الیک کوئی بات تبین کی اور تدی ده اس رات فائزه سے ملا بلکداس ولت تووہ اینے ووست قاسم کے ساتھ تھالیکن جب میں وبال يهنيا توية جلاك قاسم كاتو الكيثرينيف بوكيا تفا اوروه موقع برای جال مجل ہوگیا تھا۔"اتا کہ کر حامد غاموش ہو گیا۔

" بھیا مجھے تو لگا ہے کہ یہ کاشف بھائی کے خلاف کوئی سازش ہے۔ "مثا نستہ نے خدشہ ظاہر کیا۔ ''مت فكرنه كروكاشف جلد بي با برآ جائے گا۔'' حامد نے شائستہ کودلامہ دیتے ہوئے کہا ساتھ ہی اس آب كاحق بنمآب نعمان صاحب "" انسيكر في بينديريرًا خاك ربك كابرُ اسالفاف الحايا اورشا كسندك

"بركيات بهيا " "" شائسته نے وہ افاف

تحرويا كه ميرسده نام كا اريست وارنث أكل آيا-'' كاشف ال كَ قَرِيبِ آتَ و عَ ولا ا

" آب نے استے کا نے کی ایک اڑک فائزہ کی عزت لوئی ہے۔ "السکٹرنے اصل دھا کہ اس دفعہ کیا۔ " إن الله " و بال ميتهي سب عورتول ك مندے ہےا ختیار لگا ر

"معزت بيركيا كهدريه ويهاآب السيكرماحب ....م مم من من في المحرابث ك باعث كاشف كمنه بالفاظنين نكل رب تنجير

'' وه لڑ کی انجمی بھی اسپتال میں زندگی اورموت کی جنگ از بری ہے تم نے اس کی عزت یا ال کرنے کے بعدال برتشدد کر کے اسے مارنے کی کوشش کی لیکن " جسے اللہ و تھے اے کون حکے ۔ " انسپکٹر جسٹید نے عرب

المر المراحب آب كوصر ور غلط بحي موت سمم سمم من من الله الله الله مول\_ سي اين سان اولاد كواجهي طريع جاني مول .... ميرا بينا اليها محناوَمًا كام نبيس كرسكما والمثا كله نے اسکنز اسٹیر کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔

'' مان بنی قانون دل کی گواہی نہیں مامنا کا شف کے خلاف پختہ خوت کے میں اور آ پریشن تھیر میں جانے سے بیلے فائز وسے کاشف کا نام لیا تھا۔ اتا کہد كراسيكثر سنه اسية يتحيير كفرسه كالشيلول كواشاره كيا مانہوں نے آ کے برھ کرکاشف کو جھکڑی لگادی۔

"السيكم صاحب بليز آپ كوغلط فنهي بهوئي ہے .... میرے منے کوچھوڑ دیں .... اعماکلہ انسکٹر التجائية ندازين بولى

"ہم بڑے سے بوزوکل کریں گے۔" حابد نے انسکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

نے مسکراتے ہوئے کہااور کاشف کو لے کر با ہرنگل گیا۔ طرف بڑھاویا ... ''میلو .....'' 

بساکیا بناکیس کا شائستانے دودھ کا گلاس کیزے ہوئے کہا۔

Scanned by Bookstu Dan Digest 87 November 2015

"آج بازارے كزررباتفا توتمبارے كے خریدلیا؛ اے این کرے میں جاکر کھولنا۔ تمہارے لنے البینل گفٹ ہے۔' حامہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو ٹنا ئستہ مسکراتی ہوئی کمرے ہے باہرنگل آئی۔

ای وفت حامہ کے موبائل کی رنگ نون جاگ انھی، حامد نے Answer کا بٹن پر لیس کر کے موبائل كان ع نكاليا- "بيلو ... عامد ... شهروز كي مسكراتي ہونی آواز طاہد کے کانوں میں یوی 'ویکھو میں نے اب تمهارا آخری کام بھی کردیا.... اب تو تینی كوجيمور دو-... " حامد كالبجيدالتجا كية تعا-

" حصور دي ع تم فركون كرت بواكرتم نے ہمارا کام کیا ہے تو ہم بھی تہارا کام ضرور کریں تے۔ اتنا کہد کر دوسری طرف سے شہروز نے کال كات وى اور حامد يرينان نكابول سے موباس كى طرف ويمحض لكار

شائستنے اینے کرے کا دواز ہبندگیا اور خاکی افاقد بیڈ برر کھنے کے بعد کمپیوٹر ٹرالی کے یاس بڑی چیتر ر بیش فی اس نے سوبائل کیبل سے ذریعے کمپیوٹر ے کونکٹ کیااورمویائل میں موجوداتصورین کمپیوٹر میں Paste کرنے کی اس کا الل کاشف کی تصویریں د يمين وكرر بالحااورويس بهي تضويرين كمينيا تو شاكسته كي بالی تھی تصویریں پیسٹ کرنے کے کے بعدانہیں جنگ كرنے لكى تصویرین هيگ كرتے ہوئے اے باربار جر ت کے شدید جھنکے لگ رہے تھے جیسے جیسے وہ تصویری دیمتی جارہی تھی اس کی جیرت میں مزیداضافہ ہوتا جار ہاتھا وہ جلدی ہے جیئر ہے آتھی اور بیرونی ورواز ہے کی طرف بردھی۔

ای وقت نجانے کہاں ہے تیز ہوا کا جمونکا آیا اور بیڈیر پڑا خاکی رنگ کا لفاف اڑ کرشائستہ کے بیروں میں جا کر گر گیا ہرونی درواز ہے کی طرف بڑھتی ثا نستہ الورلغافي كوكلولا توشا مُستدف ديكها لفاسق المن ابك

كاغذ تفاشا نسته نے اس كاغذ كو باہر زكالا تواسے تيرت كا ا کیا۔ اور شدیر جھٹکا لگا اس کا غذیرلال رنگ ہے ایک کھویٹری بی ہوئی تھی اور کھویٹری کے نیچے کراس کی شکل میں دوہریاں بی ہوئی تھیں۔ " میں .... بد کیما گفت ہے اشتائستدا بھن ترکیم میں بولی۔

اسی وقت شائستہ کوٹاک میں خارش سی محسوس ہوئی اس نے ناکسہ تھجائی شائستہ کی نظر ناکسہ تھجانے والی انگلیوں پر پڑی تووہ جیران رو گئی کیونکہ وہ انگلیاں خون ہے رنگین ہوگئ تھیں ، وہ ڈریسٹک ٹیبل کے آ کیے کے سامنے آئی اس کی ناک سے تحول سے خوان میہ رباتضار

شائستہ نے ڈریٹک ٹیمل پریزے ٹیٹو کے ڈیے میں سے ایک نشونکا لا اور ناک سے اسے والا خون صاف كرنے كى كيكن خوان ركتے كى بجائے مزيد بہتا جار باتھا ٹاکستاک کے بعدایک ٹشوسے جون صاف کردی تھی کنیکن خون تھا کہ رکئے کا نام ہی تہیں لیے رہا تھا سرورو کی ویہ ہے بھٹ رہاتھا شائستہ کوالیا محسوس ہور ہاتھا جینے اس کی دیاغ کی رکس بیت جاتیں کیں۔

وسيحت بين جب تيزسلاب آتا باتوايي ساتھ مب مجھ بہا کر لے جاتا ہے ایسا ی چھٹا للہ کے ساتھ ہوا تھا چندمنٹول کے سیلاب نے اس کی ساری زعدگی ا جارُ وي تھي وہ چند کھوں ميں اللي يو گئي تھي۔ بيٹا تھا ليکن وه بهمي عجيب بيمنور تفايسي ده تفامهمي كتهيس ..... مدوه نبيس جائتی تھی . ... زندگی بھی بھی انسان کوا چھی تبین لگتی یہی عال ابشًا بكه كا تعا ..... نيكن وه ايك مسلمان تقي اوروه بيه بخوبی جانی تھی کہ اسلام می خود کشی حرام ہے ....ای نے ابھی تک سلاخوں کے چھے بنداس اڑے کوجوخود بمؤنعمان كهدر باقعا كمتعلق كوئي بقي عملي كامنبيس كياتهاوه ا ندر ہے ٹوٹ چکی ھی وہ اپنا سب کچھ کھوچکی ھی دہ اس حامد کا دیا ہوا خاکی رنگ کا لفاف این جیروں میں گرتا ۔ وقت باس میں جیشی بال کے درود بوار کود کھے رہی تھی و کچے کر تھ تھک کررگی اس نے جھک کروہ لفافہ اٹھایا جوائے کھوکھلی لگ رہی تھی ، وہ اٹھ کرایے کمرے میں آئی اوردراز مے فوٹو اہم نکال کر چردں کود مکھنے گی

ٹاکلی آگھوں ہے ایک مرتبہ بھم آشوؤں کا سیالہ ہا اللہ آبار۔

شاکلہ کو بھی تصویریں تھینے کا بہت شق تھا اس فی کمپیوٹر آن کیا اور شائستا کے فولٹر بیس پڑیں تصویرین و کمھنے گی تواہد جرستا کا ایک شدیم جھنگا دگا تقریباً پیچھلے ایک ماہ سے تھینے گئیں اعمال کی تصویرین جیران کن تھیں تقبویروں میں موجود ہاتی افراد تو اپنی ہانگل اصلی حالت ایمی موجود ہاتی افراد تو اپنی نعمان تھا نیکن اس کی تحکیر تفویروں میں ایک بندر نما شکل نعمان تھا نیکن اس کی تحکیر تفویروں میں ایک بندر نما شکل کاوٹیان کو انتخاب

پوهنی شروع کردی ای تف شائلہ کے باتھ میں بکڑے اللہ میں آگے ہوئے وہ کا غلامیں آگے ہوئے وہ کا غلامیں آگے ہوئے وہ کا غلامیں آگے ہوئے وہ کا غلامیور ویا فرش پر گریئے گریئے وہ کا غلامی واللہ چکا تھا لیکن جبرت کی بات رہنجی کہ فرش پراس کا غلاکی رہ کھ کہ بین جسی اظرابیس آری تھی۔

# # ...... 10

"بية تو و واقتى بنزى عجيب ونفريب بات ہے مسز اصطریب!" انسکیئر جمشید نے شائلہ کی لائی ہموئی انصنو میرواں کو و سیجھتے ہوئے تشویش آمیز کہتے میں کہا۔

"جي بان انسيكر صاحب جن خور حيران وبريتان مول يه جواتسوري آب ك باتصول مين ال القريبا اليك ماه يهليك وإلى اورسب تصويرون مين أهماك ئی اعات یہ اندر فراشکل کا اسان ہے میں نے تعمال كَيْ أَيْكِ ماء يَسِلُ فَسِيمِي مُنْكُمِن تصويرِين بَعْمَى ديكھيں جي وہ بالكان يحتى ميں اور جيل بيش الد بعمان كا بھى يمي كہنا ہے كہ وہ چھلے ایک ماہ سے سی جگہ پر قید تھا اور میہ جواتسویر ہے جس میں بچن میں اس ہندر کی شکل کے انسان کے ساتھ کری بول ساعمان ای به اور به تصویرایک ماه ملے تصینی گنی ہے اور پھر میں نعمان کے کرے میں کئی تو بھے یہ چیزی ملیں ۔" اٹنا کہ کرشائلہ نے چند خاکی اغافے اورایک محلوتا انسیکٹر کی میزیر رکھ دیا تحلونا وہی تھا جس الله المال المجلولي الولى تعمل السيكر جمشيد جرات س ان چیزوں کو و کیمھنے لگا این کے طاکی نشافوں است کھوروی دالے وو کاغذ بنگانے البیں و کیفٹ کے بعدائشينر جينيداس تملونے کی طرف ديھے لگا۔'' پ كياب سزاهنر المستيرة فيرت سابع ليا " اليِّك ماه يسلح جوافعمان كَي شكل مين از كا بهار ب

" من تمیا تمهر رہی ہیں آپ سے السئیلر بن " تحملوت کے ذریعے ہملا کوئی تھی کر کیسے مارسکٹا ہے۔" " آپ ہے ویکھا ہے نال سے پیملو تا ابھام رہ طاہر کرر باہے کہ ایک آ دی وائل جینز پر جیفا ہے میش اس کی دونوں ٹائلیں ہے کار میں 🕟 ایسان ہے۔ انسیکٹر صاحب اشالله في كمع بوع بظاهر تفعد يق ع بن البح المان السيكر في البات میں سربلایا۔

الميرية مربوم شوبركي بهي اليك كارا يكسير انت مين دونون ناتليس طبائع هو كي تقين اوروه مروقت دايل جيئر يراى ہوت تيجاورجس دن ان كى موت ہوكى ميں مرے میں ان کے لئے دورہ کے کرکٹی میں نے یے کھا وہ وہل چیئرے نے کرے یزے تھے اوران کی مميض لبولبان محنى من تيزي سه ان كي طرف برهي النول في محص بتايا كما محصاليا لك رباب جيت ولي ميرے بدن ميں موريال جيسور ماہے۔ عمران ك جيرت سے بھی خوال تھے انگا تھا۔ مير سند کيتے کا مطلب ميه بهيئة كدالسبكثر ضاحسبه وه جوكم لي بهي قفا بنيطاني عمل مين مهادت دکھا تھا۔

آپ نے اکثر شاہوگا کا لے ممل کے ناہر لوگ جب سی کا براہم ارخاتی کرتے میں تو کیزے کے ایک، يمكي بين سونيان جهور في الكتيم بين اب بحد يفين بوجا ب كرسلافول ك يصيراعل ما نعمان بن بيدا ا تنا كهدكر شا كله خاموش بوكن اور شاله ك تيمرے پرانسيئر جمشيد داد بجرى نظرول ستعشا ئله كي طرف و مجينه لكار

'' بیں بھی آپ کی بات ہے ایگری ہوں سر اصغر ۔ میدو کیلھئے۔ ''اتنا کبد کرانسپکٹر نے اپنی سامنے پڑی لييل كا درار كلوالا اوراس من سيه أيك خاك لفاف اور مفید رنگ کالفاف نکال کر شائلہ کے آئے رکھ دیا، شَا كُلِّهِ نَے جِيرت سيمهِ ولفا فدا تُعالِيا۔

'' رہے خاکی افغالجہ جمعیں ماریہ سنکہ روم سے ملا ہے اور رد سفید رنگ کا کاند جس برکھورٹری اور بریال بی ہمیں تایا ہے کہ یہ کا نقرای ہم شکل نعمان نے کاشف کوریا تھا اکا شف حوالات کی د بوار کے ساتھ بیٹے کر اس كانفذ كور تيجينے لگا بجروه زير دارا تداز بيں چينے لگا اس كي

أتتحون اورناك سأخضول سندفون سندلكا قیدی جیرستاز دوانداله میں اس کی طرف بز<u>ہے</u> ا سپتال لے کر گئے تو کا شف زندگی کی قید سے آزاد تقار' بيبال تک كه كرانسكنز جمشيد خاموش موكيا \_ " پیترفیس ہم نے اس کا کیا بگاڑا ہے جواس کے بهار سندساتهدا بيها كيا-" شائله منس ليج مين بول-"اب وہ زیادہ وال ہماری نظروں سے جھیا منبين روسكتا \_ "انسكتر دانت يمية موسة بولا \_" سلاخول کے چھے موجود مسز اصغروافعی آب کا بیٹا ہے۔ آپ کے آئے ہے کہا میں این مگھ خدشات اور كرچكا بول.

''غد ثابت … کینے خدشات انسیکنز صاحب!' الكلف فيربت بي يو أيمال

المجتب بوكل علم نغمان ماريه سنت عطفه حالتا تفا این ہوئی کے CCTV کیمرے کی فوٹیج مجھے ل کئیں ہیں، ہوگی کا میجرخود لے کراآ یا تھادہ خاصا پریشان تھا۔'' انبیئر صاحب CCTV کیمرے کی فوجی ر آچکیں ہیں .... لیکن .... اتنا کہہ کر ہوگل کا شیحرر کا۔. الكيكن كيا .... العبر في متوجه بوكر بوجها... الليكن اليك تريشاني واني بات عبدا مول الميج سناير يتان كاستي من كها

" بریشانی وال بابت ۔" میں نے جرت ہے هُول مُنجِرَقُ بات و برانی ۔ ' کیسی پر بیٹائی والی بات۔'' " آپ خود بی دیکھر کیتھے۔" اتنا کہ کر بنجر نے معیدرنگ کابر اسائفا فدمیرے سامنے دکھ دیا، تی نے دہ الفافه كھولاتواس ميں تين تصوريري تھيں جس ميں ہول نيجر کے سامنے ایک بندر کی شکل کا انسان کھڑا تھا۔ ' ہے آ پ کے سامنے کون کھڑا ہے۔ ''میں نے حیرت سے بوچھا۔ " به تسویراو مسرعمان کی ہولی جائے گر .... ہوئی میں سیمنس حوالات ہے ملاہت اورائیہ قیدی لے ۔ حیرت سے یہ ابول شیجر انجھن آمیز کیجے میں بولایہ "مسٹرنعمان کی ۔۔۔۔ ہیں جبرت کے باعث ہماہ" ہے تو کہیں ہے بھی مسارنعمان نہیں مگ رہے۔''

تصوا استرتعمان کی ہے۔ اور کل جمیم کے بیٹھ سائٹ جن کہا۔ ليوكيا كبررب ين أب يجرسانب أب کی طبیعت تو تھک ہے۔' میں نے مستمراتے ہوئے کہا۔

"ميري طبيعت بالكل فعيك السيكم صاحب اس ون انعمان صاحب نے یکی کپڑے پہنے تھے کیکن اب الصورول من المربول شير في مجتمع المولية بالمت ا ہتوری حیوڑی میرے کانوں میں اب نعمان صاحب کی باتمی گو مجنے تلیس جب میں انہیں کرفار کرنے آيا تها .... " انسبكتر صاحب مين تو بيجيليرا يك ما وسيه كني ا جَكَد يرقيد تقا ... چويبال مو بود تفاوه كوفي ميرا بمشكل موكا أنبل تو بحفظ أيك اوست سي حكدير قيد تها اوركس نعمان صاحب سے توسیس تھیدے ہے ۔۔ '' میں نے سویار موسکتا ہے وہ تعمان صاحب کا کوئی جمعتمال ہوچش نے پیسازش کی ہوں کیکن تصویروں میں پیر بندر کی شکل کا انسان کا ٹی جس بات میر ہے لتی ہے یے بیں اتر رہی بھی میں اٹھ کر معمال صاحب کے ماس آ يا اورانبيس پياتسويرين وڪيا ئين وه يعني پياتسويرين و کيھ كر حيران هوئ اور او حيا ''بياكون هي؟' مين في البيس ساري بابت بتأنى تؤوه بين خيران بهو ك\_

يهمر بجعير نقين والانا بشروع كرديا كه من توجيلنا اليك ماه سے سى خَلِد بر قيد تعالى دراب أبيك إلا في مون تصورون سف بالقمد في مردى سے كه وه واقعي تعمال مساحب نبيس يتض كيكن بيه تسويرين أنجهن ميس ذال ري ہیں مجھے تو لگنا ہے یہ کوئی شیطانی عمل ہوگا۔ 'اتنا کہ کرانسیکژجهشدها وش بوگیابه

'' شیطانی عمل یا' حمرت کے باعث مُاکلہ کے مرز سے ذکال \_

" بی بال سنر اصغر مستحص شاه صاحب سے ملنا يزيت لا \_ " أنسيم جمشد في كها.

"مناه صاحب " ا" شائلہ نے جیرت سے کرنا جا ہتی ہول ۔"

اور مهادت گزار بزرگ تین دو شرور جمعی کونی نیک مشور وہ یں گے ..... آپیمی میرے ساتھ چکئے ۔ نعمان صاحب وبھی ساتھ ہی لیے تیں ٹی الحال توان کے خلاف کوئی جوت میں ہے۔ ' اسکم جسٹید نے کہا تو شاكله نے اثبات من مربلادیا۔

مين استه هرحال مين يانا حياستي نيول ١٠٠٠ اين نے میری راتول کی شتریں اورون کا چین جھیں لیا ہے جنال دیکھتی ہوں وہی اُظرآ تا ہے ۔ میں نے اسے هم مرتتبه بوکل روزینه میں ویکھاتھا وہ وہاں ویٹرتھا..... وه الكِ بني فظر مِن ميري ظروان كُور سلِع مير سناول من ما تميا من روزانداي بولل مين صانا كلان جاتي الیک ون وہ ہوگل میں موجود تبین تفاقین نے ووسرے ويغرب إو تيفا إو إن في بناغ كوه أن يارب، ين ئے ویٹر سے اس کا ایڈر لیس کیا اور اس کے خریج کئی۔ لیکن اس کے گھر جاتا میرے کھے کسی دھاک سے کم حمیر نظا ، ''وہ . .. وہ شاوی شدہ تھا۔' اتنا کہ کرده نژگی رُق وه ایک آفس نما کمره تقاجس بین ایک تخویمبورت از کا کری پر بینها کری پر بینها بنواتها اس از کے . كَ آ تَكْمِيونَ بِيهِ بَلِيكَ كُلا إِبْرُ مِنْ لِلْهِ كَلْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بری میر بری مونی مونی تعلی سیل کے باس مری کرسیوں میں ہے ایک برفریادی لڑی جیٹی ہوئی تھی جس کی عمر آغريباً ستره انغاره سال پيڪ لگ ميمک تھي۔

محمرے کی دیوار کے ساتھ دوکرسیوں برایک 2 4 - 2 3 - ال كي الرودمري كرى ير 45-40 سال كا ايك اوجيز عمر آ وي جينيا جوانفا ..... شادی شده بلیک گلاسز والا وه لز کا بنسا می آبان شادی شدہ میزے سامنے جیتھی اس لزکی نے اضردہ کیج علیٰ کہا۔'' وہ شاوی شدہ ہے تو کیا ہوا، ، میں چربھی اس منت محرث کرتی ہوں اور اے ہر قیمت پر حاصل

انفظ دہرایا۔ ''آیک شادی شدہ مرد کرتم عاصل کرنا ہا ہتی افظ دہرایا۔ ''آیک شادی شدہ مرد کرتم عاصل کرنا ہا ہتی ا ''جی ہاں ۔ شاہ صاحب ، بہت نیک ہو، یہ تو یا گل بین ہے ، تم سی اور ایک ہے میت

ترهمتی ہو 🕟 اس دنیا میں ہے شار ٹوبھورت مزو میں۔''بنیک گلاس والے ٹرے نے بطاہر مشورہ ویا۔

'' میں صرف ای لڑے کو حاصل کرتا دیا ہتی ہوں .. اور میں ای کئے تہارے یاس آئی ہوں مجھے میری رفع بید تمهارے یاس فیرانی ہے۔ اس از کی نے ویوار کے یاس بڑی کرسیوں بر میتی از کی طرف اشاره کیا۔

كام توميرے لئے يہ مشكل نہيں .... نھيك ہے اس کام کے یانج لاکھ رویے لکیس کے "بلیک الگاس والسلے لڑکے نے این رضا مندی ظاہر کرتے ہو ۔ تا است کام کی قیمت بتائی۔

" بمجھے منظور ہے میں سیٹھ امحد کی بیٹی ہول یا گئے لا كَانْ مِيرِ ٢ كُمُ معمولي رقم ہے۔' وولار كِي مُخريد ليج

" تھیک ہے۔" بلیک گلاس والے لڑکے کے الثانت بين سر بلايا- "تم دونون الهرُحافيه"

ر موارک پاش نروی کرسیوں برمیقی از کی اور ادھیر عمراً وی حیب واب است اور کمرے سے باہر فکل سے الريك نے این مرا الاركرسائے بري ميز برر كھے۔ البهم ميري بات مور عينوين تمهاري كريرانك منتر لكھول كا التم روزاندان الرك سے ملنا و وتم بارا عاشق موجات كارراي بيوى وطلاق ديدو كالـ الرك في غور ہے اُڑ کیا گیا آ تکھول میں جھا گلتے ہوئے کہا۔

اس لزکی کی آنجھوں کوایک زوروار جھڑکا لگا۔ ام م مجھ مظور ہے۔ ان کی نے ملکاتے

ا محکیک ہے ابتم اپنی قمیض احرابو۔''اڑے نے کہا تو اڑ ک ا تبات میں سر بلات ہوئ اٹھ کر کھڑی ہوئی اوراس نے ایل منطق انٹاروی لڑنے کی آئٹھوں میں ایک چیک تی پیدا ہوئی وہ اٹھ کراڑ کی کے سامنے تمیااب لزئ کی کمرلزے کی طرف تھی اب ٹز کا اڑ کی گئے۔ ہو چکا تفاہ واز کا کرائے ہوئے فرش پراٹھ کر ہیفا۔ کمریرا ٹی انگی ہے آپھو ٹ<u>نسنے ا</u>گا۔

ا میا تک دوسر نے کم ہے۔ میں شور کی آ داڑ سنائی وی لڑ کے نے چو تک کر دروازے کی طرف دیکھا ای وفت ﷺ نلمه تعمان اور انسیکٹر اندر داخل ہوئے ان ک سأتهدوه أزى ادراد عيرعمرة دى تفكريال ييني بوسة سف اور حیاریا یک کانشیسل جھی ہتھ۔

وونز کا اوراڑ کی گھبراتے ہوئے اپنی کرسیوں ے اٹھ کر کھڑے ہوئے اڑ کی اپنی بانبوں سے اپنا نگا بدن چھیانے کی تا کام کوشش کرنے لگی ،انسکیٹرنے ایک ز وروارتھیراس اڑ کے کے چیرے بردے مارا۔

"السيئرية" وولز كالجيجات التم في محمد برباته اٹھا کر بہت بردی تنظی کی ہے۔''انسپکٹر نے جواب دینے کی بجائے اس پر معشرول کی مزید ہارش کردی وہ لاکا ماركفات كفات كمات رين يرجاكرا توالسيكر في ات شفد ہے بازئے شروع کروہتے۔

و ذار کی اب ای ممیض پیمن چکی تھی اور اب سب کی طرف شرمسارنگا ہول ہے: کھیرتی تھی۔

معرام زاد ب لوگول برگااهمل كرتا ہے تو كالا جادوکرتا ہے تو .... شریف اوگوں کے محمر تباہ کرتا ہے تون تيراتو ميں مار مار کر مجوم زيال دوں گا ''انسيکٹر بو ليند كساته ساته البياته بإدريهي جلار باتمار

اس فرک کوا فس منصابر فے جایا جانبکا تھا جبکہ دوسری لڑکی اور وہ ادھیر عمر آ دی جھکڑیاں نہتے ہے ہی ے عالم میں اس لڑے کوانسکٹر جشیرے مارکھاتے الاسفاد فهاد بي تقار

السيكر صاحب آب يحييه بت جالين محص اس سے چند ما میں کرنی ہیں۔ اسپیز سی تھی طرت إزنه آياتو شائله نے آئے برصتے ہوئے كيا أسكيم كاراده شايراس ارك كوجان مصارف كاتحار

انسكير في يحيد منت منت محل كن مهند ال اکٹر کے کوویت مار ہے اس اٹر کے کی جانب کا ٹی ہر کی تھی اس یا ی کری رہا کر مینو کیا اند کی سٹے منہ دوسری خرف ۔ کے ہونٹ میضٹ میک ہتے اور چبرہ بھی کی حیکہ ہے اہوالہاان شائلان كسامة يؤى كرى يرطيعة موك

Scanned by Bookstube net 92 November 2015

''اس نے ... '' حامہ نے جبڑے میچنے ہوئے · اس نے ہماری ہستی ہستی و نیاا جاڑ کرر کھ دی۔'' و کیا کیا اور اے اس اور ان میا کلہ نے کھونے كهوئ لبج عن يوجها-

''پوچھومیرے ہاپ سے۔'' حامد نے بھرائی ہوئی آواز میں کیا ۔" کک .... کون ہے تمہارا إب السنا "مُناكله في بكائمة موسة يوجها " ووسم ميرا باب .... ' حامد في مخصّر بال سنياس ادهير عمر مخصّ کی طرف اشارہ کیا۔

''مین سیتهارایاب ہے۔'' فنا كله في جرت بحرب لبح من كما-

" ال يس ى ول اس كابدنسيب باب ساحد الم في تمبار ب ساتحد و تحد غلوايس كيا م تمبار ب شو بر ف این جاری ونیا اجاز وی اورجم فی جمی تنهادی ونیا اجاز وی حساب برابر أس مرتبه حامد كاباب ما جد بولا

"كياكياتفااصغرني ....؟ " تتاكله اس مرتبة يخي ''میری بیوی اور حامد کی مال کی عر<sup>م</sup>ت لوٹی تھی ال كمينے حقن نے ''اس مرتبہ ما جد چيخا۔

« کک .... کیا ۱۳۴۰ اس مرتبه ساجد اورتعمان جلائے۔

المناسساس كيف في جارى بستى بستى الدكى كوجبهم سے بدتر بناویل .... بهم أیک تھیز چلاتے مقے جس میں طنز ومزاح کے ڈراہے ہوا کرتے تھے ایک رات تمهارا شرابی شوبر اصغراس تفیر می آیا اورمیری بیوی مرفقرے سے ماتھیزی سیکورٹی کی بخی پر سیاس کے ساتھی اس وفت تو باہر چلے گئے مگر ڈرامہ ختم ہونے پر سے میری بیوی کو خصے سے اٹھا کر لے گئے اوراس کی عرات کی دھچیاں اڑاویں باتی لڑکیوں نے جمیں آ کر بتایا کہ تین عادار کے میری بیوی کواٹھا کرلے گئے ہیں۔

مم حايد كى ماك تانيد كى تلاش من نظفة و تانيد ایک جگه ممیں جی حالت میں کمی وہ ہے آ برو ہو چکی تھی ، اس نے ہمیں اصغر اوراس کے ساتھیوں کے متعلق بتایا، اس سے میلے کہ میں تانیہ کواستال لے کرجاتا وہ

ہولی۔ ' بولوتم نے ایما کیوں کیا ۔ کیوں میرا بنشا بستا گھراجاڑویا....کیول میرے شوہر،میرے بیٹے اور بین كو بكو سي جيمين ليا ..... إولو كيون اليها كما تم في ..... آخر ہم نے تمہارا کیا بگاڑ اِتھا۔" شائله كالبح مكتين تقا ...

"وه .... وه ... مين نے تبين بلكه بحق ے کروایا گیا ۔ "ای لاکے نے اپنے ہونؤں ہے نکنے دالے خون کواچی کمیش کی آسین ہے صاف کرتے

"د كيهموجهوت مت بولو ..... جم تمهاري حقيقت ے آگاہ ہونکے ہیں ... شاہ صاحب نے ہمیں تمهارے متعلق کافی کی جھے بنادیا ہے ....تم ہی اس سارنے تھیل کے مالک ہواور تہارا نام جامہ ہے ۔''شائلہ نے عجیب بات کھی۔''تم جان بوجھ کراینا موبائل بھی میرے گھر چھوڑ آ نے تھے جس میں تم نے ا بنی کالیں ریکارڈ کی تھیں اور کوئی شہروز نامی اڑ کا تمہیں ہے سب کھے کرنے کو کہتا تھا۔ سکیل وہ بھی تمہارے اس تھیل کا حصدتھا تا کہتم جسب کل پکڑے جاؤتو سب سے ين كيو مح كدتم تو بالكل بياتسور بو .... اورتم سے بيا سب رکھ کروایا گیا ہے۔

كتيكن شاه صاحب نية جمعين بناديا ہے كدريرمب مجھتم ہی نے کیا ہے اور سے جین جس نے اعوا ہونے کا ڈرامہ رجایا تھا وہ بھی اور ہمارا سیہ ملازم کرم وین بھی تمہارے بی ساتھی ہیں۔ " شاکلہ فے مفکریاں سے اس لڑکی اور اوھیڑعمر محص کی طرف اشارہ کمیا۔

"بيكرم دين عي شبروزين كرتم يه موبائل یر بات کرتا تھا اور یمی اکبر کے بھیس میں میمیم خانے کا چوکیدارتقا ....لیکن بسلیکن میں میانتا جا ہتی ہوں کہ تم نے ہمار سماتھ ایسا کوں کیا ....؟" تمہارے اس کینے اور آنگڑے شوہر اصغر کی وجہ

ہے....، عامر چخار

"اصغرى وجد سے ...." " الله حيران مولى \_' ای نے تم نوگوں کا کیا بگاڑا تھا؟''

Scanned by Bookstub Dare Digest 93 November 2015

رائة من ي دم و در كل \_

جس نے اور حامد نے شم کھائی کہ ہم ٹائیے کے قاتموں کو بھیا تک موت دیں گے ،ابھی ہم وہی بیٹھے ٹائیوں کو بھیا تک موت دیں گے ،ابھی ہم وہی بیٹھے ٹائیوں لاش پرآ نسو بہارہ شھے کہ وہاں ایک محص آیا جو ہمادے لئے مہر ہان ٹابت ہوااس نے ہم ہے کہا کہ الرقم اپنی بیوی کا بدلہ لینا جا ہے ہوتو تمہیں میری بیروی کرنا ہوگی۔"

پیروں رہا ہوں۔
"ہم کون ہو ۔..." کمی نے اس محص سے ہو چھا۔
"ہمی تمہارا مہر بان ہوں اگرتم چاہتے ہو کہ وہ
تا آل بھیا تک موت مریں اوران کے خاتمانوں کو بھی
بھیا تک موت سلے قرصہیں میرا راستہ چناپڑے گا۔"
اس خوف تا کہ شکل کے بالک محص نے مسکراتے ہوئے
کہا۔" کیسا ہے تمہا داراستہ اورتم اصل ہی کون ہو؟"
میں نے یو چھا۔" ہیں ۔۔۔ ہیں شیطان ہوں ۔ "اس

سی میں اس دن ڈرائیور کے دہائے پر حادی بن کر ہوگیات سے کہا کہ وہ کارسا سے دائی چٹان چلے لگا ہے۔

ہوگیاتھا میں نے اس سے کہا کہ وہ کارسا سے دائی چٹان چلے لگا ہیں دے ہارے اور ذرائیور نے میراسم مانااور کارسا سے کے کم والی چٹان میں دے ماری، کارچٹان سے گرائے سے میڈم کی چٹان میں درجہاڑیوں میں جاگرا، کارچٹان سے گرائے اخیں بیلے شہروز دور جھاڑیوں میں جاگرا، کارچٹان سے گرائے اخیں بیلے شہروز دور جھاڑیوں میں جاگرا، کارچٹان سے گرائے اخیں بیلے شہروز دور جھاڑیوں میں جاگرا، کارچٹان سے گرائے اخیں بیلے شہروز دور جھاڑیوں میں جاگرا، کارچٹان سے گرائے دیا ہے۔

می احد خرمراتو نہیں ہاں البت وہ اپنی دونوں ٹاکمی کھو جیٹا کہ شہروز کرد بیلے بیتہ چلا کہ شہروز کرد بیلے بیتہ چلا کہ شہروز کرد بیلے بیتہ چلا کہ شہروز کرد بیلے بیتہ جاتا کہ شہروز کرد بیلے کرد بیلے بیتہ جاتا کہ شہروز کرد بیلے بیتہ جاتا کہ شہروز کرد بیلے کی کرد بیلے کرد بیلے کرد بیلے کرد بیلے کرد بیلے کی کرد بیلے کرد بیل

میں لے آیا اور میڈم شکفتہ ہے کہا کہ فکھ سزک پر س

دولیتم بیجے فی بین میں آئیس بیباں لے آیا۔
عینی بھی ایک بیتم تھی اوروہ سے میں تانیہ کو بیتی کی
حالت میں ملی تھی وہ بھی بعد میں ہمارے ذراموں کا
حصر بی اب حالہ شہروز کے بیٹھیے پڑ گیا،اے وہ بھی اپنی
مال کا قائل گلیاتھا وہ بیٹیم خانے میں شہروز کوسب کی
ان کا قائل گلیاتھا وہ بیٹیم خانے میں شہروز کوسب کی
انظروں میں برانا بت کرنے لگا مینی نے بہلی مرتبہ حالہ
کے کہنے پرشہروز کا تھلونا جرایا۔

عینی کو جوخون کی النہاں آ کی تھیں وہ بھی حامد کے کالے مال کا کمال تھا ادر دہ جومید م شکفت کے کمرے میں مردہ ملی ملی تھی اس کا خاتمہ بھی جاند نے بی کیا تھا پھر جامد نے بی شہروز کے بیٹر کے اور میں نے بیٹی کو بائد ہو گرفاتھ کو بتایا کہ ایس نے تینی اور میں نے تینی اور میں نے تینی کو دریا دنت کیا اور میں کے سامنے کا لے علم کیا دیا گرکیا گرافت کیا اور میں کے سامنے یہ طاہر کیا گرافت کیا اور میں سے میا سنے یہ طاہر کیا گرافت کیا اور میں سے میا سنے یہ طاہر کیا گرافت کیا اور میں سے میا سنے یہ طاہر کیا گرافت کیا ہے۔ شہروز کا لاعلم کرتا ہے۔

یتیم فانے بی ہے میں نے وہاں کے ملازم کو گڑی رقم اس کے ساتھ اس کے باب کی وجہ سے ہے سب کچھ و ہے کرفارغ کروایا اور فود وہاں ملازمت پر لگ گیا اس کے ساتھ اس کے باب کی وجہ سے ہے سب کچھ پھر میں ایک دن منصوبہ کے تحت عامداور مینی کو یتیم فانے سے سر بی ہم اسے اور اس کی فیلی کو تیم کردیں گے

ميڈم کلتوم بینرے انز کرنے آئیں اور حامدے گانول يرتين جارته برلگاد سيء نصيم من حامد في است جا تو ك ذر لیے ختم کردیااور شہروز کومپیڈم کلٹوم کی طرف دھکا دے دیا جس ہے اس کے ہاتھ اور میض خون سے رنگ گئے۔

شبروز اٹھا اور باہر کی طرف بھاگ گیا میں نے این طاقتوں سے میڈم کھکفتہ کو بیدار کیا اوراس طرف متوجه كما كمشروز يتيم خاني سه بهاكب ربايه الهرعامه نے کمرے کا درواڑہ بند کیا اور میڈم کاثوم کے بیت ہے معجر نكالاجس معيدم كلثوم كي آخري في أكلي-

میدم شکفته نے رکھے باتھوں حامد کو پکرلیاتھا مجبورا حامد كوجيل جانايزا جب حامد جيل جلا كيا تومي بھیس بدل کر ایک عورت کے ساتھ میٹی کواغوا کرنے كے لئے آ كيا فرضى پية لكموايا جيل سيدر بابونے ك بعد حامد میدم تنگفت کی طرف حمیا اور فرضی کہائی سے اسے ا بی طرف کیا میں نے حامرے جیل میں جانے کے بعد، كرم دين كے نام تيمبارے كر ملازمت كر لي تھي پھرسوچے مجھتے منصوبے کے محت ہم نے نعمان کا اغوا ئیا اور نعمان کی شکل میں جامد تمہارے کھر آیا اس نے تہارے علاوہ سب کونعمان بن کر ہی ختم کیا اور آیک ماو کے بعدہم نے تعمان کو جیوڑ ویا۔

مازید کے آل کے سلیلے میں انسیکر جمشید نے اصل نعمان کوکرفارکرفیا تھا اور اتی تیوت ہم نے تمہارے ذریعے کرنے تھے کیونکہ فعمان کی شکل کے بیچیے جھیے جامہ کے ہاتھ میں کا لے جادو کے لفافے تم اکثر د کھی چکی تھی كاشف كوجهي ريب كسليلي من عامد في بي بعنسايا تعا اورجيل ميں كالے علم كے كاغذ كے ذريع اسے ختم كيا۔ کانے علم کے لفافے اوراس کھلونے کے ذر معے تم یمی فیصلہ کریاتی کہ نعمان نے عی بیرسب مکھ کیا ہے۔ نعمان ادھر جیل میں قتل کی سزا بھکتا اورتم اسمیلی تر بی ایکن ای شاہ کے بیچے نے ہمارا سارا کام قراب این آپ کو نا قابل تسخیر بیجھنے والے چند محول کردا کھ ہوگئے۔ کرویا ۔۔۔۔ خیر پھر بھی ہے پولیس اور تم ہمارا کیجھ میں جل کردا کھ ہوگئے۔ نہیں بگاڑ کئے .... نیکن .... نیکن ایک جیراعلی والی یات ہے کہ میں کافی ور ہے تم لوگول يرمنتريزه يا ه كر

پيونک رېابول کيکن . . . بتم لوگول کو پيځه بوځين رېا 🐭 ساجد نے بتاتے ہوئے جرت طاہر کی۔

سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے کمینے انسان ۱۰۰۰ نه هیرا جا ہے کتنا ہی گیرا کیوں نه بهوروشی کی ا کے حصوفی کرن ہی کا فی ہوتی ہے، یوواقعی حقیقت ہے کہ کرے کوئی اور تھرے کوئی ....اصغرے کئے کی سزا ہم سب کو بھکتنا ہوی ... تمہار سے منتر ہم بھراس کے الرنبيس كرر بي كيونكه شاه صاحب في بم يركلام البي ير ه كر بهونكات اورنوري علم يركالاعلم بيس جلما "اب تم يه بناؤ كدميرا بينا شبروز كيال ي . المجام المراج المحالي الموكمة موسة بوجها

"اسے تو میں نے ای رات ختم کرایا تھا جس رات وہ میم خانے سے بھا گا تھا۔" وکھیاری بال کے ينفغ برساجد نيرا كيدوار يجركيا

''ترام زادے ، کمینے ، ذلیل انسان میں تم بينون كوزنده مبين جهور ون كي من شاكله يكدم بحرك كركري من المحت موت يولى اس في است ووسية کے بلو میں جھیں شاہ صاحب کی دی ہوئی یائی کی بوش تکالی سب حیرائی ہے شائلہ کی طرف ویکھنے بلکے، مناكله في بوش كا و حكما كحول كر بوش كا يالى ساجد

يرؤال ديار كروسا جدى چيون سے كونج الفا تاكله نے باتی بیمایانی مینی اوره حامه برجهی و ال و یا توان کی جیخوں ہے بھی مرہ گوئ اٹھا تنوں کے جسموں میں یکدم آگ بجڑ کب آگئی ...

سب تیکھے ہٹ گئے جبرت کی بات سے می کہ آ گ نے ان تنبول کے سوائسی چیز کوند جھوا سب حیران گفرے حامد ،ساجد اور مینی کا بھیا تک انجام رو مکیور ہے تھے۔



# تاریکی کاعفریت

## ایس املیازاحمه-کراچی

تابوت میں مردہ لیٹا تھا کہ اچانگ اس کی آنکھیں کھل گئیں اس کی آنکھوں میں جیسے شرارے ناج رہے تھے کہ اچانگ اس کا استخوانی ہاتھ اوپر کو اٹھا اور چشم زدن میں خوبرو حسینه کا گلا دبوج لیا اور جب حسینه کی چیخ نکلی تو ....

خوف کے فونی لیادے میں لیٹی ہوئی و ماغ کیمبھوت کرتی اور دل کو و ہلاتی خونچکال کہانی

اؤراند زبینے ہوئے مسافران جانے خوف اور دسوسوں میں گھر گئے ۔۔۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کہیں وہ راستہ بحث کران جنگلوں میں گم تو نہیں ہو گئے الیکن وہ ایک سرائے میں آ گئے تھے کوچوان کود کر نیچے امر ااور درواز ہ کھول دیا۔ دن بھرکی صبر آ زیا مسادنت اور تھکن کے بالآ خرائیس آ راہم وطعام کی سہولت میسر آ گئی تھی۔

بالا مرادین اردم وطعام کی میمافرون کا منظر تھا یہ مرائے جھوٹی تھی لیکن سرائے کا بالک اپنے برطانوی میمانوں کوخوش کی لیکن سرائے کا بالک اپنے برطانوی میمانوں کوخوش کرنے کے لئے بوری تندی ہے معروف برطانوی سیاح نہادھوکرتاز ودم ہوئے کھاتالگایا جا چکاتھا۔

کرفانوی سیاح نہادھوکرتاز ودم ہوئے کھاتالگایا جا چکاتھا۔
کروا کھے ہو گئے اور قبوہ کا وور خلنے لگا۔ سب لوگ کھل ل کروا تھے ہوگے اور قبوہ کا وور خلنے لگا۔ سب لوگ کھل ل کروا تھی کر ان کے اور قبوہ کا وور خلنے لگا۔ سب لوگ کھل ل کروا تھی میک کروا تھی کروا تھی میک کروا تھی اور قبوہ کا وور خلنے لگا۔ سب لوگ کھل ل کروا تھی میک کروا تھی اور تھی میک کروا تھی کروا تھی میک اور تھی کو گئی میک اور تھی تھی کروا تھی کروا تھی میک اور تی تھی کروا تھی ہوگے اور تھی تھی کروا تھی ہوگی کا دور تھی کا دور تھی کا کہا تھی ہوگی کا دور تھی کا دور تھی کا دور تھی کی تیز دو تھی کروا تھی کے اس تھر کی دور تھی کی تیز دو تھی کروا تھی کروا تھی دور تھی کروا تھی دور کی کا دور دو تھی اور تھی دور تھی کروا تھی دور کی کا دور دو تھی اور تھی دور تھی کروا تھی دور کی کا دور دو تھی اور تھی دور تھی کروا تھی دور تھی کی دور تھی کروا تھی دور تھی کا دور تھی دور تھی کروا تھی دور تھی کا دور تھی کروا تھی ت

اس نے سرائے کے مالک کے ساتھ اُونی بھوئی

معوقی مرک بربھی آئے برد دری تھی۔
کا برمینتھیا کا بدعلاقہ اسنے کھے جنگلوں اور مبز دراروں کی
وجہ منے سیاحوں کے لئے وجہ ساورتوجہ کا مرکز مناہوا تھا کین
اس علاقے میں ذرائع آ مرورنت محدود تھے۔ اس لئے
بہت کم اوگ ادھر کا رخ کرتے ہتے ۔ گاڑی میں جیٹے
ہوئے جاروں مسافر نے جیٹی سے پہلو بدل دے ہتے۔
گاڑی چھر کی اور ناہموار سرک پر بری طرح بل رہی تھے۔
گاڑی چھر کی اور ناہموار سرک پر بری طرح بل رہی تھے۔
اگران اہموار سے گھرے ہوں سے سے اگران

باہر شام کے سائے کہر ہے ہور ہے سے الران لوگوں کورائے کی خرائی اورائی تھکن کاعلم ہوتا تو وہ اس علاقے میں آئے نے کی بجائے اپنی چھٹیاں ویانا میں ہی گزار لیتے رئیکن اب ادھلی میں سردیا تھا تو موسلوں ہے گھبرا تالا حاصل تھا۔ بہر حال میسب کیا دھرا جا رکس کا تھا جس کے احرار یران لوگوں کو یہاں آٹا پڑا تھا۔

ان کی بڑیاں بری طرح دکھ ری تھی ،ان کے جوڑ جوڑ میں درد کی بیسیں اٹھ رہی تھیں اور دہ دل ہی دل میں در کی بیسیں اٹھ رہی تھیں اور دہ دل ہی دل میں وعائیں ما مگ رہے ہے تھے کہ خدایا بیسفر جلدی ختم ہوتا کہ دہ جھے دیرا رام کر میں اور تازہ دم ہوجا میں تاری کی برھر ری تھی اور تاز قیان معلوم ہوتی تھی کہ برھر ری تھی اور بیا اور تاز قیان معلوم ہوتی تھی کہ اس تاریکی میں کو جوان کوراستہ صاف نظر آ رہا ہوگا۔

Scanned by Bookstube Dar Digest 96 November 2015



جرمن میں گفتگنوشروع کردی اورد دئتی کرلی۔سرائے میں موجوو چنزاورلوگول كواسيخ برطانوي مهمان سنه بات جیت کرنا گوارہ نبیس تھا۔ چھربھی جب حارکس نے انہیں تېږه پينے کی دعوت دی تو ده زېږلب مسکرائے۔ پچھاوگ یا کی لی رہے تھے اور اس گھما کہی میں بطاہر بزی ہے نیازی سے شامل نظر آئے تھے۔ پھروہ اوگ جوا کھننے میں مصروف ہو گئے۔ حارث نے سنہ دوبارہ اجھالا ۱۶روه (ونول مار جيت گيا۔

دوسرے اوگول میں بھنمھناست ی ہونے مگی کٹین جارکس نے ماحول کی کشیدگی کے بیش نظر تمریبا ہر شخص کوشراب یا نے کی پیشکش کی ادر ماحول نھرے بيسكون مؤليا - بيلن كويد سب يحد احمالهين الا مبي میں بلکہ جاراس کے برے بھائی المن نے ابھی اپن رائے حفوظ رکھی اور کسی مسم کا کوئی تبسر وہیں کیا۔

بهرحال المن مسكرات بوئے بيرسب هيل ويج ر ما تھا مارلس کے بمشکل تمام ایکن اوراس کی بیوی بیلن کواس مہم پر آئے کے لئے رضا متد کیا تھا۔ ان دونوں بھائیوں کووریشے میں تھوڑی می جائیدادیا تھی۔ حارک زندگی میں الحیفی الحیمی چیز وں تفریحات اور عیاشیوں کا قائل تقا ایں کئے برنگس ایلن کواجی بیوی ہیلن کا ساتھ دينايزتا بقاجو بجوجوس توهبيس تقمي ليكن كفاييت شيعار ضرور تھی۔ای کے این نے این جا تداد کا بھی خصرایک كاروبارين لكاركها تقا اورايي ساي اورمعاشي حالت عاصی منتحکم کر لی جی \_ وہ **جارکس کی طرح نی نی و**لیسیوں اورا غيروا نجرز كي حلاش مين كوشان مبين ربتا تھا۔

المن كي شادي كوسات أتحد برس كزد حيك يقي لیکن اس کی بیوی ہیلن اب بھی <u>سل</u>ے کی طرح شاواب اور مُثَلَّفَة سَلَّفَة نظراً فَي تَقِي - سِلَن تَمِي بِرِسَ كَي بوجَكُلُ مِي لنکن اس کی جند شفاف اور بے داغ تھی وہ اینے بال بہت من کے بالدھا کرتی تھی۔اس کے باوجوداس کے چېرے کی معصومیت میں کی نبیس آئی تھی ۔ ووایے پیکے اورالین نے کی باراہے ایسا کرنے ہے منع بھی کہاتھا

الميكن اب پير چيز جيلن کي عادت بن چکي هي۔ حیار کس کی بیوی ڈیاٹا جوای سفر میں ان کے ہمراہ تھی بڑی دلکش اور خو ہروعورت تھی۔ حیارلس سرائے ے مسافروں میں قبوہ تقسیم کرر ہاتھا اور بیکن اس کی اس مضول فریسی پر بروبردار ہی تھی۔ ڈیا تا کے چرے پر ایک ولفریب مشکر اسٹ رقص کررہی تھی اوروہ بڑی دیجیں ہے ا ہے شر کی حیات ً برقہوہ چتے ہوئے و کھیدی تھی۔

ذیانا کا جسم نوجدار اور گدارتھا اوراس کے محدرائے ہوئے جسم کی جاشن اس وقت حاراس سے ول ود باغ میں کھی جاری کئی۔ ویانا نے سیے تطلقی سے اپنا پیالہ آگے بڑھایا اور مارلس نے اسے ارغوالی رنگ کے قبونے سے بھردیا۔ بملن ہے بی سے سر بالا کرمرہ کی۔ وہ اس کے سوامحلا کر بھی کیا کرنگی تھی؟

وہ سوچ رہی تھی کہ برائے میں قیام پذیر ووسر نے لوگ بھینا جارکس واحمق سمجور ہے ہوں گے۔ أَ خِراس من ربا نه كيا- "وويولى جاركس بس بيت مُوجِكِي يُدابِهُمْ مِدِ بَجِيكا مُدرِستِينَ خَتْمَ كُرُوبِهِ الْخَافِطُولُ خُرِجِي ہے بھلا کہافا کرو؟

" مطلب ہے این خوش سے مطلب ہے اوگ کیا موج رہے ہیں تھے اس کے کانٹوش میں۔'' جارکس ا نے سردمیری سے جواب ویا بھراسیة بھائی ایلن کی ا طرف متوجه موا- "كياتم محى ميلن كي طرح ميري فياضي ' کو ٹالینند کرتے ہو۔''ایلن مسکرایا۔' میرے بھائی میں توردت ہوئی تہارے متعلق بسند یا تابسند والی حدے بہت آ گےنگل چکا ہوں۔'

''حماقت تو بهرحال حماقت ی بولی ہے۔'' ميلن بروبراني او يانا بانكل خاموش ري به اورايي خمار آ لود آ تھول میں مستی کے اور سے لئے تعلی مسکراہث لبول پرسجائے مبت پاش انداز میں جارلس کود کھنے گئی۔ " ميراخيال ہے رات بہت بيت جي -اب جميں سوجانا والبيد ! " جارلس في إيا كي أ تكمون كا بيغام يره يتله ہونٹول کودانوں میں دیا کر چوتی رہتی تھی۔ حارش کیا تھا ہیلن بھی دوسری میج نیمرای تکایف دہ سفریا نے کی تناری کرنے کے لئے خود کوجلد ارجلد تازہ دم

Scanned by Bookstube net 98 November 2015

كرليما ي بتى محى اى كن أرام كى طلب است برى طرب شارای محمی۔

ابھی وہ کرے ہے نکل کراہیے کمرے کی طرف ہڑھ ہی رہے ہتھ کہ مرائے کا صدر وواز ہ آئی۔ زوردار دھاکے کے ساتھ کھلا اور سرد ہوا کا ایک تیز جمواکا مكرے ميں رافل ہوا۔ سرائے ميں موجود لوگوں كے جسم میں سروی کی لبری دوڑ کی اوردہ خوف زرہ ہوکر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔

وروازے کے بیجوں ایکا ایک قوی ٹیکل امیا پوڑا رابب کھڑا تھا۔ اس نے تیزی سے ای عقائی نظریں خاروں طرف دوڑا میں ۔ تیزی سے اس نے اپ وانتوان سے مونث كاسف محريوى بيازى سے درواز و زورے بند کرد یا۔ کرے میں ایک بار محرا تین وال ک مرى أبسه أبسته بوسط كي-

وه تيزي سيه آتش وان کي طرف برهاا درغرايا -" مجھائی ہوئل سرح شراب کی شدیوطلب ہے۔ سرویول کی اس بر فانی رانت نیش تو او لی در نده بھی با ہر میں رہ مکتاا'' یکا یک اس کے سرے کوئی چیز مکرائی۔ ای سے جھنجال کراد برویکھا۔ دہاں کسی نے کہسن کی ایک یوشی ساہ دوری یں بالدھ کر لنکا رکھی تھی۔اس نے بستگی بن سے بوے وحشائه اندار مين اين دوري كورويا اوركسن كي يوسي الفاكرة تشوان من جفوتك دي. "احق كبيل ك خبيث بدروحول كوروكن اورشيطان فواتول سي مرائ وتحفوظ ر کھنے کانیا کیا وقیانوی طریقتہ اختیار کردکھا ہے۔"فادر شینڈ ورامرائے کاما لک تھکھیائے لگا۔

"ميري سمجھ مين تين آنا آخرتم لوگول کي كهوير يول من كيا جموسا تعرا جواب-" ده تعرفرالي" دى برن ہو چکےاب بیسب بکوائ ختم ہو چکی ہیں ۔'' ممراء مين جهال يجهدير يميلية وازول كالشور تتيا ۔ ايک روح فرسا خاموتي حيمائي ہوئي موجود لوگوں کو گھورا اور بولا۔ '' یہاں آئے ہے آپھ ہرگ کے گرجا کا ہزایا اری ہوں۔'' دہر پہلے ایک معموم بیجے کی لاش کو میں نے اس عذاب جیارٹس نے اپنے آبن میں کلین برگ سے محل وہر پہلے ایک معصوم بیجے کی لاش کو میں نے اس عذاب

ست نجات داما في - ود بريخت أوگ است جلا وُ اللَّهُ ير مسريق \_ أخركب تك جم أوك او تبي وسوسول السعيف الاستقادل اورتو بهات كالشكار بموت ريس كه به"

سب اوگ خاموش تصے ایکا یک مہلی ہار فاور کی اظر برطانوی باشندول بریزی - ای نے بھر پورنظروں ے جاروں ساحون کا جائزہ لیا اور آ سندے احراماً ڈیانا کی تعظیم کے لئے جھا۔ وہ جوایا مسکرائی اور سرک اشارے ہے اسے سلام کیا۔ فادر میتڈور نے سکن کوجھی تعظيم دگالينن وونس ہے مس ندہوئی المنٹي باند ھے اس کی جائب ریستی رہی۔

'' زندگی میں سوائے دکھول کے اور بھلا رکھا بھی · كيا ہے۔ ميں اى لئے جولحہ بھی ميش وآرام ہے الررجائة است رندكي كاحاصل مجهما مون إأرام اور عیاش تفریج اور سکون روح کے لیے ضروری میں۔ عاركس في جرت في دابب كي طرف و يكيفا .. وه اس كى باتول مين حاصى ديجيبي يلير باتعا .. ' فاوراسامعلوم ہوتا ہے كمة ب زندگى كى كھمالىم يول سے بری رفیت رکھتے ہیں؟" جارتس نے کہا۔

'' رِنْدُکِی مِن سِکون اور عِش بے جد ضروری ایل ميرے مج اوراس كے مفاورہ بھلا كياد هرا محر مركى ميں جہم کی آ گے مرسے کے بعدانیان کی متظر ہوتی ہے اورو سے بھی توزیدگی ایک جہم سے کم نہیں ہوتی ا'' فادر شبینڈ ور نے کہا۔

سیلن سنے سے زاری سنے ناک سکوڑی۔ فاور شینڈ ورے ای بات حاری رکھتے ہوئے کہا۔" اجھا تو کیا علی ہے تو چوسکتاہوں کدمیرے بیارے برطانوی مهمان بهال کار محمیا میں کما کردے ہیں؟"

حارکس نے اپنا اور دومرے ساتھیوں کا مختصر ساری تعارف فاور شیند ورے کرایا۔ یاوری نے نرمی منصاور خوش و لی سنته گرون بلا کی اور اینا تعارف کرائے تھی۔فادر شینڈ در نے شعلہ ہار نگاہول سے کمرے میں موت کیا۔ "داور مجھے فادر شینڈ در کتے ہیں۔ میں کلیمن

Scanned by Bookstube net Digest 99 November 2015

وتوع کے بارے مں ایک میم ی تصویر بنائی جا ہی کیکن وہ نا کام رہا۔'' فادر نے اس کے تذہرے کود کھیتے ہوئے كبا-ميرے يج بيرجك يبال سے كانى دور ب - بال مرتوبنا ذكياتم شكار كهيلنے كيشوقين مو؟ "

جارلس نے جواب دیا۔" نبیس مجھے کوہ ہائی کا یہت شوق ہے۔ ویسے بھی مجھے سیاحت اور فقر رتی مناظر ے لطف الدور مونے سے جنون کی حد تک عشق ہے!" \* خوب بهت خوب من قادر شدیند در مسکرایا . \* مجھے اہے ساتھیوں ہے۔ ہی کہناہے کہ یہاں کے اوگوں کے بارے میں میری رائے کھن یاوہ اچھی نبیس ہے۔میری خوامش بے كرتم جاروں وبال كلين برگ جاؤ اور جندون دوسرے راہیوں کی براطف رفاقت میں بھی گزارد!ہم سب خلوص دل سے تمہارے کئے جٹم براور ہیں گے۔''

حارس کی بانچیس اس وعوت بر کفل کئیں۔ وہ سوين لكاريجي أيك ولجيب تجربه وكاسات بميشات من اورد کیسپ بروگرام بهت بیندا تے متعداس نے ایمی کھ كنے كے لئے مذكول اى تاكر يكن فياس كى بات كائے ہوئے تی ہے کہا۔ الیکن کلین برگ جایا ہمارے بروگرام

من شار نبین ہے! ہم وہاں نبیں جاسکتے۔

جاريس نے كيا۔" ميرا خيال ہے اگر ہم ايك آ دھادن وہال گزارآ تھی تو کوئی حرج بھی ہمیں ہے۔'' میلن بولی مرالیکن کل میں جورف ساد جاتا ہے ! فادر شینڈ درنے بری شجیدگی ہے کہامیرا خیال ہے آ پ الوگوں كواپتا پروگرام برقيمت بريدل ليباعا يا بيان کے تن بدن میں جیسے جنگاریاں می لگ کئیں۔

المِن في بھي اس کھے بيں ہميلن کا ساتھ وينا مناسب سمجها ، وه نری سے بولائ آ پ کی ہے صدنوازش بڑی عنایت کہ آب ہمیں کلین برگ کی وعوت دے رے ہیں۔ ہم سب اس خلوص کے لئے آپ کے تہد ول سے شکر گزار ہیں بھی ہم نے وہاں ہے جلنے ہے يملے بى اپنا بروگرام ترتیب دے لیاتھا۔اس نے اپی مفائی میں کرتے ہوئے معذرت جابی۔ ''لیکن میرے خیال میں جوزف سباد جانا ایک

فاش المنظى ہوگی۔ بير شيال ہی ايک مماقت ہے كم نہيں۔ میں آب لوگول کو مین برگ آئے سے کے لئے تو مجبور نہیں كرسكنا ليكن بيه مشوره ضرور دول كاكه آپ لوگ جوزف سباد ہر گر ہر گر ندجا میں! "فاور نے زم کیج می تنبید کی۔ '' نیکن ہم نے تو سنا ہے وہ بروی خوبصورت جگہ ے ان ڈیانا نے اصرار کیا۔ ' ویسے بھی قادرہم لوگ برے تجربہ کار کوہ یا میں۔ کیا وہاں بہت خطرناک اور دشوارگز ارچنانین اور راسته مین؟"

حاركس كى بات من كرفاور شيندور في المن كى طرف ديکھا اورکہا۔'' ليکن ميں سرف بيه جانبا ہوں که جوزف سبادے دورر ہناہی تم لوگوں کے حق میں مہتر ہوگا!" ويا تاست شد ما كيالة "كيكن ٱخريكون؟ ووتجسس

ہے بولی ۔

"ميرے بيجوا أكر ميں حمين ساري تعيالات بتادوں تو تم شاید میری باتوں کا یقین نہیں کرو گے۔ میں خود بھی تو ہات کا قائل تہیں ہوں الیکن خطرے سے دورر بنای بهتر ہوگا۔ جوزف سباد بدروحوں کامسکن ہے اور مجھے ڈر ہے کہ وہاں کے رہنے والے لوگ تمہاری کوئی مدورتین کر شکتے۔ اس ملک میں اور بھی بہت خوبصوریت تعلیمین موجود میں۔ جہاں دل جاسے جأ كرزندگى كالمنجح لطف المفاشحة بهوليكن جوزف سياونه حانا ہی اجھا ہے۔ "فادر شینڈ ورنے تھمبیر کہے میں کہا۔ عادلس بولاً " تو مویایه چزی سجی اب ہمارے لئے چیلتے بن کئی ہیں! فادر شینڈ ورنے کوئی جواب نہیں دیا

اور چلایا۔ "سرائے کا مالک کمال ہے؟ "مرائے کے مالک نے آئے بڑھ کر سراسیکی کے عالم میں یادری کے ہاتھ سے شراب کا خالی جام نے لیا۔ 'اپنے آوی سے کہومیرا کھوڑا باہر تھان ہے كھول كرلے أَ ئے مجھے ابھى بہت دور جانا ہے!" كھروه جارنس و غیره کی طرف متوجه بوا-''احجامیر ی بچویسوع مسیح تمہاری حفاظت کرے بہتر تو بہی ہے کہ تم میری بدایت رحمل کرو کیکن اگرتم ایسانه کرسکو، تو تھی تلعے کے قریب مت حانان میں تمہاری بھلائی ہے!''

Dar Digest 100 November 2015

Scanned by Bookstube.net

جلتے سے بعد کم چوان نے بھی روئی ، اور ان لوگوں سے الرّجائے كاكبات وليكن ہم نے توتم سے جوزف سادكا كشريك كياتفائة خربهم يهال كيون اترين برميهمي بهلا کوئی شرافت ہے!'' حارکس نے احتجاج کیا۔

کوچوان نے بے میازی سنے کہا۔ ' تم لوگ و بان تک بیدل جا سکتے ہوا"

عارلس کی قوت برداشت جواب وے گئی۔ وہ اورائیں بھند تھے کہ کوچوان انہیں آئے لے جائے الميكن وه ثم بحنت انبيس وين التاريخ بربهند يتحاب جعمرًا تتكيين بوحيت اختيار كرتا جار ماتها اورغاضي توتوهي يب کے بعد آخر تو بہت اٹھائٹ تک جا بیٹی ۔

لیکن اس سے ملے ماردھاڑ شروع ہوتی ایکا کیا دور جارس كي نظر ايك يراسف قلعه يرجر كوز بوكرره في این نے جرت سے اس طرف ویکھا اور اشارہ کیا۔ ''وہ و كيبور ... قلعه .... وه ربا قليدا" وجوال في الكخت بلیت کرد یکه اسسیای اثناء میں ایکن بھی قلعے کی طرف و کھے جارہا تھا۔ 'میکسی مگہ ہے؟'' جارلس نے کو چوان

، « کول ی جگر ؟ " کو جوان جان بو جه کرانجان ین رہاتھا۔ وہ تلع کی طرف سے نظریں چارماتھا اور دومری طرف دیکھر ہاتھا۔ای دوران حارس نے اس کا گریمان پکزلیااورای تھسیٹ کریٹیج کرالیا۔ وہ دونوں م المنظم كنفيا موسكة اور جنان كى وُصلوان معارُ هكت موسمة يح جا گرے! ليكن بلك جسكتے من كوجوان في آيك تيز رهار جاتو اینے ڈب میں سے نکال کراے تھما تا ہوا جاركس كى طرف برد شنے لگا۔

''اجِهااب بهت ہو جگ \_سیدھی طرح خواتین کو باہر نکالو اپنا سابان اعمادُ اور جلتے بھرتے نظر آوا کوچوان نے بڑی کمینگی اور سفاکی سے المن اور جارکس کو وارنگ دی ای کی آوار میں بلکا ساار تعاش تھا جس نے عاركس ادراين كواورخوف زه وكرو باخفا اوه دس كي ورندگي دوسرے دن علی آھنج وہ لوگ سرائے ہے جیل اور دحشت کونظروں میں تول دے ہتھے۔ ایک بار پھر بھمی کاسفران کا منظرتھا۔ کانی دیر تک جیش کے بیش

تملعه "" أمكن هيه جيرمشا سيه دهرايا ـ" أنتشج میں تو قلعہ تام کی کوئی چیز موجود تبین ہے!" " ضروري تبيل كه جو چيز نقشے ميں نه ہواس كا و جود سرے سے نہ ہوا بہر حال تم لوگ تلعہ سے دورر ہی رہنا!" ہے کہہ کر فاور تعظیما جھکا اور پھر تیزی سے باہر نکل گیا۔ دروازہ مجرے مقعل کرلیا گیا اور ووررات کے سائے میں اس کے محور سے کے تامین کی آ واز رفتہ رفتہ

معددم بوتی جل کی ۔

مرائے میں بلکی ملکی آوازیں انھرنے لکیں۔ يكا يك الين في سرائ كم ال سه يوجها " فادرف مم قلعه کے متعلق بتایا تھا کیا تنہیں معلوم ہے وہ کہاں بروافع ہے " مراہ کے مالک نے مجھنی مجھنی آ تھوں سے ایلن کی طرف دیکھا ۔... قلعہ کیما قامہ؟ جہاں تک مرے علم میں ہے مجھے کسی قلعے کا پند جیس ب اسرائے کے مالک نے باعثنائی سے جواب دیا۔ ا طاہرے کہ وہ جموت بول رہا ہے۔اس ک رخ موڑ ۔۔ ای ڈیاٹائے حیرت سے کہا ۔۔۔ "بیگم بخت آخرا تناخون زوہ کیوں ہے ۔ ؟

معمرا خیال ہے فادر شینڈ ورکی باتوں نے ان الوگول کے ذل ود ماغ پر بہت اثر کیا ہے! ' جارلس سنے اینی رائے مُلاہر کی۔

" بيلن كاخيال تها كدائبين أن تضول باتون يردهان ويت بغير جوزف سبادي طرف ابنا سغرجاري ركهناجا ہے۔ ویسے بھی ہیلن خواہ مخواہ رسک۔ لینے کی عادی تبیں تھی۔ جارکس نے زبان ہونوں بر پھیرتے ہوئے ابن گل اعدام ہوی ڈیانا کی طرف دیکھا۔ اس سک آتش بدن کی آئے اور دھی دھی آگ کی کیٹیں اس کے ول کوچھور ہی تھیں۔ کیکن ساتھ ہی ساتھ وہ سوج رہاتھا کون جانے واقعی وہال کوئی قلعہ بھی ہو۔ ہوسکا ہے کوئی مهم در پیش آجائے۔ کتنا مزہ آئے گا آگراییا ہوگیا تو ..... إ" كيراس في والاكا كلالي الهاجوبااويرجاف الكا وسيئه الك بار بيم بيهي كاسفران كالمتظرتها - كافي ويريك

Scanned by Bookstube Dart Digest 101 November 2015

بهمیں بے وقو نب بنائے کی ٹا کا م کوشش کرر ہانتھا!" ميلن نے كہا۔ ممرا خيال يے فادر شينا وركا خدشہ ہے بنیاد ہرگز نہیں ہے۔ ہمیں اس قلعہ ہے ہر وتت وورر بناجائ !" جارس نے جو کے کر جیلن کی طرف دیکھا۔ یہ پہلاموتع تھا کہ ہیلن نے اپنی ضدی طبیعت کے برعلس کسی دوسرے کی رائے کی تا تید کی تقی اوہ جبرت ہے جیلن کی طرف دیکھنے نگا۔خود ڈیاٹا بھی میلن کی بات کی تا شد کرر ہی تھی؟

حارلس نے خاموثی ہے ایلن سے مشور و کیا کہ اس معاسلے میں اس کی رائے کیا ہے۔ ایکن نے جو اليسے معاملات ميں زيادہ ترحارس براعماء كيا كرتا تھا اس مرتبہ بھی خاموش رہا بھر بولا۔ ''میرا خیال ہے ہمیں رات بہاں قلعہ سے باہری کر اربی جائے انتظالیّا وہ بھی ان جالات میں اوئی خطرہ مول نہیں لینا جا ہتا تھا۔ عارکس نے ایک لکڑبارے کی جمونیزی کی طرب اشاره کیااور کہا۔

''میرا خیال ہے ہم رانت کو پہال آگ حلا كرشب ماشى كريكته بين!"

الله بهت احجها ہوگا! "میکن نے اطمینان ظاہر کیا دونوں آ دمیوں نے بھاری بھاری سوٹ کیس خود القائب اور بذكا بهذكاسا مان خواتين كيريز وكرويا ويحربه جیازوں حجیونی سی چنان ریہ سے ہوتے ہوئے اس چورا ہے کے قریب بنی ہو گا جیو نیز کی کی طرف پر ھے على حبوبيرى كا درواله مصبوطي عد بندها عارس نے ات کھو لنے کی کوشش کی کیکن وہ میں کھلا۔ پالآخر اس نے اپنے شانے کا زور لگا کردروازہ کھولا جوہلگی ی تدجراب كساته للأكيار

جمو نیز ک خان تھی ۔اس کے فرش پرالیک کونے میں خشک اور سوکھی ہوئی لکڑیوں کا آیک ڈیچر سا لگا ہوا بتعار حارلس نے اسے باتھوں میں اٹھائے ہوئے المانول موٹ لیس فرش پررکھ دیتے اور خانی خانی تظرون

بهمراس نے اپنے ہمراہیوں کوبخاطب کیا۔" میرا

أظريمي مناسب بوگا كه وه بلهي خالي كردين إسيلن اور ثيانا بھی سے ارآ کیں۔ جاراس کا جسم غصے سے کانپ ر ماتھا۔ اس نے ایک قدم آ کے برحایا لیکن ڈیانا نے مضبوطی ے اس کا باز و جکڑ لیا۔ وہ مہی ہوئی نظروں ہے کو چوان کے باتھ میں حیکتے ہوئے جا تو کود کیجہ رہی تھی۔ کوچوان بکل کی ی تیزی سے مرا اورایک چھلا لگ مار کر بھی میں جا بیلھا۔ اس نے تیز دھار جا تو سے سامان کی زوری کاٹ والی اورایک ایک کرک سار ہے موٹ کیس سؤک پر کر گئے۔ کوچوان نے لگامیں سنصابیں اور بولا۔ جس کل صبح سورج نکلنے کے دو تھنے بعد يبال مجرة ول گاريس مبيس يبال سے لے جادل الالكين جوزف مبادئين - يهال سے والي بال اس بشرط من ہے کہتم لوگ اگر منج تک مجھے زندہ مل کئے تو!" مِيكُن أوردُيانًا سِفْ خُوف سَتَ الْمُعْرَجِمْرِي كَي اورڈیانا نے جارس کے بازو پر اپنی گرفت منبوط كردى كوچوان ك جا بك البرايا اور كاورك بالبرايا ہوئے ہوا سے باتھ کرنے گئے۔ چند محول میں مہمی ودر ہوئی ہوئی ایک ساہ وصبا بن کررہ گئی اور بجران کا انثان بھی یاتی شربار

جارتس نے کہا۔"میرا خیال ہے وہ ارکی ے خوف اور تھا الیکن غدا کا شکر ہے کہ وہ ااکو یا ر بزن میں تھا۔''

اب آسته آسته الم كسائة وعل راء تق اوردورفا صلے ير قلعد كى جند كور كيون سے جيلتي ہونى روشى تاریک رات میں متارون کی طرح معاری تھی۔ وورے و محضے برقاعہ کی عمارت بڑی ہوسیدہ اور برانی نظر آئی تقى دن كى روشى من جا بقلعدكيسا بقى لكنا بونيكن رات ك تاريكي من قاعد خاصا بحيا تك اور يراسرار نظرة را القاء حارس من كها" فادر شيند ورف تعيك كباتها .. تلعدومان موجود بسيوني وبمبالظركادهوك بركزتيس با إِيَانَا فِي إِنْ حِيمًا لِي مُعَلِّنَ خَدَا مَعَلُومِ السِاسِيَا رَازَ ہے جو ہر مختم اس تلعے کا ذکر آتے ہی پہلوتی کرنے کی سے جمو نیز فی کا حائزہ لینے نگا۔ كوشش كررياتها رتم نه ويكها جوگا كه خود كوچوان جمي

Dar Digest 102 November 2015 Scanned by Bookstube.net

تحمیں اوران کے سیاہ جسم شیشے کی طرح چمک رہے ہتھے۔ فريانا به يقر ارموكر جيخي به ميارلس - ' بير کمکن حارکس این حکه جمار با ای دوران بلهمی اس ك بهت قريب آي چى كى پراها تك مارلس سے دوكر ك فاصلے برآ كربلهمى رك كى \_ محور بنانے لكے اور بار بارایت ممزین پر مارفے لگے۔ جارس نے آگے برده کرایک کھوڑے کے سریر بیارے ہاتھ پھیرااوراس کی لگامل قعام لیں ۔ بیکن اور فریانا بردی نروسس ہورہی تھیں عارس نے کیا۔ " مجھے یقین ہے سے حالات برے غیر معمولی بین نیکن مجھے بردی ماہیس ہوگی ایٹرایل نور میں حيرت الكيزادرد كيسب واقعات بيش شآن أ

محراس نے سب او کول کو ایکی میں میصنے کا اشارہ کیا۔ ڈیاٹا اور بیکن سر گوشیوں میں نا تیں کر رہی تھیں۔ بيسب يجه بزايرا مرار ءبروا غيرمعمول اوربهت تثلين نظر آتا تقام يكن أس ووروراز وران اورير بول ساسك سے مبترقها كدوولوك بلهى على ميم جاسته، موسكما باس طريح ووتسي سرائي مين جانتين اور يون سغرتي كوشت اورا مجھن سی حد تک دور بوجائے ۔

الترحاركين في إينا فيفيله سناه ياله محكيك سي اً وُسامان لا دیس اور <u>حیظه</u> کی تیاری کریں ۔ 'اے یقین تحا كرسيلن كرمقا ببلغ مين وياتا زياده بهت اور جزاكت كا مقابل كري أورون الجمي ين من جائ كى اور موا ہمی میں سلن جسکتے ہوئے جمعی میں سوار ہوگئ۔ ایکن نے یو چھا۔ ''جوزف ساوا

"كال جوزف ماد " حارس من ين برسناء اواور یقین ہے کہا پھراس نے تھوڑوں کی لگائیں مجینے میں اور وہ ہوا ے باتیں کرنے لگے، لین جارس کی آسمعیں خوف اور دہشت ہے اہل ہے ہی گھوڑ ہے اپنار خے تنبدیل کرر ہے تحقیم اور ہجائے جوزف سہاری سرک پر جائے کے قلعہ کے طرف جائے والی سرک پرسریٹ دوٹر رہے تھے۔

حیارس زور ہے چیا کتین رات کی برحتی ہوئی بلند کرد ہے۔ تھوڑے برق رفآری ہے اس کی طرف سے تاریجی اور سنانے میں اس کی آ واز زیاد و دور تک نہ تو تک تھوڑے بہت تیزی سے قلع کی طرف بڑھرے تھے۔

خیال ہے دات گزار نے کے لئے ریا کمناسب ہے ! '' أملن نے اطمینان کا سالس لیا۔ اسے تو قلعہ کے خیال ہے ہی وحشت ہوری تھی۔اس نے ول جی میں خدا کا شکرادا کیا۔ کیکن جارلس کچھ بے جین نظر آرباتها . وه سوج رباتها آخر به لوگ کیون است بر دل واقع ہوتے ہیں اقدرتی اظاروں سے اطف اندوز ہونے کے بجائے جھونیزی میں تھے رہنے کا آخر کیا فائده اوه ول وي ول مين بهت كرج رباتها اور اي کو چوان کوکوس ر باتھا جس کی ہجہ ہے وہ بجائے جوڑ ف سباد جانے کے اس ویرانے میں مقید ہو کررہ گئے تھے۔ ریہ سب کوگ اپنا سامان اٹھائے جھونیز کی میں

آ تئے۔ انہیں بیسوی کر کھھسکون اور اظمینان ہوا کہ اب دەنسىتامىھوظ ھىكە برىس بەۋپانا كاخيال تھا كەاتبىر آگ با ہرجانانی جا ہے کیکن ہیلن اور حیار کس کویہ آئیڈیا احجمانہیں لگا۔ ابھی وہ سے ہاتمیں کرنگی رہے ستھے کہ باہر وورے محصوروں سے مانیاں کی آواز آلی سنائی وی۔

"ميرا خيال ميكوچوان في اينااراده بدل نياب اوراب منس المنة ريايدا المن في خوش منهى يكهاب ملن کی با مجس سی عمل تنس وه جارون میمونیزی سے باہر نکل کر پوراہے کے قریب کھڑ ہے بهوكئة اورشام يك وخند لكي بين ادهرد ليمض لك جدهر ہے آ واز آ ربی تھی لیکن الکاں فیرمتو قع طور پرایک جھی اس ست ے آئی اُنظر آئی جدهر آلمدوا تع تھا۔ دیا تانے مهم كرجارلس كاباز وقفام لياذيانا كالأتخذ ميرومور بانحاب ورضوں کے جھند میں سے سیاہ بھی نمودار ہوئی

جے ووٹ دارنسل کے گھوڑ ہے ووی شان سے سیجی رہنے ہے۔ لیکن و بال کوئی کو چوان نہیں تھا۔ ہیلن کا حلق خوف ہے خنگ ہوئے لگا۔ اس کے شوہر المین نے جارکش ہے کیا۔ ' کیا ہم اے روک سلیں گے؟''

یہ سفتے ہی جارلس نے جو بمیشہم جوواتع ہوا تھا مراك كررميان كحريب بوكرائ وانون باتحاضاين این جور ہے ہے۔ ان کی خوجیمورت ایا میں اوا میں امرار ہی

Scanned by Bookstube Dar Digest 103 November 2015

حاركس كوليقين موكيا كه ده ان جانورون كارخ تبديل كر كي كاراس في لكامن وهيلي حجوز دي ليكن كلوزول کی رفتار میں کوئی کی نبیس آئی وہ بدستور برق رفتاری ہے بھاگ رہے تھے۔" ہوسکتا ہے قلعہ کا مالک کوئی خوش اخلاق اورنیک دل آ ومی ہواور چند گھڑیاں سکون کی مل علیں۔' حیار کس نے دل ہی دل میں سوحیا۔

رات کی اس تاریجی میں گھوڑے ہوں بے خبرو خطراور آسانی ہے آ کے برص سے جے جے ان کے سم ان راستول سے الجھی طرح آشنا ہوں۔ پھرقاحہ کی کھڑ کیوں کی زرد روشی قریب آئے گئی ادر یانی سے بھری ہوئی ایک خندق عبور کرکے گھوڑے بڑے وقار ے قلعہ میں داخل ہو گئے۔ بیدا یک بڑا ساصحن تھا اسب گھوڑوں کی رفتار آ ہتہ ہوگئی تھیں۔ پہلوں ک الرُّرُ البث من مجى كى آگئى تقى اورآخر كار مجھى صدروروازے کے سامنے رک تنی ۔

برطرف بصيا تك ي خاموتي تحي اورسنا العيارون مسافرون کی راون مین سنسنی بن کرانز تا چلا جار ہاتھا ۔ المن في درستكي سے كما-" كيا مواتم مميں سمال كويں

ميه من مين الايامية كام ان محور ون كالبيا ال کے کہے میں جرت اور خوف کے اثر ات تمایاں سے م جارس نے کہاا در بھی ہے جعلا تک لگادی۔

وه سوچ ر ہاتھا کہ قلعے کا مالک نجائے کیسا آ دی ہوگا۔ بھران سب کی نگائیں بوے سے دروازے پرجم كنيس-وه جب آئے تھ تورات کے سنائے میں خاصا شور ہوا تھا، لیکن سے بری عجیب بات تھی کداب تک کوئی بابرنبيس فكانقاءكم ازكم كسى كوتوبابرآ ناجائ تفار آ فركار جاراس فے خوش ولى سے كہا۔ آ سے خوا تين مم سب اندر حلتے ہیں اور صاحب خانہ سے خود ہی ل لیتے میں۔ میکن کو چارکس کی بات ہے اتفاق میں تھا اے ان سب باتوں ہے خوف محسوں ہور ہاتھا۔

حارکس دروازے کے قریب گیا۔ ایک گھوڑے نے زور زور سے اپنی ٹائلیں زمین پر مارنی شروع

كردين اور برى طرح بنبنايا - اس ك كلے كى تھنمال بحنے لکیں ۔ پھر چاروں طرف وہی روح فرسا غاموتی جیما گئی۔ جارکس نے درواز ہے پردستک دین جاجی کیکن ورواز وایک بلکی ی آواز کے ساتھ کل گیا۔ جارس نے مر کراہے قریب کھڑ ہے ہوئے ایکن کی طرف و مجھااور بھروہ سب اندر جانے کے لئے تیار ہوگئے۔

یدایک براسا بال تھا جس کے خاتے برایک تیلری بی ہوئی تھی۔ فرش ہے لے کر تیلری تک بے مد خوبصورت تقشين سيرهيال بى مونى تعين ويواري اور فرش بڑے فیمتی بھر ہے بنی ہوئی تھیں اور بال کے أيك كوشے سے كردوس بے كوشے تك وبير قالين شكير موسئ تقرايك ديوار من بهت وسنع وعريض آكش دان تھا جس میں لکڑی کے برے برے برے کر اے بڑے منتهاورآ تنن دان می شعلے اندر بے تھے۔

میلودکوئی ہے؟" طارس کی آواز ہال کی د يوارون مي كونجي ليكن كوني جواب نهيس ملا ليكن أ "ك میں انجھی تاز ہ لکزیاں ڈالی گئی تھیں۔ حیاز ٹس نے ویکھا کہ بال كالك كونے ميں ساكوان كى ايك ميزير عار آ دمیوں کے لئے کھانا چناہوا تھا۔ ابھی وہ جیرت سے بت بنامد سب چیزین دیکیدر باقعا که بامرهمور دن کے تابیل اور مع منتیوں سے بعنے کی آواز نے ان سب کو چونگادیا۔

حیرت اور خوف سے ان کے مند تھتے کے بھے رہ گئے۔وہ حیزی سے باہر کی طرف لیکے۔ بھی بہت تیزی ہے باہر کی طرف جارہی تھی۔ان کا تمام اسیاب بلھی برلدا ہوا تھا اور گھوڑ ہے بکل کی می تیزی ہے بھی كو كھنچ كئے جارے تھے بھر لے قرش ير كھوڑوں ك ٹا پیں گونج رہی تھیں اور چند ہی کھوں میں بہھی ان کی نگاموں سے او جھل ہوگی۔

ہیلن نے ہسٹریائی انداز میں مسکی کی اور بولیا ۔ '' مجھے معلوم تھا ایسا ہی ہوگا۔ ہمیں ہرگزیہاں نہیں ةَ تَا حِيا سِيعَ تَعَا - كَاشَ ثُمْ لُوكُ مِيرًا كَبِمَا مَان لِينَةِ تَوْجُم بمحى ال مصيبت بن گرفتارنه ہوتے۔ کاش!'' ''اگرہم تمہارا کہنا مان لیتے تواہمی تک انگلینڈ

Scanned by Bookstube net 104 November 2015

میں ہی ہوتے۔' عارکس نے احتجاج کیا۔'' کیا ہے کوئی بري بات موتى ؟ " ﴿ مَمِرا خيال تَعَا كَيْمُ زِنْدَكَى مِن ت کھیدو کھنااور سیکھنا جا ہوگئ تم تو گھڑ ۔۔۔ کی مجھل نکلیں ..... '' حیارکس نے جیکن پر چوٹ کی۔ ان کی نوک میمونک ے المن بیزار ہوچکا تھا۔ استے میں ڈیانا میز کے قریب گنی اور بولی " ویکیسو جاری آیدیبال غیرمتوقع نبیس تھی ۔ میلے وہ بھمی ہمیں بیبال لائی *اور*اب جبکہ ہم بیبال ہیں به کھانے کی میزادر برسب تکلف۔ آخران سب کا کیا مطلب ہے؟" وہ جرت سے سب کھد کھر بی تھی۔ سارلس نے اب تک اپن بیوی سے متفق میم

تھا۔اس کا خیال تھا امھی گیلری کی سیرھیوں سے جارآ دی الرَّكرة نيس كاوركهاف كي ميزير بعيد جانيس كي ليكن ال کے اعصاب بھی اب تھک سے سکتے تھے۔ کیااس قلعہ یں رہے والے سب لوگ محو سکتے اور بہرے ہیں۔ بھر بھی ان سب باتوں کا جواب جاستے کے کے کمی ندسی کا اوير جايا به صدصر وري سير-

عارس بے خول سے آ مے برما ادر میر صال چڑھنے لگا۔'' شیس نبیل رک جاؤ'' سیلن نے چیخ مر ات رو کے کو کہا۔ وہ جمیں اس محل تما قلعہ سے مطبع جانا عائم بهال مين روسكة المنوه يحد فوف زده مي ا المن نے اپنایاز واس کی کمر میں ڈال دیا، لیکن ہلن نے خود کو چھٹرالیا ۔ وہ بری طرح ہانیہ رہی تھی ۔ ڈ ارانگ تم تو خواہ مخواہ تھبرار ہی ہو۔سب ٹھیک ہوجائے كالي عادس في ملن كوسلى دى ميكن و و مستور ماته مجيلائے التجا كرتى ربى۔" خداك كے لئے تم وبال مت جاؤيس خدا كا واسطه ويي بول تم اوير مت جاؤ - " جارس نے اس کی التجا کونظر انداز کر دیا اور لیے لیے ذگ جرتا ہوا سیلری کی طرف بدھنے لگا۔ سیلری عم ہوتے بی جارس نے خود ایک کاریرور کے سرے ار بایا۔ یہ ایک طویل می رابداری تھی جس میں زرد مشعلیں جل رہی تھیں اور راہداری کی دونوں طرف میں میں میں میں اور راہداری کی دونوں طرف د در تک بند کمروں کا ایک طویل سلسلہ چلا گیا تھا۔

عاركس في يوري قوت سے آواز دى۔ "كوئى

يحروه چند ليح جواب كالمتظرر مايرروح فرسا خاموتی اے بے جین کئے دے رہے تھی۔ اگراس عمارت مين بيروشنيال مشعليس وغيره منهوتمي توشابيروه یقین بھی کر لیتا کہ صدیوں ہے سی انسان نے اس قلعہ میں قدم ندر کھا ہوگا۔ بغیر سی سے سلے وہ بنجے جانے کے کے بھی تیار میں تھا۔وہ وید یادس سلے کرے کے درواز مے تک گیا اور دستک دی اندر سے کوئی آ واز میں آئی۔ اس نے آ ستہ سے مینڈل تھمایا درواز و کھل گیا اورجارلس اندرجل كيار

سمرے میں بلکی ی روشی تھی اس روشی میں اس آ گ کے شعلوں کی سرخی بھی شامل تھی جو آتشدان میں جل ری تھی کمرہ خوب گرم تھا اور کمرے کے ایک کونے من اوير تلے چندموكيس كيلے تھے باہر جاتے جاتے جارس کے قدم جیسے سی نے جکڑ لئے ہوں۔استدان سوت کیسول پر تکھے ہوئے اے سے کے الفاظ واضح نظر آرہے متھے۔ پیدالین کین کا سوٹ کیس تھا جئے خود جارکس نے بھی بر لا داتھا۔

وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکا اور کیلری میں كفريم بوكريني و كيف لك ملن في ايك باتهاسي منه مرر كها مواتها اور بول لكما تها جيسه و والجمي خوف ست جين سك گىدەدىب يىنچ كور ساى كى طرف دىكور ب سفىد

''ایکن تم ایک جنگ کے لئے ذرا اور آوا اُ عارس نے کہا۔ ہیکن نے آئے بردہ کرائے شوہر کورو کنا حِابًا لَكُن وہ زینے برجڑھ چکاتھا اور کیلری کے قریب آ ميا تفار جارس اے كمرے ميں كے تميا اور بيسب چیزیں و کھا تیں۔ المن کو کی صورت ان باتوں پر یقین تهيس آرباتها . وه أنبيس اپني نظر كا فريب سمجيير باتهاليكن جب اس نے اپنا سوٹ کیس اورایٹی ممیض ریکھی جواس کے سر بانے تہہ کی ہموئی رکھی تھی تواس کی آئیمیں جیرت

عارس نے دومرے کمرے کا وروازہ کھولا۔ بیبال بھی آتش دان ہیں آگ روشن تھی اور صورت حال

Scanned by Bookstube net 105 November 2015

سلے تمریب ہے یا کل مختلف نبیس متمی پرفرق صرف اتنا تھا سے کمرہ دیارٹس کئے لئے مخصوص تھا کے اس کا سامان کھی بيبال رڪيا ٻوانھا۔ ايھي ۽ ۽ ان نيمول تھليوں ميں تم تھے کہ الكاكيك بال من الك وحشت فاك فيخ الجرى جويرى در تک گونجی ربی به بیشن کی تین محمی به ا

اللن اور عارس بے قرار ہوکر باہر کی طرف ووڑ ہے۔ ڈیاٹا اور جیلن بال کے وسط میں کھڑی خوف ے چرے سنید ہور ہے تھے انہوں نے دیکھایال کی ایک وابوار کے قریب ایک بلند قامت ، بدصورت اور نوف تأك و تحصول والا اجنبي تخص جیب گھڑا تھا۔ اس نے ساہ مائی لیاس بہن رکھا تفا۔اس کی چمنور سمبی اور سیاو تھیں اور اس کے جبرے یروجشت برگ رجی کھی ۔

المِن غرایا۔ ' بیکیا برتمیزی ہے؟ بیکیا طریقہ ہے؟ کیاتم اس سے زیاوہ بہترا نواز میں بھارا خرمقدم ہیں كريجة شفيه "اس كي آواز عصر يتفكانب راي تحي مدخود جارتس کی حالت مجھی بنسد ہے غیر ہور بی تھی۔ اجسی نے العظيما مجينية موت بوى شامطى سي كها." مجيم إقبنون ہے کہ میرے آئے ہے معزز خواتین ڈسٹرب ہوگئیں ہے'' دولکین تم نے آ خراتی ویر کیوں لگائی۔ ہم لوگ توبیال جائے کب سے یا گلول کی طرح آ واڑی وے رے تھے۔ 'جاراس نے عصر صبط کرتے ہوئے کیا۔ مين آب لوگون كاسامان درست كرد بانقار ميرا خنال ے كد كمرے آپ كو بسند آئے ہول كے ؟" اجنى ف

ہر چیز قابل تعریف ہے الیکن میری مجھ میں مبين آتا۔ حارس نے بچھ كبنا جايا۔ اجنی کرابیت ہے مسکرایا۔"میرے آتا کی مبمان نوازی تو دور دور تک مشبور ہے۔'' ' و کیکن ہم تو تمہارے آتا کا کے بارے میں یکھ

جسم میں دوڑ رہی ہو۔ جسم میں دوڑ رہی ہو۔ اجبی نے اس کی ہات نظرانداز کرتے ہوئے علاق یو جیھا۔''اگراآ ب لوگ تیار ہوں تو میں کھاٹا جیش کروں ۔'' کیا میں بوجید سکتا ہوں کر سے بھی کمروں ڈنر بھی تبیں جائے۔'' چارلس نے کہا۔

عارس سے بنہ بن میں سینتلزوں سوال کلباار ہے ينفيه المن ووجا منافعا كه بيدذ كبل آ ومي اس تحسوالول کے جواب تبییں دے گا۔ ویسے بھی آب بھوک اسے بری طرح ستار بی تھی البندا ان باتوں کو پھر کسی وقت برجھی الضايا جاسكنا تها اس ئے اجنبی کی تا سند میں سر بلایا ادروہ ایک درداز ه کفول کرغائب ہوگیا۔

وفظ مُرب من منين في اطمينان كاسانس ليارا مين اب بھی کہتی ہوں ہمیں اور ایبان ہے جل دینا جا ہے۔''

''میری مجھ میں خود کوئی بات نہیں آتی۔ اس وات بھوک اے زوروں کی تھی جو لگ ہے کہ پچھ نہیں سوجيرربا! 'وياتائية بهي حاركس كاتاتية كي وياناسوج رى من كراب اسدايك ويره كفي يملي وه الكيد وبران جنگل میں جوکے بیاہے کھڑے تھے اوراب گرم بسترعمده کیانا اورایک مهمان نواز کمیزبان ان سب کے ا رظار من تھے۔

جارس نے ان سب سے کھانے کی میز پر بیٹھنے كوكبار أبهي وه ميضے على ستھ كداجتي جوشايد بيال كا ملازم تفا سوب في كرآ كيا اورمروكرنا بشروع كرديا عارس في ان عدي جها-"مهارانام كيا عا" " جناب خادم كوكلوو كيت بيل - "اس سف

حفك كركما

" بہت خوب کلووکیا تمہارے آتا کا کھانے میں ا مارے ساتھ شریک میں ہوں سے ای موالس نے بوجھا۔ مجھے افسوں ہے وہ الیا نہیں کرسکتے !''کلوونے معذرت آمیز سلجے میں کہار '' کیاوہ بیار ہیں؟''ایکن نے بوچھا۔

" جي مهين .... و ه مر ڪِڪ مين ... ؟" کلوو نے سردمبری سے جواب دیا۔ بال میں کرمی کے باوجوہ ا جاراس کوجمرجمری آسلی۔ اسے بوں نگا جیسے سی نے بال تے درواز ہے کھول دیتے ہوں اور سردی کی لہرای کے

Dar Digest 106 November 2015

اوران سب چيزون کا آخر کيا مطلب ہے۔ آخراس مي كياراز ہے؟ " كلووت جاركس كي طرف ديجھااور يولا ۔ القيناجناب إميرية قالباس ونامس تبين میں کیکن انہول نے جوہرایات مجھے دی میں اور جن یر مل کرنا میرا فرض ہے ان کے مطابق اس تلع کے ورواز ے اجنبیوں اور مہمانوں کے لئے بمیشر کھے رہیں کے۔ میں صرف ان کی آخری خواہشات کا احرّ ام کرنے ك كي كن المرائده مول من الس كى آواز راندهى كنى م

"تبارساة قاكانام كياتها؟" حارس في جهار کلود نے پراسرار طور پرآتش دان کی طرف و يكها جيسے بچھ تلاش كرريا ہو پھركہا۔" ان كايام كاؤنث وريكولا تعا وه ايك يبت اعلى خاندان تعلق ريحة ہتے۔ مجھے فخر ہے کہ مجھے ان کی فدمت کا موقع ملا۔ ا "کیا ان کے بعداب اورکوئی اس قلعہ بیل

" جى نبيس مير ہے آتا كى كوئي اولا دنبيس تھى۔ الحِمااب محصاً جازت؛ يَجِيهِ " بيهَ مُبهِ كُرُكُلُود بال سے جِل ویا۔اس کے جاتے ہی دوسیہ جرستداور خوف سکے نام جلے تاثرات کے ساتھ انک دوسرے کی طرف و ک<u>ھنے</u> کی کی کاردیا اوراس کے سوپ چینا بشروع کردیا اوراس کی لذت في فوف اوروهم كريديات كوان ك واين ہےوقی طور پردور کرد یا۔

عاراس في موب في كريب كن سے باتھ يو تخصي اور بولا . " ميرا خيال ميم كل جميل بل بيش كياجات كا-" وْ يانا ف مزكراس كي طرف و يكهاوه سوج راى مى كدما رئس كوايي تلين حالات من يفي مراق سوج رباب- اس مير سوحا كم ازكم انگليند من توايس شاه حريق اور فراغدل لوگ کم ای ملتے ہیں جومرنے سے سملے ہیا وصیت کرجا تمی کے ان کے بعد ان کے محاات کے وروازے بمیشہ اجنہیوں کے لئے کھلے رہیں۔

بجروه سب کھانے کے متعلق ہائٹمی کرنے لگے اورمیمان نوازی کی تع پنیوں میں مکن ہو گئے۔ان کا خیال

عَمَا كَ يُو چِوان خُوا وَكُوْا وَاتِّنِي الْحِيمِي حِكْمَ ہے خُوف ز وَ وَتَمَا مِهِ جيلن من اپناخوف جميائت موسيّ كبالـ " فرتي تو میں نہیں ہوں۔ ہاں بہ حکہ پھھالی بھیا تک اور دہشت الكيز بك مجه بحد بحد بحد بحد بالمسوى بوتا بر"الين في میکن کا باز وتھا مااوراہے بیار ہے سہلاتے ہوئے کہا۔ "فاركنگ يمل بمبل بيرسب برا عجيب سا لگاتھا۔ لیکن اب توہر مات عمیاں ہو چکی ہے اب س بات کاخوف ہے؟''

سيلن نے اينا باز و حجر ايا اور بولي <sup>1.</sup> حيرت ہے تم اتن جلدی فادر شیندٔ در کی تقییحت تجول کئے ہو ہمہیں یاد کھیں انہوں نے کمٹی تحق سے ہمیں اس قلعہ سے دورر <u>منے کو کما تھا۔</u>''

حارك في شراب كا تكابل الفايا اور بولا - وه صرف این الے یہ کہدا ہے سے کہ ہم ان کے ہمراہ ملین برگ جا تیں۔ میں تو کہنا ہوں سے نہاری خوش بختی ہے کہ ہمیں بیاں آنے کا موقع ل گیا۔ ہمیں مرحوم کا وائٹ ک عنايات كاشكر كرار موتاجا بينه اور لطف وتفاتا جا بيا-میں شراب کا بہلا جام کا ؤنٹ کے نام تجویز کرتا ہوں۔ خداا ہے کرونٹ کروٹ سکون تھیب کرے!"

ای کے باہر ہادلوں کی گرج اور بھی کی چیک في بورى عمارت كو بلاكررك ويا- أتش وان بيس آك بہت زور ہے محرکی ڈیاٹا اورالین کے بھی اسے جام عَكِرُاتِ يَهِم وَيانًا فِي أَبِها إِنْ كَا وَنْتُ وَرِيكُولا إِنْ أُوراسَ ک آواز بال میں کم ہوگئی۔

بغيرتني آمن ككووقليد كاندر سي بال من آ گیا اورسوپ کے پیالے اکٹے کرتے لگا۔ المن ئے تری سے اینا گاس اٹھایا اور کہا۔" کاؤٹش ڈریکولا۔" کلوو نے محسوں کیا کہ ہیلن کا جام ابھی تک شراب سے فبريز تفاراس في دومرون كاساته تين ويا تفار

کاؤنٹ ڈریکولا کوگز رہے ہوئے ایک طویل اس اجتبی جگہ برکلوواوراس کے آتا کے حسن سلوک سے عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ اس طاسقے کا سب سے ظالم اورخونخواردرندہ تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کی وہشت

اور خوزیزی ہے خانف رہنے تھے اور بمیشراس تاک میں رہا کرتے ہتے کہ جب بھی موقع ملے وہ اسے كيفركر دارتك يبنجادي \_اس كمتعلق بري بهيا تك اور ہر اسرار کبانیاں مشہور تھیں ادرا ہے اچھانہیں سمجھا جاتا تھا ایک دن موقع یا کر کھیلوگوں نے اسے دیون لیا اورخم كرويأ تحار

ۋر يكولاا كيك بدروح تھي۔اس كي بيكي ہو كي را كھ كوكلووف في مدنون ك سيستجال كرركها مواقعال شيطاني قونوں نے اب اسے مدر ایس موقع فراہم کردیاتھا کہ وُر يكولا كى خون آشامي اوراس كى بياس كو بجعانے كا سامان ہو گہاتھا۔ نہ صرف رہے کہ جارا فراو خوف اور دہشت کے اس جال میں خود آ کر پینس کئے ، ملکہ میہ کہ وہ جاروں مطمئن تھے جیسے وہ کسی بہت انچھی جگہ آ ڪئے بول ..

کلووائے آتا کودوبارہ زعمگی دیے کے کئے بے قرار تھا۔ اس دفت وہ را ہداری میں بے سی ہے اس رہاتھا۔ رائٹ آ دھی ہے زیادہ بیٹ چکی بھی۔ وہ طرح المرح کے منصوبے بنار ہاتھا۔ مرتبی گزر آئی تھیں کہ ان ابوانول میں خون اور لل وغارت کے ہوشر ہامناظر د يكف كوليس ملے تھے۔ صرف اس لئے كداس كا أ قا ڈر بکولارہ کی کی صورت میں چنگاری منے کا طویل عرب سے \_ منظرتها \_

کلود نے آ ہشہ سے ہیکن کے کمرے کے وروازے پردستک وی اور آوازوی بسکن ہے جینی ہے اہے بستر پر کروٹیس برل رہی تھی۔اس نے اپنے شوہر المن کو جگایا۔ سیکن کی بے جینی کور میسے ہوئے اللن نے موم بی اٹھائی اور و بے یاؤں کرے سے باہر آیا۔ کلووای موقع کا منتظر تھا۔ اس نے کو پینے میں کھڑا ہوا تابوت اٹھایا اورا سے این کمریر لاو کر گیلری کا زینہ الرفے لگا۔ وہ تابوت کے کردانستہ طور پر آ ہستہ آ ہستہ تصبيت رباتها كيونكها سے يفتين تھا كدامتى الين اس كا تعا قب كرر ما بهوگا۔

وہ تا بوت اٹھا کے نیج تبدخانے میں جلا گیا۔

اس کے آنا کی خواہش بہی تھی کے قربانی کی مہم یہاں انجام دی جائے۔ کلوو نے تا اوت ایک طرف رکھ دیا اورخود تاریکی میں حصب کر کھڑا ہوگیا کچھ دیر بعد تہہ خانے کا در داز د کھلا اور ایکن موم بنی سنجانے اندر آیا۔ اس کے چیرے پر فکر اور بحسن کے آثار نمایاں تھے وہ د بے یاؤں تا وت کے قریب سیا اور موم بن کی جمر کتی ہوئی لومیں اس پراکھی ہوئی عبارت بڑھنے نگا۔ تابوت يركوني تاريخ يا فقره ورج تهين تفاصرف كاؤنث ذريكولا

کلوو نے چتم زون میں بھانپ لیا کہ اب موقع آ کیا ہے کہ وہ ای سنبری کیے کا بہترین مصرف كر سكے۔ اس نے بحل كى ي بيزى سے اسے لباس ميں جمعا ہوا مخر نكالا اور اس سے يملے كمالين في سكے إكواكي آ داز نکال کے ایک عی وار میں حنجر اس کے سینے میں اتارد بارالین بے جان ہو کرفرش برگرنے لگا تو کلوونے ا ہے۔ سبحالا ادر تا بوت کا ڈھکتا کھول کیرا سے تا بوت کے ساتھ نگا کر کھڑ اکر دی<u>ا</u>۔

یھرای نے تیزی ہے کوئے میں دکھا ہوا مرتبان الفعاما اورور ایکولا کی را کھ اس تابوت میں وال دی۔ تا ہوت کے میں اوپر ایک ری گنڈ ہے ہے بندھی ہو کی لتک رہی ملی ۔ کلوو نے ایلن کی لاش کو میں جراس کے دونوں کاؤں ری بن باندھے اور لاش کوالٹا کرکے تابوت کے اوپر لاکا دیا۔ چیراس نے اپنے تیز دھار جنج ے الین کی شدرگ کاف ڈ الی ایش تر ہے گئی اور خون کا فواره دا كه يركر في لكا-

خون بڑی تیزی ہے را کہ میر گرر یا تھا۔ کلوو نے لتحنجر كالبك ادروار كميا اوركرم كرم تازه كالزها خون مزييه تیزی سے کرنے لگا۔ ایک جھکلے سے کلود نے لاش کی گردن کاٹ ڈالی اورسرکودھڑ سے علیحدہ کرکے اسے اکی طرف احصال دیابه اب وه دوزانون موکرتابوت کے قریب بیٹھ گیا۔اس کی نظریں خوف اوراحترام کی وجہ

ہ ہوئی میں ۔ باہر بیل بہت زور ہے چیکی اور پھر بادل کر نے

Dar Digest 108 November 2015

گے۔ روشی کا ایک تیز جھما کے ساہوااور بھرتا ہوت کے ایک سرے برایک فیرانسانی ہاتھ ممودار ہوا۔ ہاتھ برخوان کی رکیس انجری ہوئی تھیں اور یہ شیطانی ہاتھ ڈر کیولاکا تھا۔

کلوو گفتوں کے بل کھڑا تھا۔ تبد ڈانے میں ڈریکولاکی خوف ناک آ واز گوجی اورا ہے آ قا کا حکم س کرکلوو کا دل اچھل کرھلق میں آ گیا۔ وہ ایک طویل عرصے کے انظار کے بعدا ہے آ قا کی آ واز من رہا تھا۔ اس نے سرجھکا دیا ادر آ ہستہ آ ہستہ سیر حمیاں جڑھتا ہوا تہد فانے ہے باہر تکل کر ٹیکری کی طرف چیل جڑا۔ انہی میٹر بیون پر کچھ ویر پہلے ایکن چل کر تہد فانے بیا تھ دھو بیطا تھا۔ تک آیا تھا اورا پی میٹر بیون پر کچھ ویر پہلے ایکن چل کر تہد فانے تھا۔ تک آیا تھا اورا پی جان کی طرف چیل کر تہد فانے تا تھا۔ ایکن جل کر تہد فانے تا ہے انہوں جانے دھو بیطا تھا۔

کلوو کے دونوں ہاتھ خون آلود ہے۔ اس نے اسے بہان کے کمرے اسے باتھ جھیا گئے۔ پھرا ہستہ سے بہان کے کمرے کے سام منے جا کر سرگوشی کی۔ ''بہان!' بہان نے بدوھڑک کہ شاید المین والیس آگیاہے ،اس نے بدوھڑک ورواز و کھولا بھرگاؤو کے آپ سامنے پاکٹھ تھک گئی۔ ''مادام بھے انسوس ہے لیکن ایک حادث ہوگیاہے۔ آپ کے شوہر کی خالت خراب ہے جلدی سے میرے ہمراہ کے شوہر کی خالت خراب ہے جلدی سے میرے ہمراہ طلے۔''کلووجیتے کہیں وورے بولا۔

میلن فورا اس کے پیچھے چل بڑی۔ دہ پیچھے کی رہی کا دہ پیچھے کیا۔ رہی تھی لیکن کلووٹ ان تی کر کے آئے چلنا رہا۔ دہ تیزی سے تہد خانے کی طرف بڑھور ہاتھا جہاں کا ؤ نٹ ڈر کے ولا اپنے شکار کا منتظر تھا۔ اس نے تہد خانے کا در دازہ کھولا ادر ہاتھ سے میلن کوا تدرجانے کا اشارہ کیا۔

ہیں ہے دیکھا کہ اس کے شوہرایان کی بغیر سرکی الاش ری سے ہندھی ہوئی التی ہوئی ہے ہیان ہے دور زور دیے آئی ہوئی التی ہوئی التی ہوئی ہے ہیان نے دور زور سے آئی ہوں الیس پھر بھیے وہ کوئی بھیا تک خواب د کھے رہی ہو، زور سے جینی دورتک اس کی چیخ مواب د کھے رہی ہو، زور سے جینی دورتک اس کی چیخ اس بھر ہو اللہ انداز میں ہو ہزار ہی تھی ۔ اس کی جیخ اس کی جی اس کی جی اللہ انداز میں ہو ہزار ہی تھی ۔ اس کی جی اس کی جی کے سائی ہیں دیا تھا۔ وہ وہ اوانہ دار درداز ے تک ہو جی کہ اسے پرلگ جا کیں ادر دوائی جگہ سے فرزار ہوجائے کی اسے راست نظر ہیں آتا تھا۔ ذیئے سے فرزار ہوجائے کی اسے راست نظر ہیں آتا تھا۔ ذیئے

یر سیاه دهار بول والا سرخ چغه اوژ منته وُریکولا ای کا منتظر تفارای نے ہاتھ بردها کرمیٹن کا باز د جگز لیا۔

کلووٹ و کھاای کے آقاکا چہرہ نیلا ہور ہاتھا اوراس کے تیزنو کیلے وانت جہڑوں میں سے باہر نگلے ہوئے تھے۔ وہ اپنی تمام خباشوں کے ساتھ مسکرار ہاتھا۔ بہلن نیم غنودگی اور بے ہوتی کے عالم میں اس کے بازووں میں کسمسار بی تھی۔ ڈریکولا نے اسے اپنا شکار بتالیا تھا! کھرڈر کیولا کے تیزخون آشام دانت بہلن کی خوبصورت گردن میں ارت سے جلے گئے اور وہ تریتی رہی۔

مع برجی تقی ۔ جارس ایس تک سویا بواتھا کہ کسی سے اس کا شانہ پکڑ کردور دور دور سے ہاتا شروع کردیا۔ میں نے اس کا شانہ پکڑ کردور دور دور سے ہاتا شروع کردیا۔ یہ فریانا سے میں اور نہا دھوکر ہے حدر و تازہ واور شاداب نظر آ رہی تھی ۔ جیارس کواکٹر ڈیانا ہے میں شکایت رہی تھی کہ بہت سویرے اٹھ جایا کرتی ہے اور پھراسے بھی جگادیا کرتی ہے۔ اور پھراسے بھی جگادیا کرتی ہے۔ اور اس دفت بھی بہت حال یا کرتی ہے۔

"موں کیابات ہے؟" والس نے نامواری سے کہا۔" اضوبھی۔ دن کے گیارہ نے رہے ہیں، ہیں تم کواری کو جگا جگا کرتھک چکی موں، خدا سے لئے انھوالین اور اسلان دونوں عائی بین اور انتہاں دیا تھا۔

اسے پچھ سنائی نبیں دیتا تھا۔ وور بوانہ وار دروازے تک وہ لوگ واقعی اینے کرے میں نہیں تھے۔ برعی سے اسے پچھ سے بچھا ہوا تھا۔ برعی کے اسے برلگ جائیں اور وہ اس جگہ سے میں بستر برجا در بزے سلیقے سے بچھا ہوا تھا۔ سے فرزار ہوجائے کیکن اسے راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ زینے آتش دان میں راکھ کا نام ونشان تک نہیں تھا۔ کیکن بول

Click on http://www.paksociety.com for more

لگافها جیسے ایکن اور بیکن بھی بیڈ پر لیٹے ہی نہ بول۔
ہر چیز بڑی جیب اور براسراری نظر آربی تھی۔ وہ دونوں
حیران سے کے آخر کلود کہاں جاکر دفعان ہوگیا۔ چارلی
فررا کر ہال کے وسط میں کھڑا ہوکر کلود کوآ دازیں ایے
اگا۔ اس کی آ داز بال میں گوڑا ہوکر کلود کوآ دازیں ایے
د کھا تو خون اس کی رگوں میں جمنے لگا۔ ڈیڈنا غائب تھی
د کھا تو خون اس کی رگوں میں جمنے لگا۔ ڈیڈنا غائب تھی
د کھا تو خون اس کی رگوں میں جمنے لگا۔ ڈیڈنا غائب تھی
د اف خدایا اس نے سوجا کیا اوگ بیباں ہوا میں خلیل
ہوجاتے ہیں۔''

وہ تیزی ہے میر صیال پڑھتا ہوا وائیں کرے میں آیا۔ بیانا جلدی جلدی سوٹ کیس میں اینے کیز ہے میں سری تھی۔ جو میٹم کیا کررہی ہوا''

"میں نورا بہاں سے جانا جا ہتی ہوں۔ ' ڈیانا نے ساٹ سہم میں کہا۔

'' منیکن ایلن اور میلن سے بغیر بی ا'' جارلس نے بوجیما۔

معنوا ورکیاوه جمی قوجه وونوں کو پہاں جھوڑ کرخود چل دیئے النظمان سے سیانی الزمی سے کہا۔ پیل دیئے النظمان سے سیانی الزمی سے کہا۔

بالآخروہ جورا ہے پر مہنچے۔ ان کے دفت قامہ اجنبیوں کے لئے خاصا پر مشتر نگ رہاتھا۔ جارلس مون کر انتہا گراس کے نیوی ایلن مون رہا تھا گراس کے نیوی ایلن کو کہتے ہوائی اینن اوراس کی نیوی ایلن کو کہتے ہوائی معاف شیس کر سکے گا۔ ایانا

نے اس کے جبرے سے اس کے ول کی ہات جان ٹی اور شدت ہے اس ہات کی مخالفت کرنے گئی کہ جپارٹس واٹیس چلا جائے۔

ال نے کہا۔'' حبیب میرا کوئی طیال نہیں۔ میری خاطر ہی سبی ہتم واپس نہیں جا سکتے !'' فریانا کا دل نھرآ یا اور دوسسکتے گئی۔

"اور سیل ساور ایل کا کیا ہے گا۔ ڈیاٹا ڈرا سوچوتو سی میں ان دونوں کو دہاں اکیلا کیسے چھوڑ دول خدا خیر کر سے دہاں کیا واقعات پیش آئے ہوں ہیں نہیں ججھے جاتا ہی ہوگا ۔۔۔۔۔!" جارکس نے قطعی فیصلہ دیا۔ سرد میراخیال ہے تممیں جوزف سباد جا گراؤگوں کو مدو کے لینے بالیما جا ہے اڈیاٹا نے تجویز جیش کی۔

ای نے کہا۔ ہم معالمے کی نزا کت کو بجھ ہیں رہی ہو۔
ہم نے ویکھا لڑک قلید ہے تذکرے سے بی خانف میں ہو۔
ہم نے ویکھا لڑک قلید ہے تذکرے سے بی خانف میں ہوا کا کہ کو گانف میں ہوگا اور است کا فرکر بھی سنا کو اوائیس کرتا۔ بھاری مدوکو وکی بھی آئے گا۔ ' بھراک نے ویانا کوابی آغوش میں سیست بہااورا۔ تی جماعے ہو سے بولا۔ ' جان کن تم میں سیست بہااورا۔ تی جماعے ہو سے بولا۔ ' جان کن تم میں سیال شام چھ ہے تک میری منتظر رہنا میں ہر قیست مراج ہے تک میری منتظر رہنا میں ہر قیست مراج ہے تک میری منتظر رہنا میں ہر قیست مراج ہے تک اور ایک گا۔ نجھے پر ایمراد معمد ضرور طل میں اور ایک گا۔ نجھے پر ایمراد معمد ضرور طل میں نے تر بیان اور ایک گا۔ نجھے پر ایمراد معمد ضرور طل میں نے تر بیان اور ایکن کہاں جانسکتے ہیں۔'

فیانا بری طرح برداری کھی۔ بیصد خانف کی وہ کہنا ہے بہتی تھی لیکن اس سے ہونت کانب کررہ کے اور کے کہنا ہے بہتی تھی لیکن اس سے ہونت کانب کررہ کے اب چل اور جارل اسے الود ائی سلام کر کے تاحد کی جانب چل سڑا۔ جارلس تلعہ کے صدر ورواز نے سے ہو کر تماریت سے اندر کم ہو گیا اور ذیا تا جبو پیڑی میں آگئی۔ چارلس نے ایک بار پھر کمروں کا جائزہ لیا ایکن اسے ایکن اسے ایکن اور اس کی جوئی ہوئی بیتہ بیس جلاراس کی جوئی بیت بیس جلاراس کے خلاج و وسرے کمروں میں اچھی خطرت جہا نکا لیکن آئی مند جزار ہے تھے۔ خطرت جہا نکا لیکن کی مند جزار ہے تھے۔ خطرت جہانی کمرے اس کا مند جزار ہے تھے۔

یکا یک بال بین اس کا باتھ ایک و بوارے لئے موا یہ خانہ تھا، موت پردے بربراارے سے ایک تہہ خانہ تھا،

Dar Digest 110 November 2015

# اک سوسائی لات کام کی تھا۔ جال گائے کام کے کام کی کام کے کام کی کام کے کام کی کام

= Color Plans

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رہج الگسیشن ∜ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی ہی ڈی ایف فائلز ہرای کب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

او نلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں مصاحرات کو ویسے سائٹ کالناک دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook fb.com/paksociety



اندر ہلکی ہلکی روشن تھی جوآ کے جاکرتار کی میں بدل کی اندر ہلکی ہلکی روشن تھی جوآ کے جاکرتار کی میں بدل کی سے میں ہوں گے اس نے سوجا اور پھر دل کڑا کرکے آ ہستہ آ ہستہ تہہ خانے کی میر هیاں اثر نے لگا۔ سیر هیاں نتم ہو ہے ہی اس نے خود کوا یک نیم روشن کر سے میں پایا۔ اور کی طرف ایک میان ہر براسا تا ہوت رکھا تھا۔ وہ تا ہوت کے قریب گیا اس برکاؤنٹ ڈریکولا کے الفاظ کارت کے الفاظ کندہ تھے۔

وہ اس ماحول سے خود کوخوف زوہ محسوس کرد ہاتھا۔ لیکن تخیر اور بحسوس سے اسے بجود کردیا۔ اس الحال سے الحال کی اور ہو اسے بجود کردیا۔ اس الحال المندوق موجود تھا جس کا الحاص کے قریب ایک بڑا سا مندوق موجود تھا جس کا الحاص نبروق میں دیکھا اور بھر تیورا کر جھے ہٹا، ایکن کا بے جان اور مرد چیرہ اسے گھور رہا تھا۔ کردن سے حد فیر قدرتی انداز شن مڑی ہوں نبورا کردن اور دخر ملک کر بڑ ہے۔ فون بھور کیا تو معلوم ہوا کہ گردن اور دخر ملک و سے وائی مقام کر بڑ ہے۔ فون نبور کیا تو معلوم ہوا کہ گردن اور دخر ملک و سے ہوئی سے دون اور دخر ملک و سے ہوئی سے دون کے سے دون اور کیر دال پر جے ہوئے سے کی دیا تھی ایکن کے جسم اور کیر دال پر جے ہوئے سے کے دیکھی ایکن کے جسم اور کیر دال پر جے ہوئے سے کے دیکھی ایکن کے جسم اور کیر دال پر جے ہوئے سے کہ موان دی ہو۔

تا بونت کے اغرسیاہ آغن میں ملبوس ایک بلند

قامت الاش رکھی تھی۔ اس کے دونوں استوائی ہاتھ اس کے سیٹے پردھر ہے ہوئے ہتھ۔ جادلس نے ایک بی نظر میں بیان ایا کہ بد کوئی خبیث روح تھی۔ لاش کے چبرے پر بے حد مکروہ اور غلظ مسئرا بہت کھیل رہی تھی اور وونوں بعنچے ہوئے جبڑوں کے گوشوں میں نو کیلے جبز وال کے گوشوں کے گوشت کے گوشاں میں جوئے عفر بیت نے قورا کی انگلیاں تا ہوئے عفر بیت نے قورا کی میں کھول دیں اور آ ہستہ آ ہستہ الحصے لگا۔

عارس کواپی جی آواز دور کی کوی کوی میں است آتی ہوئی سے آتی ہوئی سائی دی ہے وہ فرش پراوند ہے منہ جاگرا پر کھنے ہوا ہوا ہو گھے اور بغیر مر کے دیکھے ہوئے جی سے گرنا پڑتا تہہ خانے سے باہر کی طرف دوڑا۔ وہ جلد تہہ خانے سے نکل جانا جا ہتا تھا دہ سیجھ ربا تھا اب کی جانا جا ہتا تھا دہ سیجھ ربا تھا اب کی جانا ہوا ہتا تھا دہ سیجھ ربا تھا اب کی جانا ہو ہی جانا ہوا ہتا تھا دہ سیجھ ربا تھا اب اس کی جانا ہو ہی ہے۔

ادھرڈیاٹا کائی دیر ہے جموبیروی میں آگر روش کرنے کی کوشش کرری تھی لیکن کیلی لکڑیوں کی مجد سے اندر دھواں بجر گیا تھا اور اب رات کی تاریخی بھی آ ہستہ آ ہستہ بن ھرین تھی ۔ای کا دل خوف کی وجہ ہے ذر در ڈور سے دھڑک ریا تھا۔ دور نے اسے گھوڑوں کے ٹاپوں اور گھٹیوں کی آ واڈ قریب آئی سنائی دی اوراس کے دل کی دھڑکن اور تیز ہوگئی۔

گھوڑے پالکل پرانے انداز ہیں بھی گھینے
ہوئے جھونیرہ کی کے قریب آکردک کے افراز ہیں بھی گھینے
ہی تو نقل کی۔ پھرجیے کی نے اسے سوئے سے چونکا
ک دیگا یا ہو جھونیز کی کے دروازہ کھلا اور کلوواندر آیا۔
ایا کی جی اس کے طلق میں گھٹ کررہ گئی۔ بھی انسوں
ایا کی جی اس کے طلق میں گھٹ کررہ گئی۔ بھی انسوں
میں آپ کا انظار کررہ ہیں۔ اس نے ہاتھ ہے
غلامیں آپ کا انظار کررہ ہیں۔ اس نے ہاتھ ہے
کھول دیا۔ ذیا تا نے خصے سے کلووکی طرف دیکھا اور
ایل کے ان میں ہوجھتی ہوں وہ سب کہاں جی ۔ ایک

کلووٹ احتراۂ جھک کرکہا۔'' آپ سک ضاوند آب كوتمام تفصلات سي آگاه كردين كي آب تشريف

فریانا کے لئے اس کے سوا کوئی جار ند تھا کہ وہ ایک بار پھر قاعہ میں جائے۔ بین ممکن ہے جارکس سے اے کھمعلوم ہو سکے۔ وہ آ کے برھی اور بھی میں سوار ہوگئی۔ گھوڑے پھر برق رفتاری سے بلھی کو لئے ہوئے

جو نہی بھی قلعہ کے اندر پہنی کی کھوونے تیزی ہے اتر کے بڑے اوب سے ڈیاٹا کے لئے وروازہ کھولا اور ہاتھ سے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ ڈیانا کو یوں لگا جیسے كلوداس كانداق أزان كرحدتك مودب بواجار باتفا

ڈیا ٹاپال میں داخل ہوئی اور ہیلن کی بدلی ہوئی اجنی ی آواز نے اس کا استقبال کیا۔ ' ہم لوگ تہارا ہی انظار کردے تھے۔ ہم جران تھے کہ تم کب تک لونو گی ا' سیلن کی آواڑ بے صد مختلف اور عجیب می تھی۔ ویانا کو یوں انگا جیسے اس کے سارے جسم میں چیونٹیاں ی ر سِنگنے لکی ہوں ہ

مینن سیر حیوں کے قریب کھڑی تھی۔ اس کے بال المجين موسدة يقط ال في شب خوالي كالباس مكن رکھاتھا۔ اس کی آ تکھیں کھوئی کھوٹی سی تھیں جیسے اتھی ابھی وہ میترے جاگی ہو۔ ڈیانا کی مجھ میں ہیں آیا گ ہیکن کو کیا ہو گیا ہے۔ اس نے جارکس کے بارے میں ہو چھا۔ اور بال کے وسط میں جا کررک گئی۔ ' جہلن ، ایلن کہاں ہے بیسب کیا ہے۔ ضرور کوئی بات ہوگئی ہے؟ "

ہلن نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔" آؤ .... كُولُ إِتْ بَيْنِ بِي " "كيكن ذيانا يجيبي بيك كل " عادلس كبال ٢٠٠٠ ال في تشويس م بوجها ....

" كياتم جاركس يرتبيل ملنا جامتي بو؟" بهيكن جے وہ المن کی بیوی کی حشیت ہے جاتی تھی۔اس کے ہے جلداز جلدنگل جاؤ .... جبرے برغمانت اور شیطانیت کے سائے رفعان تھے۔

و وقوراً تیزی ہے مڑی اور باہر کی طرف دوڑی۔ ہیلن زور نے بنسی دردازہ بند تھا سرخ رهار يول والاسلاه چغه بيني موت بلند قامت ذريكولا نے اینے یاز ووا کردیئے اور ڈیاٹا کوائی آغوش میں لینے کے لئے آ کے بڑھا، بیلن اب بھی ہذیانی انداز میں بنس

سیلن کی ہنسی کونظرانداز کرے ذیاتا نے ایے دونوں ہاتھوں سے ذریکولا کے چبرے برتھیٹرول کی بارش كره ي ليكن ور يكولان اليد اليد بازوون كي كروت اورمضبوط کر:ی۔

" وُر مَكُولا \_ا \_ حِيمورُ دو!" بيرجا ركس كي آواز هي \_ مہلن لیک کروروازے کے قریب کھڑی ہوگئ لیکن ڈیانا کی جان میں جان آئی کہ جارتس بہان موجودتهار

میلن نے آگے بوجہ کرجارس کا بارو تھام الياسسية بيارے ميرے ياس آؤ۔ بي مهيں بيار كرنا حاسق مون!"

عاركس ہيلن کي طرف نہيں ديچے رہا تھا وہ بدستور وْيَانا كِي طرف ويحص جار باتفار بمكن است إي طرف ميني ری تھی اور در مکولا ہے خود کو چیزائے کے لئے ڈیانا جدوجبد كرري كفي \_

میلن کا چرہ جارس کے جرے پر جمکا جار ہاتھا۔اس کے چبرے سے درندگی اور وحشت علال تھی۔ جارکس اس ہے ہاتھ چیزانے کی پوری کوشش كرر باتفار ڈیانا نے بمشكل تمام خود كوڈ ریکولا كي گردنت ے چیزایا اور تیزی سے جارکس کے باس چلی گئے۔ وہ اس بھیا تک خواب ہے سیجے کے لئے خود کوجارکس کی آغوش ميس موديناها مي تحي-

عارس نے ذیانا کوایت سیجھے چھپالیا۔اس نے نے کہا۔ ڈیاٹا نے اپنے چبرے کے تاثرات جھانے کی ایک سمجے کے لئے بھی اپنی آئٹھیں ڈریکولایر ہے نہیں تا کام کوشش کی۔ اپنے یعین ہوگیاتھا کہ وہ بہلن نہیں تھی مٹائیں بھروہ چینا ۔۔۔ 'ڈیاٹا جاؤ۔۔۔۔ کھی لے کریہاں

" میں تمہیں یبال اکیلانبیں چیوڑ سکتی !" ڈیا تا

" جو بيل كبتابون وي كرو ..... بيارلس

ڈریکولا حالات ہے ہے نیازان کی طرف بڑھ

رہاتھا۔ جیسے کوئی بلی ووجوہوں کود بوسے کے لئے آ عے بر حدی ہو۔ جیسے اسے یقین ہوکہ دونوں میں سے ایک چوہے کوشکار تو وہ کرئی لے گی۔ زیانا اس عالم میں جارلس كوتنها جهورٌ كرنبيس جاناجا بتى تقى ليكن حاركس نے اسے باہر کی طرف دھکیلا تووہ وہاں سے باہر ک جانب لیکی بہلناب پر ہنسی اور آھے جھیٹ کرڈیا ناکا بإز د تقام لبار دونون عورتمي تهم گفها بوكرفرش يركر كني . وريكولا جارس كقريب التي حكاتها عارس نے ایک دوہشر ڈریکولا کے سینے پر مارائیکن وہ صاف واربيا كيا\_ بعرجف كرسي ينج كي طرح حاركس كوا ثعاليا اوربال کی دیوار سے دیے مارا۔ جارس کو خاصی چونین آئیں تھیں دوایک زور دار آواز کے ساتھ فرش پر مراجع بمشكل تمام انحد كحرا موارؤر يكولا بنسااور بحراسية \* شكارك ظرف متوجه بوگيار

جارس نے بے سے دیوار کے سیارے کھرا ہوگیا اور الرکھراتے ہوئے ادھراوھر کسی بتھیاری تاہیں یں ویکھنے لگا۔ اس سے بی فاصلے پر ایک زنگ آلود تکوار بڑی ہوگی ملی ۔ اس نے اپنی بوری طاقت جمع كرك ووكموار انفائي اورايي طرف برصت بوي ور مکول برایک رور کا وار کیا، ڈیانا بستور سیلن سے لڑر ہی تھی، کیکن وونوں عورتوں کی تکا ہیں ڈریکولا اور جارنس برجي مولي تيس-

ڈ ریکولا نے تکوار کا دار بچایا اور تکوار کا بھل ایپنے ہاتھ میں بکرالیا۔اس کے ہاتھے سے خون کیک رہاتھا۔ پھر اس نے ایک ہی جھنگے ہے محوار مینج کی اور طنز ۔ انداز میں مسكرات بوع اے دونكرے كركے بھنك ديا۔ سده بوكرز من يركر كيا۔ مجرة کے بڑھ کرائے دونوں ہاتھ جارتی کی گردن میں ر ہاتھا۔ جارکس بے نبی سے زین برگرا جار ہاتھا۔

ڈیاٹا نے ایک جیخ باری۔ وہ ایک جنونی عورت کی طرح سینن سے لڑرہی تھی ۔ ویہ دونوں بال کے وسط میں بری طرح ازر ای تھیں ڈیانا کی میض تار تار ہو بھی تھی اورجم برجگہ جگہ سے خون بہدرہاتھا۔ ایکا یک اس کے کلے میں تھی ہوئی سونے کی کراس ہیکن کے بازو سے تکرائی۔اس بار ہیلن اور سے چینی اس نے ہائیتے ہوئے في يا تا كو يجهورُ ديا اورخوف زجه بموكرا لگ بهند كي ..

ڈیانا بھی بری طرح ہائے دبی تھی۔ بھراس کی مجویل سارا معامله آگیا۔ اس نے کراک اپنے باتھ میں کی اور اے ہیلن کی طرف بلند کیا۔ میلن تورا المرجعي بن وه بي حد خوف زوه تھي۔ حاركس كي آ محصل صلقول سے باہر اہل آئی تھیں۔ ڈر کھولا اب برے اطمیتان نے اس کا گلا تھونٹ رہاتھا اورا سے اذيت اورتز كليف عن ديج كرلطف المحار ما تها...

ويانا في في المعلى الك كراس بناؤ جس علرج بھی ہوسکے کہ اس کا نشان بنالو۔'' جارٹس ایک طرف جعكا اورثوني موكئ تكوار الفاكراس كانشان بنالبا\_ مجراس نے بیانشان ڈریکو لا کے جبرے کے سامنے مرويا وريكولان أيب بهيا تك جيخ ماري اور جارس كوچيور كردوريث كياروة ب عدخوند زوه اورير بيتان نظرة رباضا\_ ذيانا فورة سيكن كي طرف ويمحى سوكي دور کر جارس کے قریب پیٹی اورا مصنے میں اس کی مرد کی۔ وہ دونوں کراس کے نشان اٹھائے ہوئے النے

ياؤل علت موسة صدر درواز مدكى طرف جل وسيئه. يكا يك بال على ايك دروازه كعلا اوركلووايك تيز دھارجا قو لئے اندردافل ہوا۔ اس سے ملے کہ وہ جا قوا تفا کروارکرنا جارلس نے بحلی کی تیزی ہے کوار کا تحكزااس كى طرف بيينكا ،كلوو كے حلق ہے ایک بھیا تک جیخ نگلی اور تکوار کا آ وهاسرااس کے مریس گڑ گیا۔ وہ بے

حاركس منة ذيانا كاباته تقاما ادروه دونول تيزي بیوست کردئے۔ وہ تیزی ہے جارکس کا گلا گھونٹ سے دوڑتے ہوئے بال ہے نکل کرمکن میں آ گئے۔ باہر رات کی دھندنی تاریخی میں بگھی اور گھوڑ ہے نظر آ رہے - Scanned by Bookstube.net

عقے۔ بغیر ایک کھ ضائع کے دو دونوں بھی میں اور گور ہے ہوں ایک ہور کے ۔ جارتس نے لگامیں سنجانیں اور گھوڑ ۔ برق رفتاری سنے قلعہ سے باہر کی جانب دوڑ نے گئے۔ قلعہ سے معرردرواز ہے میں انہوں نے دوسایوں کوا یک دوسرے میں مرقم ہوتے دیکھا۔ یہ ایکن اور ڈر کیولا سے جوا یک دوسرے کے گئے میں بانہیں ڈالے رازو نیاز جوا یک روسے ہے۔

استیمی بے حدیم رفاری سے سڑک برامکتی جارہی تھی وہ جلد از جلد موت اور خوف کے اس قلعہ سے دور ہوجاتا جا میں بیٹھی ہے جہانی سے دور ہوجاتا جا میں بیٹھی ہے جہانی سے پہلو بدل رہی تھی اور جارل تھوڑوں کو تیز سے تیز دوڑانے بیل مشغول تھا۔ وہ سوج رہاتھا کہیں ڈریکولاکسی مافوق الفطری طریقے بیٹے تھوڈول کا والیس ندیلا ہے۔

ڈ ھالان بہت تیکھی کی۔ ایک موڑ پر بھی مڑی اور ہے قابو ہوگئی گھوڑ ہے فضا میں ابتی الکی تائلیں اٹھا کر جہنا ہے۔ بہت فضاء جہنا ہے۔ بہت فضاء جہنا ہے۔ بہت فضاء میں بلند ہوگئے ایک زور دار جیخ فضاء میں بلند ہوگئی ایر واردار جیخ فضاء میں بلند ہوگئی ایر فراد کی فضاء میں بلند ہوگئی ایر فراد کی فضاء میں بلند ہوگئی ایر فراد کی فراد موت کی مشکش میں جنا تھی۔ فریا تا کی جیخ تھی جوز ندگی اور موت کی مشکش میں جنا تھی ۔ بیت فرحان میں جنا تھی اور اب تیزی سے فرحان میں گرد ہی

تھی۔ کیکن میسب ڈیانا کا واہمہ تھا۔ وہ بھی ہے یا ہر

بھرجسے چاروں طرف ہولناک اندھیرا جھا عمیا۔ ڈیانا کاجسم بری طرح کسی بخت اور تو کدار چیز ہے نکرایاادر چھل گیا۔ دہ ہے حدز خمی ہوگئی تھی اور ہے ہوتی ہوکرایک طرف کریڑی۔ ہرطرف پراسوار اوریان سی خاموتی جھاگئی۔

رات کی تاریخی پیس بھی خون کی سرخی کا گہرار تک شامل تھا۔ چارلس کا سربری طرح چکرار ہاتھا۔ وہ بھیگی بھیگی گھاس براہ ندھے منہ گرا ہوا تھا اور اس کے ہونٹوں سے خوان بہدر ہاتھا۔ اس کے جسم کا جوڑ جوڑ بری طرح بھ رہا تھا۔ وہ بزی مشکل ہے اٹھا۔ اس کا سربری طرح بھ

اس کمج اس تے محسوں کیا جیسے کوئی اشائی سایہ اس پر جھک رہا ہو۔ اس نے کھڑے ہوتا جاہا، لیکن ٹانگول نے اس کا ساتھ دیے سے انکار کردیا۔

وریان سائے میں فادر جینڈور کی آواز گونگی۔
۔ 'میرے بچے میں نے تہہیں پہلے ای دار تک دی تھی۔
میں نے تہہیں پہلے بی خبر دار کردیا تھا کہ قلعہ کے پاس نہ جاتا لیکن تم نے میری ایک نہ مانی۔'

جارلس بوی دفت سند کھڑا ہوا ساری کا کنات اے گھومتی ہو کی نظر آر ہی تھی۔ وہ زمین پر گرنے ہی والا تھا کہ فاور شینڈ در نے اس کی تمریس ہاتھ قرال کراسے تھام لیا۔ جب جارلس کوہوش آیا تو وہ ایک ٹرم اور آرام

#### زیدگی کا فلسفہ

زندگ ایک حقیقت ہے، زندہ دل ایسے جیتے
ہیں کہ دیکھنے والا جیران رہ جاتا ہے کہ بیخض کتا
خوش ہے حالا نکہ اس کے اندر غموں کا ٹھاٹھیں مارتا
ہوا سمندر موجزن ہوتا ہے۔ زندہ دل اپنے غم،
درکھ، کسی پر ظاہر نیس ہونے دیتے۔ زندگ کو صرف
خوالیوں کے سہارے نہیں گزارا جاسکتا ہے۔
خواب دیکھنا چھی ہات ہے۔ لیکن خوالیوں جیں اتنا
ڈو ہنا بھی نہیں چاہئے کہ زندگی مشکل ہوجائے۔
ڈو ہنا بھی نہیں چاہئے کہ زندگی مشکل ہوجائے۔
موریت جی الفدتعالی وکھاتا ہے۔خواب چند لیے
صوریت جی الفدتعالی وکھاتا ہے۔خواب چند لیے
ان دو اور محنت سے کا میاب کیا جاسکتا ہے۔ بی
از دو اور محنت سے کا میاب کیا جاسکتا ہے۔ بی
زندگی کا خوبصورت فلسفہ ہے۔

(عنان غن - پینا دور)

کے کرڈ ریکواڈ زندہ ہوا ہے۔ اب بیلن اورکلوہ اس کے خاص کارند ہے ہن جکے ہیں۔ یہ کہہ کر شینڈ ور نے ایک کان ب افغائی اورا ہے کھو لتے ہوئے بولا۔" ڈریکولا خوان آشام السانوں کا آخری فرد باتی بچاتھا۔ بچھٹوگوں کا خیال فقا کہ ڈریکولا مر چکا ہے۔ سیمن ایسا ہرگز نہیں ہواتھا۔ وہ ابھی زندہ تھا کین اے زندہ کر نے کے لیے ہواتھا۔ وہ ابھی زندہ تھا کین اے زندہ کر اندہ السان کے خون کی ضرورت تھی اور یہ کام بھی کی ذیدہ السان کے خون کی ضرورت تھی اور یہ کام الیمن کے خون کی ضرورت تھی اور یہ کام الیمن کے خون کی ضرورت تھی اور یہ کام الیمن کے خون کی ضرورت تھی اور یہ کام الیمن کے خون کی خون کی ضرورت تھی اور یہ کام الیمن کے خون کی ضرورت تھی اور یہ کام الیمن کے خون کی ضرورت تھی اور یہ کام الیمن کے خون کے الیمن کے خون کی ضرورت تھی اور یہ کام

جارس نے دعدہ کیا کہ 'وہ جرقیمت برذر یکواا کونیست و تابود کرد ہے۔ گا۔ 'فادر شینڈ در نے اسے بڑایا۔ 'اسے ٹیم کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ دن کے دفت اس کی کمین گاہ تلاش کی جاسکتی ہے اوروہ تا اوت میں لین ہواای میں اس کے سینے میں سیخ گاز کر اسے ٹیم کیا جا سکتا ہے اس میں اس کے سینے میں سیخ گاز کر

دوبهتر بر لین مواق کر دیم چند دور دوم ی ضرور یات از ندگی رخی تعمین اور ایک کونے میں جیموٹی می میز اور ایک کری بڑی تقی میں دیک یوٹی کا کم و کیم تھا جارلس اس دفت تیمن برگ کے گرجا گھر میں تھا۔ آگھ فیلتے ہی وہ چینا ۔ '' ویا اسس فریا تا کہاں ہے۔'' وہ اسٹینے کی کوشش میں ایک بار نیم ایستر برگر بڑا۔

سمرے میں بلکی می چر تبدا ہے کا ساتھ دردازہ کھلا ادرا کی را ہب طاموشی ہے اندر:اخل ہوا۔ ''مسٹرتمہاری ہوی خبریت سے ہے دہ بہت مزور ہوئی ہے کیکن بھبرانے کی کوئی بات نہیں وہ ابھی تک سولی ہوئی۔ ہوئی ہے!''

''میں اے آیک نظرہ کھنا جا ہتا ہوں۔' جارلس سنے بے بیٹنی سے کہا چند دنوں میں ائن ہے جو قیامتیں، گزرگی تھیں انہوں سفائی کے دل میں ہر بات کا اعق رُحْم کُرُد یا تھا۔

''وہ یا لکل نھیک ہے۔ تم قطعی مطبئن رہو۔ وہ جیسے ہی اسٹھے گی۔ میں فورا تنہیں اس سے ملوادول گا ا''راہب نے بڑے یقین سے کہا۔

پھرائی نے جارس کو بتایا کہ فار ایشینڈ وراس کا بیٹی ہے جین وہ لبایں تبدیل بیٹی ہے جین وہ لبایں تبدیل کرے جین وہ لبایں تبدیل کرے اور تازہ بم ہو کر ان کے پاس جلا بائے ۔ خوہ جارش کو بھی جند و اس کے بات موضوع کر بیٹ استیاق تھا۔ اس نے جلدی بات چین کرنے کا جہت استیاق تھا۔ اس نے جلدی جلدی جندی موسل کی بیٹر ہے جدلے اور فاور شینڈ ورکی اسلسڈی روم جندی کرنے جا بیٹے جا کہ بیٹا۔

ال نے فاور شینڈ ورکوساری رام کہائی کہہ سائی '' ہونہہ 'فادر شینڈ ور نے گئی ہے وائٹ میں ہوئے کہا۔ '' تو ڈریکولا دو ہارہ زندہ ہوگیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بی ٹوغ انسان برایک بار بھرمردہ ضبیت عفریتوں کارائ ہور ہاہے۔''

فاہر شینڈ ورئے جاراس کو نوان آشام ور ندوں کے بارے میں تفصیلات بنائے ہوئے کبار '' سے لوگ فول کی شکل میں رہتے ہیں۔ تمبارے بھائی کی جان

کی شعاعوں کے سامنے لا کرختم کیا جاسکتا ہے۔ کراس ک در مع جا! کر بلاک اور خاسترکیا جا مکنا ہے۔غرض بدكدات تاه كرنے كه بے شارطريقے بيں۔وہ غيرفالي ہر کر جیس ہے۔"

فادر شیندور نے جارس کویتایا کہ "بیاکم اتنا آ سان میں ہے کیونکہ قلعہ ہے متعلق بہت ہے لوگ ڈریکولا کی مد وکریں کے اورویسے جھی اس کا خاص مصاحب كلود برقيت برايخ أأقاك مددكر تااپنااولين فرض منتهج گا- " عيند ور في كبا- " ضرورت اس بات كي ہے کہ بیرخون آشام انسان برحضے نہ یا کیں۔ انہیں محدودر کھنے اور جم کرنے کے لئے ذریجواد کا خاتمہ بے حدظروری ہے۔ اس حیوالی نسل کے خاتے میں ای بی نوع انسان کی عاقبت ہے۔'

پھر شینڈ ور دارنس کوڈیا تا کے باس لے کیا۔ حادثن سف محسوس كما كم خوان أشام اوكون سن يحف شك کے اس کر جا گھر ہے اپیارہ محفوظ حکداورکوئی سیس تھی إِنْ إِيَّا الْكِ لِلْكُ بِرِ إِكَاسًا لَمَهِلِ اورْ هِي آكِلَهِ مِينَدِ كَيَّ لینی هی ۔اس کے جبرے پراب بھی زروی موجود تھی۔ حارات کا دل مجرآ یا ... وہ ابھی تک بے ہوت تھی اس نے تیزی سے کم دے سے ماہر نکل کرفا در شینڈ ور ک دونوں ماتھ تھام کئے۔''آپ ۔۔۔آپ کو کہدرے تھے وه بالكل تحيك سرّا"

الله مير المسيح من في علم المن كما تقاروه بالكل تحيك ب جوميل تصفير كرآرام كے بعدوہ اس قابل موجائے کی کہتم ایس سے دل عفر کر باتیں کرسکوا متہیں فکر مند ہونے کی تطعیٰ کوئی صرورت میں۔ آخر ميں جو بينان بول \_!"

جارکس چند کھے کے کھے ہوجتار ہا، پھریک فحت اس نے کینے ان موکر فادر کے باتھ چھوڑ ویے اوراس کے ہمراہ اس کے کمرے میں جلا آیا۔

ا پی کمین گاہوں میں آرام کرتے ہیں اور کیے رات کے وفت تاریکی میں استے شکارکی علاش میں مارے مارے

ای دوران برادر مارک (ایک ادر راهسیه) سنهٔ فاور هینڈ وروکسی گاڑی بان کے آئے کی اطلاع دیتے ہوئے کہا۔ 'فادرا یک گاڑی بان آیا ہے وہ کہتاہے میں بهت تھا ہوا، ہوں رات یبال گر ارباعا ہتا ہوں۔''

فاور شیند در مسکرایا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اولا۔ درست ہے عام حالات میں تاید کرجا گھر کے وروازے برآ دی کے لئے براضی کے لئے کھلے تھے۔ کیکن اب حالات بہت شمین اور مختلف ہیں۔ اسے اعدا نے کی اجازت میں دی جاستی موسکا محدات كودُ ريكولا ادهرة فكليكين وه اتدبه كرجا محمر مين آنيك جرات برگرنین کر سکے گا۔"

پھراس نے جارکس ہے کہا۔" گزشتہ شب وْرِيكُولااسين شَكَارِيعِي أَيانا \_ محروم ره كما تقارسيل بهي اس معالمے میں اس کی کوئی بدوہیں کر بھی ۔ اس لئے وه دیانا کواینا بنکار سانے کے لئے ترب رہا ہوگا۔ بہر حال ا كروه يبان أبحى كيا توالدرسين آئے كائم في ويكها موگا اس قصبے کے لوگ سمن بقدراختقاندانداز میں سویجے میں۔ محف کہن کے پھول ہی لاکادیے سے پچھ تبیل موتا \_اگر سلے بی عبارت میں موجودکو کی بدردح سی خون آ شام کوبلانا جائے تو مجرونیا تھر کے بسن کے بھول بھی اے دہاں آئے ہے سی روک عقے۔"

سیجھ وفت گزرنے کے بعد جارٹس ووہارہ اپنی بیوی ڈیانا کو دیکھنے گیاوہ ابھی تک آئٹمیں بند کئے لیٹی تھی۔ جارکس اس کے بید کے قریب بیٹھ گیا۔ ڈیاٹا نے آئىس كھولين اور محبت ياش نظروں سے اسے ديجينے مجمی اس نے حارس کا باتھ تھام لیا اور اے اینے گال کے ساتھ رگڑ کرر سے گئی۔ جادلس نے جھک کراس ای کرجا گھر کے ایک راہب لڈوگ نے بھی ۔ کے بال بنوم لئے۔ گھر جانے کا تذکرہ من کرڈیا تا ک حارثس وقصیلی طور پران مب باتوں کے بارے ہیں۔ چبرسة نے رونق آئی الیکن جب حارثس نے دوبارہ اے بنایا کہ ایس طرح خوان آشام ورندے وان کے وقت سے بنایا کہ دو وائیس تلعہ میں ایک ہارضرور جائے گا click on http://www.paksociety.com for more

اور ڈریکولات اپنے بھائی کی موت کا انتقام لیے۔
'' وہ ہسٹر یائی انداز میں جینی ۔۔۔۔' نہیں نہیں تم ہرگز وہاں نہیں جاسکتے۔ میں مرجاؤں گی لیکن حمہیں وہاں نہیں جانے دول گی۔ وہ بری طرح بلک بلک کررور ہی تھی۔

فادر هینڈور نے گرے میں آکر اے دلاسادیا۔ 'جیب ہوجاؤ میری بچی اس حالت میں تہمیں زیادہ سے زیادہ آرام کی ضرورت ہے۔ تم سکون سے سوجاؤ '' مجمرفادر نے چارلس کا باز و تھا ما اورات باہر کے گیا۔ ڈیا نا نے انہیں آواز دین جا ہی مجمرتھک کراپنا مرتبئے ہیرد کھو ما اورا تکھیں بند کرلیں۔

فادر نے جارس ہے کہا کہ اوہ معبود طاور حفوظ موجائے۔ گرجا گھرایک قامہ ہے زیاوہ معبود طاور حفوظ ہے۔ اور اس بیال کی ہوی ڈیا تا کوکوئی خطرہ ہیں ہے۔ اس بیال کی ہوی ڈیا تا کوکوئی خطرہ ہیں ہے۔ اہر برف گرر نے تھی اور ہرطرف ہوگا عائم طاری تھا۔ رات کے سائے گہر نے ہوتے جاد ہے تھے۔ دردازوں کوئی ہے تھے۔ ولٹ کردیا گیا اور کھر کیوں پر دردازوں کوئی ہے تھے۔

" پلیز .... بلیز . " میلن کے خون آلود ہوئٹ کانے ، ڈیاٹا بیڈ سے اتری ۔ اس کے پاؤل تصندے فرش پر نگے تواس کے جسم میں سردی کی لبرد درگی ۔ ڈیاٹا

سی غیر مرنی کشش کے زیر اثر کھڑی سے قریب تھنیتی چلی کی۔ سیلن کا چہرہ نیلا ہور ہاتھا اور اس کی آ واز شیشوں میں سے سرگوشی کی طرح اندر آ رہی تھی۔ '' بلیز ۔ ۔۔ ڈیا نا میں تم ہے التجا کرتی ہوں۔ مجھے اندر آ جانے دومیری اچھی بہن ہا ہم بہت سروی ہے میں مرجاؤں گی؟''

ڈیانا معجکی وہ سوج رہی تھی کاش اس وقت چارلس یا فادر جمینڈ دراس کے قریب ہوتے، ہیلن برستور آ داز دینے میں مصروف تھی۔ اب سب تھیک ہوگیا ہے میں ڈریکولاکی قید سے فرار ہوگئی ہوں۔ بجھے بیالو بچھےاندرآنے دواہیلن بھر تھاکھیائی۔

المنافی ہوا کا سرد جھونکا اندر آیا ادرایک جیز طرار بلی کی عرب کھول ہیا۔
عرب ہیان ایک کراندر آئی ۔ اندرآ نے ہی اس نے طرح ہیلن ایک کراندر آئی ۔ اندرآ نے ہی اس نے سفا کی اور درندگی سے ڈیاٹا کی کلائی جکڑئی اور اس سے ایک کو ایا جی سکتی ۔ ایک دانت اس کی کلائی جس گاڑ ایس کا دیا تا جی سکتی ۔ ایک دانت اس کی کلائی جس گاڑ دیے ۔ ڈیاٹا ڈوجھوڑ دیا اور جسے نعنا میں تحلیل ہوئی ۔ اسکان سے اس کا ہاڑ وجھوڑ دیا اور جسے نعنا میں تحلیل ہوئی ۔

ای کیجے کھڑ کی کے قریم میں ڈریکولا کا خبیت مرا پانمبودار ہوا۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے متھ جیسے ڈیا ٹاکوائی آ خوش میں سیٹ لینے کے لئے بے تاب ہو۔

فیانا فرش پر تر نے تھی اس نے خود کوچارلس کے بار دوک میں گرا ہوا پایا کیا ہوا؟ بینا در شینہ ورکی آ دارتھی فادر نے آگے بڑھ کے کھڑ کی بند کردی۔ پھروہ مڑا اور فیانا کے دونوں شانے پیر کر در در در ست ہلانے لگا دہ اس بری طرح جمجھوڑ رہا تھا۔ فریانا نے بہی سے اپنی کلائی فادر کی طرف یو ہمادی۔ چارلس کی آ تھیں۔ فرط حیرت ادرخوف ہے ہمرکی جانب الی ہوئی تھیں۔ فرط حیرت ادرخوف ہے ہمرکی جانب الی ہوئی تھیں۔ فادر شینٹ ورنے چارلس ستیدڑیا تا کو تھا سنے کے فادر شینٹ ورنے چارلس ستیدڑیا تا کو تھا سنے کے کہا۔ فریانا کی کلائی پردانوں کے دو گھر ہے بشان تھے ہمن برخون کی دہ بوندیں سرخ یا تو ت کی طرح چک رہی ہوئی تھیں۔ فادر نے والے میں سرخ یا تو ت کی طرح چک رہی ہوئی ان کی کا در کی دہ بوندیں سرخ یا تو ت کی طرح چک رہی ہوئی ہوں کی دہ بوندیں اٹھا یا اور ان کی نے شانوں پر لیمی کی اور کھ دی۔ ڈیانا کا چیرہ در داور تکلیف

Scanned by Bookstube.net 117 November 2015

کی شدت سے سیاہ ہوگیا ، یہ تکایف اہراؤیت ای کے لئے نا قابل برواشت کئی وہ خود کو جارلی اور فادر کی گرفت سے آزاد کرانے کے لئے تریخ گئی۔ 'فادریس کے کئے تریخ گئی۔ 'فادریس کے کئے تریخ گئی۔ 'فادریس نے مخیط ور میانا اور جارلی نے مخیط ور دیا نا اور جارلی گئی التجا کی لیکن فادر شینا در ڈیا نا اور جارلی کی التجا کی لیکن فادر شینا در ڈیا نا اور جارلی کی التجا کی لیکن فادر شینا در ڈیا نا اور جارلی کی التجا کی الیکن فادر شینا در ڈیا نا اور جارلی کی التجا کی الیکن فادر شینا اور جارلی کی میں تندی سے گئی رہا۔ سرو ہوا نے زخم میں جسے مرجبی می بھردی کی مخردی تعمیل اور اب آگ سے جانلی جانے کے بعد جاند میں خوف ناک جانل میں ہور بی تھی اڈیا نا نے ایک سسکی لی اور بے ہوئی ہوگئی۔ اور بے ہوئی ہوگئی۔ اور بے ہوئی ہوگئی۔

جب اسے ذرا ہوئ آیاتوبرادر مارک اورفادر شیخ وراس بر جھے ہوئے تھے۔ اس کی کائی ہیں اس برکوئی المائم شندی اس برکوئی المائم شندی اس برکوئی المائم شندی اورشکون بخش کی مرہم الکادی گئی تھی۔ '' کیا گرجا گھریس کوئی اور این موجود ہے؟ ''فاور شیخ ورنے تی سے کوئی اور این کی موجود ہے؟ ''فاور شیخ ورنے تی سے مل کیا ہے۔ ' بوجھا۔ براور مارک نے تری سے انکار میں سر ہلایا۔ '' ہم نے آپ کے ادکامات پرختی سے ممل کیا ہے۔ '' فاور فاور شیخ ورجارس کو طمئن رسنے کی آسلی دینے لگا۔ 'کوئی فار شیخ ورجارس کو طمئن رسنے کی آسلی دینے لگا۔ '' خطرہ تل گیا ہے میر سے سنچے ، ڈیا تا بالکل فیک سے تم اطمینان کوئی فکر نے کرو۔ '' شیخ ور سے سنچے ، ڈیا تا بالکل فیک سے تم کوئی فکر نے کرو۔ '' شیخ ور سے سنچے ، ڈیا تا بالکل فیک سے تم کوئی فکر نے کرو۔ '' شیخ ور سے سیخ ، ڈیا تا بالکل فیک سے تم کوئی فکر نے کرو۔ '' شیخ ور سے جہوں سے اطمینان جونک در سے ہوئی۔ در سے حاصینان جونک در باتھا۔

فینڈ وراور جارس کے جانے کے بعد کرے میں ڈیانا کے باس بھی ہوئی آئیک کری پر براور مارک بیٹے گیا۔ ابھی کھوریر ہی ہوئی آئیک کری نے دروازے پر مشکل وی۔ مارک نے دروازہ کھوٹا لولڈوگ آندر آیا۔ وسٹک وی۔ مارک نے دروازہ کھوٹا لولڈوگ آندر آیا۔ اس نے بتایا کہ 'شینڈ ور نے ڈیانا کوائی اسٹڈی میں بلایا ہے۔ وہ اور جارس ڈیانا کوسی خاص معاطع پر بات جیت کرنے کے لئے وہاں بلار ہے ہیں۔''مارک نے جیت کرنے کے لئے وہاں بلار ہے ہیں۔''مارک نے سرتانی کی جال اے بیس تھی۔ بادل تخواستداس نے ڈیانا لولڈوگ سے مرتانی کی جال اے بیس تھی۔ بادل تخواستداس نے ڈیانا لولڈوگ کے جمراہ جانے کی اجازت دے دی لڈوگ بین کے جمراہ جانے کی اجازت دے دی لڈوگ بین کی طرف بینڈوں سے ڈیانا کو لے کرفادر شینڈ ورکی اسٹڈی کی طرف

برُھا۔ جونبی فیامًا اندردافل ہوئی اس نے باہر ہے ورواز دلاک کردیا۔

دیوار کی طرف منہ کے است ڈرکوا مرار اس کے پرے پر شیطانی مسکراہٹ کھیلی دی تھی اس نے اپنے ورثوں باز و بھیلا دیے اورا پی مقاطیعی آ تھیں ڈیا کی ورثوں باز و بھیلا دیے اورا پی مقاطیعی آ تھیں ڈیا کی ورثوں باز و بھیلا دیے اورا پی مقاطیعی آ تھیں ڈیا کی مقاطیعی آ تھیوں ڈیا کی مقاطیعی آ تھیوں والی تو سے محوراس کی جانب بڑھ مقاطیعی آ تھیوں والی تو باتھ بڑھایا اور ساسنے سے ڈیا کی مقاطیعی آئی میں اس کی میٹر نوا کی جانب بڑھ ایا کی میٹر اپنی کا سید نبولبان کرویا۔ ڈیا تا کی جھاتیوں سے خون اس کا سید نبولبان کرویا۔ ڈیا تا کی جھاتیوں سے خون کے سینے درکھوں نے اپنا باز و ڈیا تا کی کمرش طائل اس کے سینے درکھوں نے اپنا باز و ڈیا تا کی کمرش طائل کی جھادیا ہو تھا ہوں کے سینے درکھوں نے اپنا باز و ڈیا تا کی کمرش طائل کی جھادیا۔ پھرائی نے اپنا باز و ڈیا تا کی کمرش طائل کی جھادیا۔ پھرائی نے اپنا باز و ڈیا تا کی کمرش ہونے دیا تا کے سینے پردکھ دیئے۔ خون کا خیز ذا لقہ اس کی سینے دیا تا کے سینے پردکھ دیئے۔ خون کا خیز ذا لقہ اس کی دیا تا کی بین ہونے دیا تا کی ہونے گا۔

ڈیاٹا اب اپنے آپ کوؤر کیولا کی گردفت ہے۔
جھڑانے کی کوشش کررہی تھی۔ وہ اپنی پوری قوت کیجا
سمرے بدد کے لئے جینی ، دور کر جائے کسی کونے ہیں
جارلس کی آ واز ایھری ۔ ' ڈیاٹا ۔ ۔ ڈیاٹا!' کیھر کمرے کی
ایک کھڑ کی کا شیش ٹوٹے کی آ واز آئی اور فرش پرششنے کی
ایک کھڑ کی کا شیش ٹوٹے گئ آ واز آئی اور فرش پرششنے کی
سمیا تک خواب کی طرح محسوس ہور ماتھا۔
بھیا تک خواب کی طرح محسوس ہور ماتھا۔

ڈریکولا اسے دور بہت دور گئے جارہ اٹھا۔وہ سوچ بری تھی کداب دہ جارہ اس کو بھی ندو کھ سکے گیا۔اس سے بھی ندو کھ سکے گیا۔اس سے بھی ندل سکے گی۔ ڈریکولا کی جبنی رفاقت اور شیطانی دنیا اس کی منظر تھی۔ اس نے ایک اور شیخ ماری اوراس کی چیز راجراری میں دورتک کو بھی جل گئے۔ فارر شینڈ ورجارلس کو لئے ہوئے کر جا گھر کے صحن میں چلا آیا یہاں ایک بھی پرووتا ہوت یہ کھے موے شرک سے موے شعے۔ ان تابوتوں میں فادر نے دو کراسی رکھ میں ویں تاکہ دن کے وقت ڈریکولا اور بیلن اپنی کمین ویں تاکہ دن کے وقت ڈریکولا اور بیلن اپنی کمین گلہوں کو استعمال نہ کرسیس۔فادر شینڈ در نے بوی

منجیدگی ہے کہا۔'' مجھ اس بات کا اعتراف ہے کہ میں نے کو جوان کو گھر جا گھر کے باہر بھی آخر کیوں تھہر نے ویا۔ پیسب کچھاک مرد ورڈ ریکولا کے ضبیت ملازم کلوو کا کیا دھرا ہے۔ یہ بات بھی بعیداز قیاس نہیں کے بہلن بھی سبی کہیں جیسی ہوگی۔ ہمیں جلداز جلد اے بھی حلاش كريا ہوا گ ۔ اگراس سے ميلے اس نے كسى اور كوكات الما تؤوہ بھی ڈریکولا کا شکار ہوجائے گا۔ ہم اس معالم میں کو فی رسک نہیں لے سکتے۔''

ای اتناء عن دویار میں نے آ کر بتایا کرا ہلن کو الماش کراہا گیا ہے وہ اصطبل میں جھیں ہوئی

غا در ہینڈ در نے ہیلن کولڈوگ کے تہد خانے میں کے جاتے کا حکم ویا اور حیارتس کو لے کر پھر گر جا ک طرف چل ویا۔ ایمر بہتی کر جونبی حیارتن کی نگاہ سکن کے دہشت ناک چبرے میروی وہ ہر چیز بھول گیا۔ است ساری دنیا گھوتی ہوگی معلوم موئی سیسی زندہ عورت کا چېره بېرگزشيش تما۔ د ه ايک زند ه لاش کې ما نندتھی ا این ان دیکھی تو توں کے ساتھ خود کوچھٹر اسنے کی کوشش میں مفروف تھی۔ حارآ دمیوں نے اے بازو وال سے يكرركها تفار آخرات فيح كرايك جورى ي ميزير

جارتس نے منہ بھیرلیا۔ وہ اس نظارے کور سکھنے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ فاور شینڈ در نے کونے میں رکھی ہوئی تقریبا ایک فٹ کمی لکڑی کی نو کیلی اور تیز من اٹھائی اور ہیکن کی بائیں چھائی پرول کے قریب رکھ وى محرآ سان كى طرف وكي كرز مراب توجيه وعائمي براهیں اور کونے میں رکھی ہوئی وزنی ستموری انحا کرفضا من بلند کی وایک جمیا تک چیخ نے بوری ممارت كورزاديا عيارنس كاول جيسے الجيل كرحلق مين أحميا اس نے اپنے دونوں کا نوں میں انگلیاں تقوی لیس ہیکن جارتس ووسرے یاور بول کے ساتھ سیلن کی الاش کے قریب گیا ، اسب و و بے حدیر سکون نظر آ رہی تھی

۔ اس کے چبرے پرایک معصوم اور ڈکٹن مسکرا ہے کھیل ر بی تھی۔ اوراس جہنمی ہیلن کا کوئی بینة نہ تھا جو چند کھے مبلے ان لوگوں ہے خود کو جیمزائے کی جدو جبد کررہی تھی؟ ا بھی وہ لوگ کرے سے باہر جانائی جاتے تھے کہ فادر شیند ورکا یاؤل اوے کی ایک سلاخ سے تکرایا جوز مین پریزی ہوئی کھی۔'' ہونہد کو مدلدوگ بیان ے قرار ہونا جا ہتا تھا۔"شینڈ در سنے کھڑ کی سنے اکھڑ ک ہوئی سلاخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ الوگ رہ یا تیں بی کرر ہے تھے کہ دور کر جا میں کی کی جیخ نے ان کے قدم روک کتے۔ ید ڈیاٹا کی آواز تھی۔ عادلس كادل يرى طرح وحرا كفاكا

وہ سب تیزی سے اندرکی طرف دوڑ ہے، فاور شیندور فی این استدی کا درداره کھولا ئە اتدرۇر يكولا ۋيا تا كواسىنە ياز دۇل جىسىنجا لے كھركى ے باہر کوونے کی تاری کردہاتھا۔ اس نے ایک رُ قَنْدِلُكًا فَي اور بابر كُفرى بولَ بلغى من جز ها منا يكوجوان کی سیٹ برکوئی آ دمی مد ڈھائے ہیشاتھا۔ ساکلوو تھا جوائية آباك فدمت بجالات كي لئم يلعى يبال لا ما تصار و زیکولا سنے تیزی سے ڈیانا کو بھی میں بھیکا اور کلود کوایک طرف دھا دیتے ہوئے گھوڑوں کی نگائیں سنجال لیں ، حا یک نصا من ابرایا اور گھوڑے برق رفاری سے آئے برھے۔ کچھ فاصلے برلڈوگ کھڑا وریکولا ہے التجا تیں کرر ہاتھا کہ وہ اے بھی ہمراہ لئے جائے ، لیکن ڈر کیولا سنے اسے زور سے وصادیا۔ وہ الزهكتا بواليك طرف اوتد ينطه مند جاكرا اورذراي وريس بمحى نظرول ساوتهل موكى

فاور هینڈ ورنے لڈوگ کومارک اور دوسرے الوگوں کے حوالے کیا اور جارتس کے ہمراہ اندر گرجا گھر میں آ گیا۔ "اس وقت صفح ہونے والی ہے۔"اس نے " كَبَّاله" ون سكه اجالے عن ذريكولا اسنة تابوت عن کاجسم بجلی کی تنگی تارکی طرح تر یا اور پھرسا کت ہو گیا۔ آرام کرے گا اور یہ تا بوت کلوواس کے لئے تیار کر ہے گا۔ جب تک شام کی تاریجی نہ پھیل جائے آریکولا دیاتا کے باس نبیں جائے گا۔اس وقت تک کلووڈ یاٹا کا پر ہ

Scanned by Bookst Dat Pigest 119 November 2015

دیتارے گائم شایر ہیں جائے کے ڈریکولا کا قلعہ یہاں ہے بیرے ایک دن کی مسافت پرواقع ہے۔''

یم هیند ور نے جاراس کی داکفل بھری اورا سے
وے وی ۔ پھر کہا ۔ 'موسک ہے کلووکو ہم اسپ فائد ۔
کے لئے استعال کر سیس ۔ ہبر حال ہمیں کچھاور میخوں کی
صرورت بھی ہوگی تم اور مارک گھوڑ ہے سینجالو اور میں
این تیاری کرتا ہوں ۔'

دن گی روشی آسته آسته برطرف بھیل ری تھی اس ملکے اجائے میں آگے برصتے ہوئے بھی کے انشانات انہیں باآسانی نظر آرہے تھے۔ جارلس کے ول ود ماغ میں سوائے ڈیا تا کے کوئی اور بات نہیں تھی۔ دفاجہ ستورای کے بارے میں سوج ریافقا۔

عارس بہت ہے کی ہے گھوڑا دوڑار ہاتھا۔ اس کے دل کو جیب می ہے چینی اور بے قراری نے گھیر رکھا تھا اکیس سفر کرتے ہوئے دو ہم ہوگئ تھی ہے گھوڑے تھک کر بری طرح ہانے و سے تھے۔ سبہ ہم کے دفت روشی آ ہت آ ہن کم ہوئی شروع ہوگی۔ جارکس نے سسکی لی۔ اہم دہاں کھی نہیں ہی سکیں گے ۔ اف

ے ملے بغیر ہی ملک جھیکتے میں شینڈ ورکی طرف کور کر لیکا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چیک وار محجر تھا۔ حارات نے فورا ٹر مگر و مادیا۔ گولی کلوو کے سینے کو چیرتی موئی نکل کی روہ اڑھکتا ہواز مین برآ عرااور تخراس کے ہاتھ سے جھوٹ کردور جاگرا۔ دونوں گھوڑے بھی كو كلينجتے ہوئے برق رفتاري سے ان كے قريب سے سُرْ رہے اور قلعہ کی طرف چل ویئے۔ بمکی کی می تیزی ہے جارکس اور فاور شینڈ ور نے اسے گھوڑے کھولے اور بھی کے تعاقب میں ہوا ہے باتیں کرنے گئے۔ بلهمي ايك طرف كوجهكي اوراس يرركها بهوا ايك العوت زمن برجا كرا حارس اور شيند ورفي اين محموز ے روکے اور تا ہوت کے قریب جا کراس کا ڈ ھکتا ہنادیا۔ تا ہوت ہیں ویانا لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے باتھ اور یاون بدھے ہوئے سے اوراس کی آ تھیں اصا تك الداريس بيتي مولى تحين - حارس في محمد كد شايدوه بھی ڈريکولا کا شکار ہو چکی ہے۔ ليکن اس لمع ایک آئیسو ڈیانا کے رخسار پر بہد نکلا اور وہ مسکرانے کو كوشش كرنے لكي \_ جاركس اس كى طرف ليكا \_ ليكن فادر کے اس کا بازو تھام لیا۔ انتم جاؤ میں اس کی تعاظمت کروں گا! جاد جلدی کروروش کم ہوتی جاری ہے۔

"اهیمند وریفی تقریراً جیخ کرکہا۔ حیارتین دیمن برگز سے ہوستے دوسرے ما بوت کی طرف بردھا۔ تا بوت برف کی موٹی می تہد بربرا ہواتھا۔ بیدڈر یکولا کا تا بوت تھا ڈریکولا رات اور تاریکی سے سحر کا عفریت۔

اس وقت کے بہت دریہو پیکی تھی۔ جاراس تابوت کے قریب پہنچا اور دونوں کنڈے کھول دیے۔ فادر شینڈ وریل کے قریب ذیانا کے ہمراہ کھڑا ہوا تشویش ناک انداز ہیں جاراس کی طرف ممکنگی ہاند ہے د کھور ہاتھا۔ تابوت کا ڈھکٹا ایک زور دار آ واز کے ساتھ کھلا اور ایک استخو الی ہاتھ ہاہر فکلا ۔ لو ہے کی طرح سرد اور بحت انگلیاں جاراس کے ہاتھ ہے کرا ہیں۔ ڈیانا اور بحت انگلیاں جاراس کے ہاتھ سے کرا ہیں۔ ڈیانا

ةُ دِيكُولاً سنة دست بدست لِرُانَى كريمنك \_

جلاتے!''فضا میں ذیانا کی جیج گونجی۔ لیکن حارس جانتاتھا كيكولى جلانے كاكوئى فائدەنبيس موكا حارس فے ویکھا کہ ڈیانا نے شینڈ ورکے باتھ سے رائعل جھین نی۔ای دوران ڈریکولا تابوت ہے باہر آ چکا تھا اوراب ا بی تمام خباشوں کے ساتھ بیری طرح حارکس پرحملہ کرنے کی تیاری کرو ہاتھا۔

ڈریکولائے جارلس کاباز و جکڑ لیا اور است برف بر کھینے لگا، کولی جلنے کی آواز آئی اوران سے چندگر کے فاصلے براکی تودے میں براسا شکاف براگیا۔ یانی کا ایک فوارہ ای شکاف میں سے چھوٹے لگا۔ فادر مشیند ورجلایا۔ " ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے ایک کولی اور جلاؤ ..... اور دُيانا في لكانا رفائر كك كرني شروع كروى - دوا تدهاد صد كوليان برساري مى -

دُر يكولا في جارك كاخيال جيورُ ديا اورتيري ے آگے بڑھ کر فادر شینڈ وراور ڈیانا کورور سے دهكاديا ـ اى دوران ايك كولى اور يلى ـ حارس برف مر میسل کرگرا مجراند کردوژ ااور مجرگر بر اگر تا ده دیانا اور میندورکی مدو کے لئے دوڑ تا جلا جار باتھا۔ جو سی وہ ذريكولا كميزز ديك بهنجار برف كاتو ده گرنے كى كرخت آ واز في السيخ السين يونكاديا

ان نے ساتھ بی وہ جگہ جہاں ڈریکولا کھڑا ان لوگوں برنیا حملہ کرنے کے لئے پرتول رہاتھا ایک بھیا تک آواز کے ساتھ شق ہوگئ۔ڈر کھولا ڈوسٹے سے بیجنے کے لئے ادھرادھر دوڑنے لگا۔وہ بے صدیم بیثان دکھائی وے رباتها - ایک اور گولی چکی برف کا ایک اور تو ده تو ث کرعلیحده موكياتو ينج من تصندا يالى الل الركراه برآر باتعا-

جُكُه جُلَّه شكاف بر حيك تق اور برطرف إلى ك وہ جلدازجلد اوپر ڈیانا کے پاس جنج جانا جا ہتا تھا لیکن وہ مذاب می کرفیآر اس کے خیرمقد سے پہ ظرخفیں۔ بری طرح تھک چکاتھا۔اس کے باتھ یا بال شل او میک التصد شیطانی طاقتول سند برسر بریکارر سنے کے بعدائل

میں اب لی تک جانے کی سکت باقی نبیس رہی تھی۔ شینڈ ور نے بندوق ڈیانا کے ماتھ سے چھین کی اور نشانه کے کرا یک اوروها که خیز فائر کیا۔ اس بار گولی بہنرین جگہ برگئی کہ برف کا دوتو داجس برڈریکولا گھڑا تھا۔ درمیان سے شق ہوگیا، خون آشام ڈریکولانے ا كي خوف تاك جيح ماري اوراين استخواني بانبيس بل كي طرف پھیلادیں۔ وہ اس چھوٹے ہے بل کا کوئی نہ کوئی سرا بکڑنے کے لئے بری طرح کوششیں کررہاتھالیکن

موت اس کامقدرین چکی تھی۔ ویانا نے شینترور کی مور سے بطار کس بازوتعاے ادراے اور سے ایا۔ پھر انہوں نے ویکھا کہ ڈریکوان تاریکی کاعفریت ہے کی اور ادا جاری سے باتھ یاؤل مارر باتھا۔ برنگ درمیان سے چھٹے ہی وہ نیج بی نیج کمینیا جلا جار باتھا۔ یکھ در کے لئے برف کے یاتی برای کا مروہ جہرہ سطح پر انجرا۔ اس کے مشہ کھوانا ادر بھیا مک اعداز جس بین کرسٹ مگا جیسے وہ ہزاروں بدر وجول کوائی مدو کے لئے ایکار رہا ہو۔

يهرياني كاأيك زوردارر يلاق يااور ذريكولا برف كالي منور من ميشد ميشد كي التي م موكيا- برف كا بردانسا كلشيئر تيرتا وداس خلامين آگيا اور برف كي سطح برابر ہوگئی جارکس وڈیا نا اور شینڈ ور بے تھیٹی کے عالم میں أتكسيل محار عيار كراس حك كود كيدرب فنف جوكداب وْريكولا كالدفن بن يحكي كلي \_

وبال أب منظ يرسرخ وحاربون والإالك سياه چنہ تیررہاتھا۔ وہ لوگ سوی رہے تھے۔" مہیں ایا توسيس كهكارية تعيا كاليعفريت ممل تباس ساب بهي في نکلا ہو۔ ''لیکن کچھ کمی بعد برف کے چھوٹے چھوٹے مکمروں کے وجود نے اس حقیقت وا متراف کرلیا تھا کہ كَاوُنْت دْرِيكِ الْحُتْم بِو جِيكا تحار ٠٥٠ تى ندآ نے ك ك قوارے اہل رہے تھے۔ حیارتس بری طرب بانب رہا۔ تھا ۔ جاچکا تھا اس جہنم میں جبال ہے ، اب بدروجیس خد ہے



## كمره نمبر78

#### ضرغا مجمود-کراچی

تین سال پہلے مردے کو دفنادیا گیا تھا مگر اچانك ایك روز وہ اپنے كمرے میں اپنے بستر پر روبه صحت موجود تھا، دیکھنے والا کسی صورت بھی اپنی آنکھیں جھپك نھیں سكتا تھا، حقیقت کھانی میں موجود ھے۔

و ماغ يس شرة في والاجر تناك اورخوفناك واقد تمرهقيفت وو كيدكر كوفي إفكار مهى نيس زسكتا

استظار رضائے ای گاڑی سی سیتال کے بارگ کی میں سیتال کے بارگ کے باتب موڑی اور بارگ اربیا میں داخل ہوگیا۔

الاوہ۔۔یار کٹ او تھمل بحری ہوئی ہے بہاں آ گاڑی کھڑی کڑنے کی کوئی جگرتیں ہے۔۔ الاظارے پار کنگ ایریا میں کھڑی گاڑیوں کو دیکھتے ہوئے اپ برابر میں تھے اپنے چھوٹے بھائی ملاظرے کہا۔

ا والبقی بھائی۔۔۔ بارگنگ میں تو کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ہم ای کار پارک کر حکیس۔ استظر نے گاؤی کی کھڑی کی کھڑی کی کھڑی است سر باہر نگائی کر جاروں طرف و کیلئے ہوئی ہوئی ہر جواب دیا ، سیتمال کی بار کنگ ہیں ہر طرف محتلف اقسام کی گاڑیاں کھڑی تھیں ، ابھی دونوں بھائی اپنی وائد کی بارک کرنے کے ساتے جگہ کی جان ہیں انظریں ووڑار سے متھ کہا جا تک منتظر پول اٹھا۔

المحالی۔ وہ ایکھے۔۔۔وہ اہل کام ہامرنگل رہی ہے۔۔ آپ اس ک خالی کی ہوئی جگہ پر کاڑی ہارک کر کتے ہیں۔۔ استظر نے اپنے بڑے بھائی ک آوجہ بارکنگ امریا کے ایک جانب والات ہوئے کہا جہاں ہے ایک لال رقب کی کارگاڑیوں کے جوم سے ہامرنگل رہی تھی۔۔

انظار نے جاری سے اپنی گاڑی کواس جگہ پارک کیا جہاں سے صوری دہر کل ہی لال گاڑی نکل کر گئی تھی، گاڑی پارک کرنے کے بعد دونوں بھائی گاڑی ہے۔ نیچے انز ہے اور ہستال کے مرکزی ورواز نے کی جانب بڑے میں مہینائی کے درواز ہے کے سامنے بہتے کر انتظار سے انتظرے باتھوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔

''ارے درگلدستان دوہ ۔۔ووتو گاڑئی ہی میں رہ گینا۔۔۔ بھائی۔۔'' منتظر نے بوکھلا کر جواب دیا تو انتظار کامند بن گیا۔

Scanned by Bookstube nat 122 November 2115



''کون ہے فلور پر ہیں عبداُ کلیم صاخب ؟'' جلتے صح انظار نے منظرے و جھا۔ " سيونجه فكور برب بالمنظر في اين سائسين ورست كرتي بهوئ جواب وياء بإركنگ إمريا تك

ا سائسیں نے تر تیب ہور ہی تھیں۔

بھاگ کر جائے اور والیس آنے کی کی وجہ سے منتظر کی

د دنوں بھائی انظار اور منتظر سیتال میں اینے ایک كوالك كاعمادت ك المع آت مقع جو يحودنون ملك ى السركى يارى كى وجد عيال بين داخل بوت تنج منظرے سیوس فکور کاس کرا شفارسر بال برے ہوئے لفت کی جا ہے بر حالت ظریمی بھاری سا گلدستہ سمبا کتے ہوئے بھائی کے چھے لفت کی جاتب چلدیا۔ افث کے سامنے ہیں کرائیں معلوم ہوا کہ اغث خرا سب ہے ا ہیداس کے سوا کوئی جارہ شدتھا کہ زینہ استعمال کیا جائے اور میرهبیاں پڑھ تر ساتو یں منزل تک پہنچا جائے لہذا د ونول بھائی زینے کی جانب بڑھ <u>گئے۔</u>

جسب رونوں بھائی ساتو یں منزل پراسیط مطلوبہ 💎 رفعیں اورآ کے بڑھ جاتیں۔ کر سند کے سامنے پہنچ تو پینے میں شرابور ہو چکے تھے۔ اور زور زور در سے سالس نے رہے تھے ایس پر سم سے ہوا کہ ۔۔ کیا تمبر تھو۔۔۔ ہاں یاد آیا انسٹر نمبر کمرہ ۔۔ مال کمرہ

كرئے كئے لئے سبال تك آئے تھے وہ تھوڑى ديريملے ہی ہسپتال ہے جا بیکا ہے۔ دونوں ہمائی دریہ ہے ہسپتال آئے کے لئے ایک دوسرے کو مور دالزام تغیرانے الله اليم وونول حاموش ہو گئے اور ايک ووسرے كو و تھنے لگے، منتظر نے اپنے ہاتھ میں پکزا گلدستاسا منے ر می سے پر رکھ دیا اوروں جا کیوں سے چرہے کا تناؤ ا ہ ہستہ آ ہستہ محتم ہوئے لگا اور ان کے سائسیں بھی معمول برآ منیں مجرمتظر نے ادھرادھر کردن تھما کر وہ یکھا اور الكِ انو تع جذب كرماتها بية براس بحالي كأباته و بائتے ہوئے وہشمی مکر پر جوٹ آواز میں بولا۔

'' بھائی ۔۔ بیرے بہاوہ بی وارڈ کیس ہے۔۔۔'' " آل -- ال -- " الظار اليالاً علي كري مُند ہے جا گا ہواس کے ماتھ پر پہینہ ٹیکنے لگا اس نے رور ہے این آتکھیں جھینج لیں چراس نے اپن آتکھیں کھولیں اور دارؤ کو حیار دن طرف ہے دیکھنے لگا اس کی انظریں ہر ممرے تے دروازے پر چند محول کے گئے

وبال بینج کرانیس معلوم بول که وه جس محفی کی عمادت میم میر 78 تفایه از انظار غائب و ماغی کی عالم میں

Scanned by BookstuDerneigest 123 November 2015

'بال - - و بی کمرد ہے کمرہ نمبرانھتر ---'' منتظر کی سائسیں پھر ہے تر تیب ہونے لکیں۔ " بال \_\_ أصبر نبر كمره الا تعادراده \_\_ آج

\_\_آج تمن برئ بيت كئے جيں\_ لگنا ہے . \_ كل كا واقعه ہے...' 'انتظار مائنی میں کھو گیا۔

انظاری بات من کر ہے اختیار منظر کی آنگھوں مِين ٱنسوا ﷺ عنے ۔

''ای ۔۔۔امی۔۔۔''منظرنے اپنا چرہ اپنے باتھوں کی تصلیوں ہے چھیالیااوررونے لگا۔

خنظرك بيرهالت وكيحرا تظاركي أتحكمس بهي تجر آئیں اور اس نے آئے برچہ کر منتظر کو اسنے سنے ہے لكاليا منتظر كے آنسوا تظاري فمين سملي كرنے كے خود انظاری آعموں ہے بھی آنسو ببدر ہے تھے۔

من ای سے سامی ہے استظر کے منہ ہے روتی مولی آواز تکی تو یاس سے گزرسے والے ایک آوی سے دسكتے ہوسٹ كہا۔

"اللّه في مال بردى تجيب جيز بنالَ سے جواولاد کے لئے برقم کی قربالی دینے کے لئے تیارویتی ہیں، شاكدى ومنايش كونى إنسان ابها موكاجس كة أنسوبال کی موت پر بنیاختیار نه بهر نکلے۔۔'

اس آ دي کي بات س کروه دونوں وراسنجلے وه -آدى دونول بھائيول كاكترها تھكتے ہوئے آھے براھ مرادانظار نے عمید ای نظروں سے جاتے ہوئے آ دمی کو دیکھا وہ۔۔۔وہ ۔۔دونوں اس آ دمی کو کیے بتائے کدان کی مال آج نہیں مری بلکہ تین سال سلے اس وارڈ کے کونے والے کمر ونمبر اٹھتر میں ابتد کو بیاری ہو گئی تھی اور ۔۔۔اور ان ونوں دونوں بھائی ایستے مجبوراور بربس نتع كه سيتنال كابل بهي اوانبيس كرسك

فرار ہونا پڑا تھا۔ اس بات وَ نَ تَیْن سال گزر جَیْت میں اور اب است میں کمرہ نمبراُصبتر کے دروازے کا بردوبالا دواوں بھائی ایک کی نیشل کمینی میں اینت مبدول برکام اور ایک فری باتھ میں فرے لئے کمرے سے بابراُنگی اس

كرو ہے ہيں ،اب ان كى جيب ميں بيير ہے تكر \_ \_ بكر اب مال مبیں ہے۔

'' بھائی۔۔۔وہ مُرہ و کھے لیں جہاں ای بیتھی ہمارا انظار کرتی رہی ہوں گی۔۔ " معظر نے ای خواہش کا اظبرار كيا تو أتظار في اقرار من سر بلا ديا، بحرد ويول بِعالَ جِعوثُ جَعوثُ قَدم اللهائة بوئ كمره تبر التعمير كى جانب بره هي،ان كرسر جھكي،و ئے تھے ان كا سارابدن ہولے ہولے کانب رہاتھا، ایسا لگتاتھا جیسے ان کے کندھوں پران کی ماں کا جنازہ ہو۔ کمرہ نمبر آھے ہتر کے سامنے بینچ کروہ دونوں رک سکتے۔ان کی آئکھوں مح سامنے اپنی مال کامحبت بھراجبرہ گھو منے لگا۔

مره تمبراتهم كادروازه كلاموا ففااور دروازي يديزيروه يا ابواقها منظرة آكرين حردرواز عكا البراتا يرده بثايا اور كمرك فيكاندر جها فكاله

'' بھے ۔۔۔ بھنائی ۔۔۔'' منتظمر نے کمرے کا بروہ چھوٹ ااور وئی آواز میں انظار کو بکارا۔ اس کا سرچکزائے لگااوروه وهب سنة سيتال سنَّه فرش مر جيمه كيا-انتظار نے آگے بڑھ کر منظر کو سہارا دیا اور اے کھڑا کیا اور سواليه نظرون ساس کی جانب و يکھا

" اغر -- اغزر - " شتظر کے منہ سے ٹو کے موت الفاظ نکلے انتظار نے وابواز کے سیارے سے منتظر کو کھڑا کیا اور پھرآ کے بڑھ کر دروازے پر بڑا پردہ ہٹایاادر کمرے کے اندر جھا نگا۔۔۔ تو ہے اختیاراس کے منه ہے بھی ایک الی وٹی جی نکل کی اور وہ پر دہ چھوڑ کر منتظر کے یاس آ گیا، ووتول جمائی خوفز دہ نظروں سے مرہ مبر اصبر کے دروازے پر پڑے بیتے ہوئے یردے کو گھوررے تھے، دوٹوں کے ماتھے پر بسینہ چک ر با تقا ان کی آنکھوں میں خوف کا سامیصاف دیکھا جا اسكما تها ،ان كا جبره سقيدير في الكاء وه دونول ب جان تھے اور۔۔انبیں اپنی ماں کی لاش کو ہیتال میں جیوز کر مسجمعوں کی طرح کھڑے کر ہمبراُٹھیر کے دروازے پر

Scanned by Bookst Dar Digest 124 November 2015

Click on http://www.paksociety.com for more

قول حضرت على

کوئی چیز اس عقل ہے بہتر نہیں جس کی از بنت علم سے ہوادر کوئی چیز اس علم سے بہتر نہیں جس کوحلم اور برد باری نے زینت بخشی ہواور کوئی چیز اس صدافت اور سچائی ہے بہتر نہیں جس کو زین بخش ہواور کوئی چیز اس صدافت اور سچائی ہے بہتر نہیں جس کو تری اس خوب تر انہیں جس کو تقویل ہے آ رائٹی ملی ہو۔ بلاشبہ اخلاق کریمانہ اور عقمندی کا دار و حدار آ بروکی اخلاق کریمانہ اور عقمندی کا دار و حدار آ بروکی اور حداد او حدار آ بروکی اور عدد ال کو پورا کرنے پر ہے۔ اور الی کی اور بید کرنے پر ہے۔ ایک کرنے پر ہے۔ اور بید کرنے

جاسکتی ہوں۔۔وورکی بار بل کی ادائیگی کا تقاضہ بھی کر جی ہے۔۔ ماں نے اپنی عادت کے مطابق تھبر تقرر کر حما تکمل کیا۔

'وہ۔۔ای ۔۔وہ دراصل ۔۔۔' انتظار نے سیجھ کہنا جا ہا مگر الفاظ اس کے منہ ہے نہ نکل منکے۔ ا مرس کے مار نے مروری کے مادجود تیز آواز میں زم کو یکارا تو آیک زی کمرے میں واخل ہوئی۔ '' جاؤ برس بل لے آؤ۔۔۔ویکھو میرے سیٹے مجھے لینے آئے میں اب میں گھر جاؤ تکی میچ ہے تم جھے طعنہ وے رہی می کہ میرے میتے سپتال کا بل ادا كرف ك قابل تين عظم، للذا وه مجه جيور كرفرار ہو گئے ہیں ۔۔۔'' اب تم خود و کھ لو میرے میے معاملات کے کتنے ہے ہیں وہ یہ کینے گوارا کر سکتے ہیں که آن کی مال کیر سپتال کافرض باقی ره جائے۔۔۔۔اور ہاں ۋاکٹرارسلان کومیراسلام کہناوہ تو شایداب ڈیونی برنہیں ہو گئے، انہوں نے نہایت توجہ ے میرا علاج کیا ہے کل جب وہ ڈیوٹی پرآ تیں تو تم میری جانب سے ان کاشکرید ادا کر دیا۔ " مال ف طول جملے بغیر کسی دفت کے نہایت روانی سے ادا کئے۔

نے دونوں بھائیوں کوسر جھکا کرسلام کیا اور داہزاری میں آگے بڑھ گئی۔

انظار نے اپنے بھائی منتظر کا ہاتھ مضبوطی سے کھڑا اور آگے بڑھ کر ایک بار پھر کمرہ نمبر اٹھہتر کے وروازے پر پڑا بردہ ہٹایا اور کمرے کے اندر ویکھا، کمرے کے اندر بیٹک پر۔۔اِن کی مال ۔۔۔

ہاں وہ ان کی ماں ہی تقی ان کی ماں پیک پر بیٹی اس کی ماں پیک پر بیٹی تھی اس کی ماں پیک پر بیٹی تھی اس کی ماں پیک پر بیٹی تھی اس کے دوسر سے ہاتھ میں ایک جمید تھا جس سے ماں پلیٹ میں رکھا کھا تا کھار ہی تھی۔وہ ان کی ماں تھی۔

یاان کی ہاں کی طرح کی کوئی اور عورت تھی۔ وہ وہ نوں دنیا جہاں کی جیرت اپنی آنکھوں میں سمیلے ساسنے میں اپنی ہاں کو جیرہ جمر یوں جرا شاہ ان کی آنکھوں سے بیوے وہ حکمے ہوئے تھے دوئی کی تھا، ان کی آنکھوں سے بیوے وہ حکمے ہوئے تھے دوئی کی طرح سفید بال جیت پر سکتے میکھے کی ہوا ہے مان کے مان کے مان کے مان کے میکھے کی ہوا ہے مان کے مان کے بیرے بہرا ہوا تھا اس باتھ میں بلکا سار عشہ تھا۔ مگراس کے بیرے بہرہ حسب معمول برسکون تھا ، مان نہایت باوجود ماں کا چرہ حسب معمول برسکون تھا ، مان نہایت اطمینان سے کھا تا کھا ری تھی۔

رونوں بھائی ہت سے کھڑے ماں کو و کھے رہے سے میں بیات سے لیٹ میں کھا تا ختم ہو گیا تو بان نے پلیٹ سائیلہ بیزر کھی اور نظر اٹھا کر دروازے کی جائب و کھا، ان دونوں پُرِنظر بڑے بی ماں کی آنکھول میں محبت کے دیے جل ان خیت کے دیے جل انٹھے۔

" انظار اور متظر بیاریتم دونوں باہر کیوں کھڑے ہوا ندر آؤ۔۔۔ اس نے نرمی ہے دونوں کو کہا تو وہ دونوں جیزی ہے مال کے پیک کی جانب بو ھے۔وہ دونوں باس کے پیک کی جانب بو ھے۔وہ دونوں باس کے پیک کے پاس مینچ تو مال نے دونوں کا چہرہ باری باری اپنے ہاتھوں کے ہالے میں سے دونوں کا چہرہ باری باری اپنے ہاتھوں کے ہالے میں سے دونوں کی بیتانی پر بیار کران کی بیتانی پر بیار کری تھی۔

''تم دونوں نے بہت دیر کی آنے ہیں۔۔۔ تری کی بار کہہ پیچی ہے کہ اب ہیں ٹھیک ہوگئی ہوں اور گھر

Dar Digest 125 November 2015

ماں کی بات من کرنرگ نے جواب میں ٹھیک ہے کہااور کمرے سے باہر جل کی ۔

دونوں بھائی اسے خواز دہ تھے کہ ہے جس جسموں کی طرح کھڑے رہے ،تھوڑی دہر میں ٹریں بل لے کر آئی ادراس نے بل مال کے حوالے کیا۔

"بہلوا تظارتم ویکھو۔۔" ماں نے بل انظار کو کہرا ویا، انظار نے بل ہاتھ میں لیا اور اس پر لکھی رقم ویکھی اور اس پر لکھی رقم ویکھی اور اپنی خوا دکالا ، انظار کو آج دی تخوا ویلی تھی اس کے پاس کافی رقم تھی ، اس کے اس کافی رقم تھی ، اس نے اسے بوٹ میں ہے رقم نکالی اور رقم می کر زس کو بل کی اور تقم کی کر زس کو بل کی اور تقم کی کر زس کو رسید انظار کودی ، زس سے اوا تیکی کی رسید لے کرا نظار نظار کے دیں میں رکھی ۔

بل اوا کر کے دونوں بھائیوں نے مان کو مہارا وے کر بانگ سے نے اتاراہ مال دونوں بھائیوں کے سہارا سہارے سے کھائی سے کھائی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائی ہوئی کر ہے ہے ہاری جانب بیل دی، دود دونوں مال کو سہاراد ہے کر راہداری میں لائے اور نفٹ تک پہنچ ، اب لفٹ فیک ہو جی تھی لہذا انہیں شیخے از نے میں جند سیکنڈ گئے۔

جب وہ سب سپتال کی ممارت ہے اہر نظے تو ایسا اندھرا بھیل چکا تھا، سر کول پر برتی فیقے روش ہو جھے اورش المح کول پر برتی فیقے روش ہو جھے سے ۔ انظار نے جلدی ہے ہیںا اور خطر نے مہارا دے کر مال کو گاڑی گاڑی تکالی اور خطر نے مہارا دے کر مال کو گاڑی کی بچھلی سیٹ پر بھایا، چند قدم کی مسافت ہے مال بہت تھک گئی کی لہذا سیٹ پر بھھتے ہی وہ سیٹ پر ایسا و یااور لیٹ بی ۔ خطر نے مال کو آ رام ہے سیٹ پر لیٹا و یااور فود گاڑی کا اگلا دروازہ کھول کر فردازہ بند کرویا اور خود گاڑی کا اگلا دروازہ کھول کر فردازہ بند کرویا اور خود گاڑی کا اگلا دروازہ کھول کر فردازہ بند کرویا اور خود گاڑی کا اگلا دروازہ کھول کر

سیت بر جلیجے ہی منظر نے کردن گھما کر بان کو دیکھا، بان کی آئیسیں بندھیں اوروہ ہولے ہولے ہولے سائسیں بندھیں اوروہ ہولے ہولے سائسیں بلے رہی تھیں۔ان کے چبرے براطمینان اور سکون تھا۔ منظر کے جیمیت کی انتظار نے گاڑی آگے برحادی، تھا۔منظر کے جیمیتے کی انتظار نے گاڑی آگے برحادی،

گاڑی کی میڈ ایکٹس روش تھیں اور روشی میں راستہ صاف انظر آر ہاتھا، انتظار نے ہاتھ بڑھا کر گاڑی کے اندر کی لائٹ بندگروی تو گاڑی کے اندراند عبراحیا گیا۔

انظارا بی نظری سوک پر جمائے گاڑی چلار ہا تھا، سوک پرٹر بینک معمول ہے کم تھالبندا تھوڑی ہی دیر بیس گاڑی اس بلڈ تک کے سامنے بینج گئی جہاں ان کا فلیٹ تھا ، انظار نے بلڈ تگ کے سامنے بینج کرگاڑی کو بریک لگائے تو گاڑی بلکی ی تر چراہٹ کے ساتھ کو بریک لگائے تو گاڑی بلکی ی تر چراہٹ کے ساتھ

گاڑی کے رکتے ہی دونوں جمائی گاڑی ہے ہے۔
الرے منظر نے سے الرتے ہی گاڑی کا بچھیا دروازہ
کھوٹا تا کہ مال کوسہارا دے کر نے اتار سکے گردروازہ
کھو لتے ہی اس کے منہ ہے آنک جیز جی نکل کی اذر دہ
چکرا کر سڑک برگر نے لگا، انظار جندی ہے آگے بردھا
اوراس نے کر تے ہوئے منظر کوسنجمالا دیا تو منظر، انظار

" كيابوا؟" انتظار نے بوجھا۔

'' اندار بداندر بدر'' منتظر منے سنے گاڑی کے اندر کی جانب اشارہ کیا تو استظر کوگاڑی کے سنظر کوگاڑی کے سنظر کوگاڑی کے سنار سے کھڑا کیا اور جلدی سے گاڑی کے کھنے اور جلدی سے گاڑی کے کھنے اور وار سے گاڑی کی جہلی میٹ پرو کھا۔

''امی۔''آنظارے منہ سے بے ساختہ نکلا، اندرگاڑی کی پچھلی سیٹ ھالی تھی، ماں کا کہیں بتا ہیں تھا، ایسا لگنا ہی ہیں تھا کہ جیسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر کوئی ہیٹھا تھا۔

انظار نے جلدی ہے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالانو اس کی انگلیاں سیتال کی رسید سے کرا میں انظار نے رسید اپنی جیب سے نکائی اور رسید پر نظر دوڑ ائی تو وہ جیران رہ کیا۔

رسید پرتین سال پہلے اس بن کی تاریخ پڑی ہو گ تھی جب ان کی مال کا انتقال ہوا تھا۔





### باصرمحنو وقرباد- فيعل آباد

شہرت کی بھوکی خوبرو دوشیرہ جذبات کے تھیپڑے میں بھتی چىلى گئى اسى اپنى روز و شب كا بهى خيال به رها كه حالات اسى کس طرف لے جارہے میں اس نے بریکنگ نبوز کی مکمل تیاری کرلی تھی لیکن افسوس که وہ خود بریکنگ نیوز کا حصه بن گئی

#### خرامان خرامان دل و د ماغ پراثرا نداز هوتی دکش دلفریب دلنشین انوکمی کهانی

تحدین چوہدری نے برق نیوز کی وین جس لگھ کی دنکش جوانی کوسنجالنے میں بظاہر نا کام نظر آ رہے تھے نے باکا میک اپ کرد کھاتھا۔ لپ اسٹک میمبرل شیز کی اپنے پورے جسم کاعلی دیکھ سکے۔ وہ برکشش نظر آرہی بھی۔ایے آ یہ کور تیجتے ہوئے وہ سکرانے لگی۔اس کا ا نداز ا تنابى تجيده تفاجتنا كب نبوز ر يورثر كا وسكنا م "ميل مول كرن چومدرى ... ادرآب د كيد

آ کینے میں اپنے دلکش سرایا پرایک تنقیدی نظر ڈالی۔ اس اوپر تک بندیتھے۔ وہ جند قدم بیچھے ہی تا کہ آ کینے میں تھی المبے جبک دارر میٹی بال ایک ساوہ جوڑے کی شکل مِن كُرون من يتي بنره هي بوع تقيد وہ اپنا میں انداز بہند کرتی تھی جواس کے لباس یں بھی نمایاں تھا۔ چست گرساوہ شرٹ کے بٹن جواس سے بین برق نیوز<sup>ی</sup>''

Dar Digest 127 November 2015

Scanned by Bookstube.net

اس نے بیدائیں ایک دود فعدد ہرائیں۔ ہرد فعد آداز کا اتار چڑھا و محتید کھنا جا ہتی تھی کہ آج رہوں ہوں کا اتار چڑھا و محتید کھنا جا ہتی تھی کہ آج رہوں کے کون ساانداز مناسب رہے گا۔ کرن جو ہدر تی برق نیوز پرموسم کے متعلق اسٹوری جیش کیا کرتی تھی۔ اس کا خوب صورت چہرہ ادر دکھش انداز فوف تاک طوفان کی خبر کو بھی لوگوں سے لئے ول چسپ مناویا کرتا تھا۔

وہ برق نیوز سے گزشتہ پان سال سے مسلک تھی اور اپنے کام میں ول بھی بھی لیتی تھی گر وہ ہے اس بے مر بد کرنا اور اپنے کام میں ول بھی بھی لیتی تھی گر وہ ہے اس نے صحافت کی ذکری اس لیے بیس نی تھی کہ وہ بی اسکر بین برلوگوں کو صرف موسم کا حال سنایا کر سے وہ تحقیقاتی رپورٹر بنا جا ہتی تھی اور منسنی خیز خبر یں لا تا جا ہتی تھی ۔ اس بے اس نے اسٹیشن فیجر بابر وحید سے بھی بات کی تھی ۔ اس نے کرن کو اپنے دفتر میں بلایا تو کرن کو اپنے دفتر میں بلایا تو کرن کو اپنا مسئلہ بیان کر دیا تکران کو اپنے دفتر میں بلایا تو کرن کے اپنا مسئلہ بیان کر دیا تکران کی اس نے کرن کی اس کے کرن کی اس میں بیان کر دیا تکران کی اس کے کرن کی اس کے کرن کی اس کے کرن کی اس کی تھی ۔ اس میں ہورئی بات سے بغیر بی کہردیا ۔

"مس کرن جو بدری ایس کاموجوده کام بھی بچھاہم نبیں ہے اورسب سے بڑھ کر بالوگ آ س سے موسم کا حال سنا جا ہے ہیں۔"

انبی سو چول بی آم ده ایک راجداری بی مرئی

و سیدی را تا نوید ہے جا تکرائی۔ اس اچا تک تکراؤ ہے

ده سنجل ند یائی اوراگررا تا نوید بھرٹی ہے اسے اپنی

بانبوں بین سنجال ند لیما تو وہ یقینا زبین برگر پرٹی۔
جب وہ بھسلی تو اس کا ٹخنہ تھوڑا سا مزگیا اور یاؤں و ہرا

ہواتو درو کی ایک تیز لہر نخنے کی بڈی بی ابھری۔

''کیا آپ ٹھیک ہیں؟''رانا نوید نے بوجھا۔

کرن نے رانا نوید کی طرف و یکھا جس کے

پیرے پر تکرمندی کے آٹار تھے۔ کرن کے آسو بہدنگلے۔

پیرے پر تکرمندی کے آٹار تھے۔ کرن کے آسو بہدنگلے۔

نارے ارے اس سے ٹھیک ہوجا کا ان وہ اس کے

نارے ارے ارکیا آپ ٹھیک ہیں۔ اس کا ان وہ اس کے

نارے اور اس کی آپ اس کے

نارے اور اور اس کی آپ اس کے

نارے اور اس کی آپ اس کی کی آپ کی کی آپ کی کی کرن کی آپ کی کی آپ کی کی کی کی کی کی کرن کی آپ کی کرن کی کی کر کی کی کر ان کی کی کرن کی کرن کی کی کرن کی کرن کی کرن کی کرن کی کی کرن کی کرن کی

مرن بلک اتھی مبجر سے ملاقات کا سارا عصہ آ نسوین کر بہدلکلا اور وہ سکنے گئی۔

رانا نے اوھر اوھر ہدو کے لئے مسی کوہ مکھا ممرراہداری بالکل خالی پڑئی ہے۔

" فیلک ہے سے کھیں ہے ۔ میں کون میں آپ ایاباتھ ایک ہے کہ کرے میں جھوڑ دیا ہوں۔ آپ ایاباتھ میرے کرد ہے ایاباتھ المیں کرن کے کرر کھو این اور اینا ہو جھائی پر ڈالدیں۔ " کرن نے اینات میں سربلاتے ہوئ دانا کا سہارا لیا اور آ ہستہ آ ہستہ این ڈریٹنگ روم کی طرف برعی ۔ اعر جی کرراتا تو یدنے کری پر جیٹھنے میں اس کی مدد کی۔ اعر جیٹھ کرراتا تو یدنے کری پر جیٹھنے میں اس کی مدد کی۔ اے بعد اس کے عدد اس کے میز بریز انشوکا ڈیاا تھایا اور آیک

ٹشونکال کرکرن کی طرف ہڑھادیا۔ کرن کری پر بیٹے گئی اورائے سرکودونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ وہ زخمی ضرورتھی مگرخوش قسمتی ہے گئے کی بڈی ٹونے سے آج گئی تھی۔ وہ یا دُن کو ہلا جلا کرتھوڑ اگرم کرنے کی کوشش کرنے تھی۔

رانا نوید خاموش کھڑااس کودیکھارہا۔ چند لمجے بعداس نے آمنگی ہے ہے کرن کومتوجہ کیا۔ ''کیاتم ابٹیک ہو'''

اس کواس طرح وہاں گھڑے رہنا تجیب محسوں ہور ہاتھا۔ کرن نے چندایک حمرے سانس کئے

Scanned by Bookstube net 128 November 2015

مسكد بورى طرح بيان سين كرياتي-

اورائينا آپ كوسنهال ليا ـ

" مجھے بہت افسوس ہے آپ کوزشت ہو گیا۔" م افسوس که کوئی ضرورت نهیں۔ ' وه بولا۔ 'میرے لاکن کوئی کام ہوتو بتا تیں۔'

''میرا خیال ہے میں اب ٹھیک ہوں ۔'' وہ اس كى طرف د مي المحت او خ دهيرت سے مسكرال ، وه ميلي رکی پھررا نانوید کی طرف د کھے کر دوبارہ کہنے گئی۔

" مجھے بہت السوس ہے كہ ملہيں ميركى وجد ب یر بیٹان ہونا پڑا وراصل میں استیش فیجر سے میشنگ کی وجدا يريثان مول ااب تو حد موكى اير ميراصر حم ہور باہے۔' کرن کی آ تکھیں لال ہور ہی تھیں۔

'' وجه کوئی بھی ہو۔ … مسئلہ کوئی بھی ہو، … استیشن منجر ہے ملاقات کے بعد کوئی خوش سیس رہ سكنا ارانا فيقبدلكات موسة إولا-

کرن بھی اثات میں بربلاتے ہوئے مسكرادي يومم ميس فات من كيامحسول كررى مول وه محصر موقع نبيل ديمر ما."

اس سادہ سوال کے جواب میں کرن نے اسپے ول كا سارا حال بيان كرويا۔ اسے خوابوں كے متعلق بتاويا \_ول كاسازابوجور بكاكرويا ..

رانا کے جائے ہے پہلے اس نے سازی بات سفتے کے لیے اس کا شکر بیادا کیا۔ راٹائے بھی جوالی مسكرابث احصال وى عجربابر نكلنے سے ملے رك کرایک بارمزا،اس کی طرف دیکھااور بولا به

\* مس كرن ....!اييخ خوابول كونوسيخ مت دینایتم بہت خاص ہو ۔ لوگوں کوتمہاری مسرورت ہے۔'' پھروہ ہاتھ ہلاتا ہوا وفتر ے نظر کیا۔

اس کے جانے کے بعد کرن سوچنے لگی کہ بیا چھا آوی ہے۔

وہ رانا نوید کے متعلق اس ہے زیادہ نیس جانق بختمي كه دواس اشيشن برئيم وبين نتما اوراس كوربيال كام

ملاقات شیم تھی۔اس نے موجا کاش اس آ وی ہے تھی سلے اور بہتر حالات میں ملاقات ہوئی ہوتی۔

اس واقعہ کے آغریباً دوماہ اجد ایک روز کران کے فرینک روم کے دروازے بروئنک ہوئی اس فے دروازہ کھواا توسامنے رانا نوید کھڑا تھا۔ اس دن کے داقعہ کے بعد کی دفعه نی وی استیش کی رابداری میں ان کا آ منا سامنا ہواتھا مگر ملاقات مائے۔ بیلوادرمسکراہوں کے تبادیے ے آگے نہ پڑھ کی گی۔

" بیلومس کران ۔ کیا تمہارے یای میری بابت سفنه كالمجمه وفتت موكاً" الل كي أواز من جوش نمایاں تھا۔

مرن اسینے پر دگرام کی تیاری کرر ہی تھی جو کچھ ی در من آن ائر ہونے والاتھا مر اس کے جوش كود يكفتي موسية وومنع بندكر كي

'ميريء ياس منزف چندمن اين الذرآ جاؤيه

رانانے ادھراوجراظر، وزائی۔ وہ کچھ محتاط نظر آ ربائها بجراندر آ كراك في السيط يتجيه وروازه بلد

"ميرا يروكرام شروع موسفي والا عد" وه بوتی۔ " فارید میرا میک اپ کرنے آئے والی ہے اس كَ جلدى بتاؤ كيابات بي؟"

رانا نے سرطائے ہوئے ایک تظررد اوار محمر محري وديمها بمرتبيني لگا۔

'' مُحیک ہے .... تو جلدی جندی سنو '' اس نے کرن کی طرف و بکھا۔ اس کی آئیس پیک رہی تتھیں ۔ آ واز ہلکی گر کہجہ تیز تھا۔

"من کرن …! مجھے ایک اسٹوری کی تی ہے۔ ا ایک استوری .... تمبارے کئے استوری جوشبلکہ مجود سند کی۔ برایک کی تظریم پرہوگ پر دئی جمہیں الظراندانيين كرسككار

مران کے تیم <sup>مطا</sup>ق نگاہوں ہے اس کی طرف کرتے چھ باو ہوچکے تھے۔ کران کی اس سنازیادہ ۔ ایکھار ایک باریج اس کے چہرے پرچوش سامائے

Scanned by Bookstube.net 129 November 2015

حركت كريث بيكار

"من ابنا آب منوانے کے لئے بھی ہمی کر سکتی مول میں دلیا کو ماوراشیشن ملیجر کو بتا نا جا بتی ہوں کہ ميرے اندرئتنا ميلنث ہے۔جلدی بناؤ کياخبر ہے۔ آيا

اس سے میلے کدرانا تجھے اولٹائی وقت وریشک روم کے دروازے پر استک ہوئی۔ وونو ل نے بیک وفت مرحر وروازے کی طرف دیکھا۔ وہ چونک کئے بقے۔ کرن کواس وقت ریا جل اندازی بری کلی ۔

"متم يمل اينا يروكرام كراو من تفصيل بعد مين بنا تا ہوں۔ فارغ ہوکر پہلی منزل کے میننگ روم میں مجھ ملومیں وبال تمبارا انتظار کردن گا۔ اس ف ایک ی سانس میں ساری بات کہددی ۔

ال دوران أيك بار مجر بابر دروالات بردشك ينوني: إوركران كي بيك اب الرل كي آوان البهري \_ "اكرن .....كياتم الدر بولا"

"نان – بن ایک سیکند بارید" '' بحرین جلدی ہے مجھ ہے ایک وعدہ کرو۔'' راتا ای طرح المحیی آوازیس بوالا میستمهین ایک بری استُوري دون گااورتم مجھےوہ دوکی جو بیں جا ہوں گا۔' القينا يهم دونون ك للتراكي برى كامياني بوكي اور مين بهين تبين جولول كي -"

" وعدو " "كرن كالبجد يحكم تها-وه مسكرايا اوراس كا باته بيكركر است وباست

" تھوڑی در بعد مجر کھتے ہیں۔ " اس کے مؤكر دروازه كفول ديا اور ماري واندرآ سف كا موجع ويا يحروه خود بالبرنكل كمياب

کرن کے اندرایک جوش کھر ٹیا اوروہ بجیب ی اس کی طرف ہے الدرایات ہوں ہر میں ہوردہ ریباں ہے اس کی طرف دیکھاریہ ہات اس کے لئے ایک وحمات ہے جوہنی کا شکار ہوگئ ۔ بروگرام ختم ہوتے ہی اس سے اس کی طرف دیکھاریہ ہات اس کے لئے ایک وحمات جددی سے لبائی تبدیل کیاوہ راتا ہے اسٹوری کی تفصیل ہے کم نتھی۔ میں اسٹوری کی تفصیل ہے کہ نتھی۔ میں اسٹوری کی تفصیل ہے کہ نتھی۔ میں اسٹوری کی تفصیل ہے اسٹوری کی تفصیل میں میں میں اسٹوری کی تفصیل ہے تھا ہوگئے ہے اسٹوری کی تفصیل ہے تاہم کی تاہم ک

طرف بھاگی۔ ایک دوائر وں نے ہات کرنے کے لئے اس کورو کانگروه با تحدا لبرا کرنگل گی مفلو بدمنزل برینج کر جونبی لفت کا درواز و کلواد و دیا ہرنگل کر بھا گی۔راہداری میں والی مزی اور پھر مال میں آئی۔ میٹنگ روم ک وفاتر خالی يزے تھے اور نورا بال تاريك اورويران مِيْ اتَّهَا \_ صرف كمبيورُز فيك كي الكي آواز آراي تحمي \_ میٹنگ روم کے ایک و نے دالے کسرے میں روشنی و کمیے کراس نے اپنی رفتار تیز کردی ۔

رانا نے بھی اس کوآتے ویکھے لیا تھا اس لئے دہ ودواز و کھول کر باہر آ گیا۔ کران کرے میں داخل مولی اینا میک کے جوڑے میزیر مجیاکا خود ایک کری یر ڈ حیر ہوگی اور رانا کی طرف سوالیہ نگا ہوں سے و مجھنے ئى \_اس كاجوش اور تجسس صاف عم<u>ا</u>ل تعاب

ور مجھے آیک بہت عمرہ استوری ملی ہے۔ ارانا نويد<sup>مسك</sup>را<u>ت</u> بوسنة بولاي

کرن دل جسی ہے اس کی طرف ویکھنے تکی۔ مغتظرتهی کدوه بوری بات تقصیل ہے بتائے۔ " متم جاتی ہو اسے اس شہر کا میر شہر میں چنے والے مساج سینٹر اور بازار حسن کو بند کرنے کی بورے زور وشور سے وشش کررہا ہے۔اس کا ایک ہی نعرہ ہے کے شہر واپنے بیوں کے لئے صاف اور یا ک بناوہ۔اس

ک میم شروع موجی ہے۔'' كرن سنة مجه بحم بحصة موسط ابنا مربلاديا اور بولی " ال سام يداس كے كدا تھا بات كا موسم قریب آرہا ہے۔'

"بال كبي بات \_"راتا بولا\_" اور " اب الرمين تههيراس ياك صاف مينز كالك كنداراز بتاذال تو - ووا تنایاک صاف نبین جتنا خود کوظام کرتا ہے۔'' . وه دشیمی آواز میں بولا \_اس کا انداز ڈرامائی تھا \_

" كيامطلب " " كرن ب آ تكمين عيار كر

اطل عج د ہےگا ۔

" تب تب بهم ایک کیمره کے کرر نورٹر کی طرے وہاں جھایہ ماریں گے۔مباری کارروائی براہ راست نَى وَى بِرِوَكُهَا مُنْ سُلِّ الرَّامِ مُنْ مُرَور مَنْكُم بِالْحُولِ بَكِرْ بِس مِلْ مِنْ اللهِ كرن مب بي ته بهم كرس بلا نے تكى \_ و ديو خودال يسح كا انتظار كررى هي جسبه وه ايني صلاحيول كالمجريور مظاہرہ کر کے اور لوگوں ہے اپنا آ ہے منوا سکے ۔۔ المركب مجھے بناؤ كے ؟ "وه دانا ہے يو چھنے لكى۔ "مين رابط مين ربون گايه جوني اطلاع ملي مسهمیں بناووں گا۔'' رانا نے کہا پھر دونوں وہاں ہے اٹھ

مستحقہ کرن میلے وہاں ہے نظلی چھراس کے بعدرانا کیا تا کہ كونى ان كوايك ساتهد: كهركرسى شك ميں شاير اجائے۔ ا گلے چند دن تک کرن او کی ہواؤں میں اڑتی رہی اور خوب بنی رہی۔ اس کے یاؤں زمین مرتبین لک ر ہے متع وہ ور اینک روم کے آئے اور کھر میں واش روم یے آئیے کے سامن اسے لباس اور بولنے کے انداز کی يرييش کرتي دي-

كى بدور تك كولى خبر شدة فى بايس في كلى بالزرانا کوادهمرادهم آت جانے ویکھاوہ عمومایاتھ ملاکرگز رجاتاتھا۔ كرن كون يعين لكي مولى هي آخر سانيا يج دور بعد كاواقديد دابداری بس سے گزرتے ہوئے راتانے اے حکے سے أيك رقعة تعاذيا ووجلزي بساسية وريسك روم كي طرف بھا کی اندر ہے دردازہ بند کیا اور کاغذ کی تبد کھولی۔ اس کا ول برى طرح دهر كرباتقا-كاغذ برصرف أيك جملة تحرير تقيار "آج رات .... آگھ کے ... گور نمنٹ اسکول کے عقب میں۔''

کرن نے اس جمنے کوباربار یز ها۔ول کی وحراکن تیز سے تیز ہوتی جاری تھی۔ وہ رات آج کی رات تھی اور وہ تیار تھی۔

اسکول کے قریب پہنچ کر راتا کی تلاش میں اس نے مخاط انداز میں اسکول کے گروا یک چکرزگایا بھروا ہیں ا نی گاڑی میں آ کرای کا انظار کرنے لکی کیونکہ دواں کوکیل نظرتیں آیا تھا۔ اس نے تحقی آئینہ دو مار د

ال في ظرف متوجد بيت وه راز الرائدا نداز من كينيا كا-ید دوست انفرد درلندے کئے کام کرتا ہے ۔ وال کے لئے وہ کام کرتا ہے ان میں ہے ایک کا بطاہر ہوگ کا کاروبار ہے مگرور بردہ وہ ایک تا تث کلب جلاتا ہے جس کا تعلق ماز ارحسن کے اوگوں ہے ہے۔"

کرن اس کے ایک ایک لفظ پر توجہ وے رہی تحمی ۔ ایک تو تف کے بعدوہ دو ہارہ بولا۔ ''اس کلب کی خاص بات سے کہ شہر کے بڑے بڑے رؤماء اورمیدان سیاست کے کئی اہم کھلاڑی اس کلب کے رکن بیں مگر کوئی بھی دوسرے کوئیں جانتا کہ وہ بھی اس کلب کارکن ہے اور اس بات کا خاص استمام کیا گیا ہے اور اس سے مجھی بڑھ کر خاص بات اسٹ وہ کہتے کتے رک گیا ایک وقفہ لیا اور پھر کرن کی طرف و لیجھتے مونے ڈرا الی انداز میں کہتے لگا۔

" ي كلب أيك ربائتي علاق مي بنايا كيا ب اور میئرای کا خاص دکن ہے۔''

انتیں سے بحری جیرت کے ماریخانچل برزی " کیا تمہیں یقین ہے کہ تم کیا کہدر ہے ہو؟ " "میں بولاے بھتین ہے بیات کہ رہا ہوں۔ میں نے وہ ممارت ویکھی ہے جہاں پیکلب قائم ہے مگر صرف بأبريه الترسيد من في الكهود باريسر كويمي العارت ما الإر حاتے ویکھا ہے۔ جمھے یقین ہے کہ میرے دوست کی خبر حبوتی تبیں کے اس ممارت کے اندر کیا ہور ہاہے۔''

"اوہ میرے خدا ....رانام صرف آیک استوری مبين .... به ايك وهما كه ب بي خبر ساز به شير كو بلا كرر كه

"إن الله الله الحريم على المامون كريم ال استوری کور میرسند کرویتم اس کاانتظار کرر بی تعین اور بید تمياران أرانا بولايه

" جمعن كباكريا ببوگا؟"

رانا اسے اپنا متصوبہ تمجھانے لگا کے انہیں اس دفت کا انتظار کرنا ہوگا جب مئیر اس محادث کے اندر جائے اور بیود قت اس کا دوست اسے بتائے گا اور اس کی

Scanned by Bookstu Dar Digest 131 November 2015

ایر جیسٹ کیا اوراس میں اسپنے آپ کود کمیے کر جملوں کی ادائیکی کی ریبرس کرنے تکی۔

''میں ہول کرن چوہدری۔ براہ راست آیے ہے نخاطب ہوں برق نیوز ہے ....

كرن ئے تحفیکھار کردوبار دایٹا گاہ صاف کیانس کا خیال تھا کہ آ واڑ صاف اور واضح نہیں ہے۔ وو بارہ

عیں ہوں کرن جو مدری براہ راست برتی تیوز

اس باروه مسکرانی اورول بی دل میں اسے آپ کوداووسیئے بھی۔ ای وقت اس نے برق ٹی دی کی وین كواسكول الشي اليك كوسف سن كلى مين مرسق موسة ذا یکھا۔ وہ وین اس کی کاریے سامنے آبی بہت تیزی ے مری ادرای طرف قریب آ کردگی که دونوں گار بون کی کھڑئیاں بہلو سیملوآ کئیں۔

و ین کی در انبونگ سیٹ مررانا نوید میفا مواقعا اس نے کھڑ کی تھول کر کرن کی کارٹی طرف و یکھا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے کھڑ کی کا شیشہ نے محراف كوكها- وه يرجوش نظراً رباتها- كرن في كاركي كمرك كاشيشه ترك بي كيا.

افینا زسامان سمیفو اور جلدی ہے وین میں آ حاؤ۔ محصاب ووست کی کال کا نظار ہے پھراس کے بعد چلتے میں "رانافورای تیزی سے بولنا تروع ہوگیا۔ الويك ..... الكران في مربلاد بالمشيشه دايس ير هايا عالى النيش عدنگالي اينا بيك مينا - آي من ایک نظر اینا جبره و یکها اور کار کا دروازه کول ویا۔ تھوم کر دین کی طرف آئی اور پہنچر سیٹ پر ہیٹھ گیا۔ سے نحیک ہے تا سنا ''اس کے میضتے عی راہا۔ ية موال داغ ديا..

"ميراخيال يصبإن \_"وويول\_ الرستجين كي حريزي معالمر وافل بون كے اوراس ك

سرير بيني جائي كي ميران اطلاع كمطابق مياك عام سیا گھر ہے۔ سارا مکرو و دھندا تبدحا ہے۔ الهمعیں بنگن ہے ہوٹرایک سفید درواز ہے تک پہیر المني الماري منزل تك البليائ كا يم صدرورواز سن یر براہ راست سین شوٹ کری گے۔ بردار ، کھولیں گے اورتہہ خانے کی میرھیال اتریں گے دہاں میئر ایک سیاہ رنگ کے ورواز نے والے کرے میں موجود ہوگا۔"

کرن کا دِل بوِل رحرٌ کب رہا تھا جیسے ابھی سینہ ین ڈ کریا ہراگل پڑ ہے گا ، و دایش سالسوں پر قابو یا نے کی موری کوشش کرر ہی تھی۔ وہ خوار کو جھانے کی کوشش کرر ہی تھی کھ کم ن سایک بہت بڑی خبر ہے۔ رفتہ رفتہ اس کے ول کی دھر کمن سنجھنے تکی۔

را تا انتماا دروین کے نقبی حصے میں آ سمیاب الكيده وفعدًا ينامامان جيك كريس إيس الك تجفونا للبمر ولايا بمول \_ يزي ني أيمر \_ كود مج كروه لوگ خبر داراور مخاط موسكته مين الناسكة فيمونا كيمره مناسب

" بہال میصنا مشکل ہور ہا ہے۔" اگران میہ کنتے ہوئے اٹھ کروین سے باہر آگی۔ آکیے میں دیکھ مردوبارہ اے منوں کی ریبرسل کی اور تھے کے ا تاريخ هاو كوقابويس كياراي وقت اس في رانا ك فون بحنے کی آوازی تو کرن کی سائٹیں رکنے لگیں۔ يند سليح بعدرانا منه وين كادروار وكحولا اورسر كوشي كي-''حِلو....وقت آگيا۔''

راتائے اے ایک ٹونی والی کمی می حیکے شہر تھادی

''مکان کے اندر کھنے تک اے اور ھاد ۔ اگر تسی نے و کیے لیا کے مشہور کران چو بدری ای وقت ان گلیوں میں پھرری ہے اوگ اسٹھے ہوجا میں گئے۔' كرن في ندجان كر باوجود ماتهدينها كر الجھے ایک ٹون کا لی کا انظار ہے ٹون آنے کا جیکٹ تھام لی۔ اس کو بینا اوراس کا بٹر اس طرح مطلب ہے کہ میتر بلد تک کے الدر ہے۔ ہم وروازے سر پرج عالیا کہ بال خراب مذہونے یا عیں۔ وہ کیمرے کے سامنے میں نظر آنا جا ہتی تھی۔ رانا کے

Scanned by Bookst Dat Digest 132 November 2015

ا ہے ایک مائیکرونون تعمادیا شہ کران کے جیکٹ ک اورسر بالكررانا كواشاره كيا-جيب بين چساليا

رانا کے پاس موجو دیکمرہ اینے بیک عمل تھا اوروہ این بڑا ساہر بقب کیس نظر آر باتھا۔ رانا نے اس كى طرف مسكرات بوئ الكهاادر يو جيف لكا.

"مم حائے ہو۔" کرن کے ہونٹول يرمنكرا هث تھي۔

'' تم بہت اہم کا م کرنے جار ہی ہو۔ بہت خاص۔'' جواب میں کران صرف مسکراوی ، راتا نے يمرے والا بريف كيس اٹھايا اور دونوں جل استے۔ ومح بناونده جولنانبين بببتم مشبور بوجاؤتو ميرا حصدا محصلناها مع أنوهات يادوبان كرات بوسية إولام و فكر مت كروية من جهتي بهول كيه أنم وونوال اي وہ کچھ حاصل کرنس کے جوہم جانچ ہیں۔ 'وہ جلتے

و بمين تھي سروع في اينا کام شروع كرنا ہے۔ 'وہ بولا۔

مطلوبه أهر تك يبنجة تأنيج الناكومزيدياج منث لگ شيخ وه بالكل غاموش شخصه درواز سنه يريخ كررانانة مركوشي كي\_

''اب تم خاتی ہوجو تمہمین کرنا ہے۔ یوزج میں بہنچ کر ہم ایک ابتدائی سین شوٹ کریں گے جلائ سے ۱٬۶ نثرو٬ دیناشروع کردیتا۔ کیمرہ پرتکی روشنی جلد ہی کسی کوائی طرف متوجه کرسکتی ہے۔"

'' تھیک ہے۔ میں تیار ہوں <sup>''</sup> وہ ہوگ۔ " جسيه بم اندر اللج سكة تؤييل كيمر و آ ف كروول گاجندی کروہمیں ان کے سیملتے سے پہلے سب کام كرنائ أرانا كالمجه تيز تفاء

کرن نے جیکٹ کی ٹونی سر سے اتاروی مائیک نکال کر ہاتھ میں بکز لما چھرجیکٹ بھی اتاردی اوراہے مير جيون ڪر تريب گھائن پر ذال ديا۔ اينے بالوں ميں

ہے سے منکھار کرگا صاف کیا۔ ایک گبری سانس لی

رانانے بریف کیس سے کیمرہ نکال لیا۔ پھرٹی ے اس کو چیک کیا اور اولا۔" میں بھی تار ہول چلوشر د ځ کړو \_''

كرن قدم بردها كريوريَّ مِن بَهِنِيَّ كُلُ \_ گلا ايك بار پھر صاف کیا اور درواز و کے سامنے ایک خاص انداز ہے کھڑی ہوگئی۔ انگو تھے کواویر اٹھا کر زاتا کواشارہ کیا تواس نے کیمرہ اسے کندھے پررکھ لیا اس میں ہے مہلے منظر كوديكها بْعِرْكُرِن كُوديكها -اب اس نه النَّيْ بْغْتِي شروحُ كِي -َ ''ياچَ ، جار، جَن ، دو · · · ·

ایک براس نے روشی آن کردی اور کرن ک طرف لیمره کا درخ کرے ریکارڈ تک شروع کردی۔ كرن نے ليك وفعه اپني تا تاہيں جميئا تيں ان كو كيمرو کی روشتی ہے ہم آ ہنگ کیا گہری سائس کی اور بولنا

ادمی ہوں کران جو بدری اور آب د مجھارے ين برق أروى .... براه راست آن برأت بم آب كوآب كيان شيركي بيتزكاده غليظ راز اوررخ وكعان جاريب بين جود وخود بهي وكفانا يستدنيين كريب كاأورميه سب ہور ہا ہے آئے کے پڑوٹل میں ۔اس شہر کے وسط میں .... بشرافت دار دن کی این بستی کے پیوں آئے۔'' کرن ایک کھ کور کی پھراس نے رانا کوایک مخصو ص اشارے ہے بین کٹ کرنے کوکہا۔اس کے بعد وہ

۱۰ کمیا سب تعیک ہوگھیا؟'' رانا نے کیمرے کی روشنیاں بند کردی اور بولايه البهت عمده ..... أواب اندر جليس -

اس کی طرف امیدافزا انظرون سے دیکھتے ہوئے بالی۔

كرن في مكان كا دروازه كحول ويا ادررانا کو کیمرے مست پہلے اندر جانے کا موقع دیا۔اس کے العد فود الدر داخل موكرور وازه الدرس بتدكراليا - كرن مرے کی طالت و کھے کڑھ ٹھک گئے۔ ویواروں کا رنگ انگلیاں بھیر کر انہیں سنوار نے کی کوشش کی۔ آسٹلی صبول اور میل کے بنچے جیب چکا تھا۔ قالین جوشا یہ بھی

Dar Digest 133 November 2015

مبرتفااب كالانظرة رباتفار كمرب مين موجوده المدسوف مجمى توبا ہوا تفا۔ اس كا كبرًا حبكه حبك بيت بيشا بواقعار دو چھوٹی کرسیاں ایک کالے رنگ کے پیوٹی میز کے مروية ي هيس - ال ميز كا اويري حصه سكريث كي را كو ے جا پڑاتھا اور جا بجاجات کی گرم بیالیاں رکھنے کی مشانات ستے۔میز برایک ایش زے درکافی کا کے بھی انظراً رباتھا۔ فضاء میں سٹریٹ کے دھوسی کی بور جی ہو گی تھی ۔ کرن ایسے ماحول کی تو تع نہیں کرر ہی تھی ۔

كرن راناكي طرف مزى تواس نه ويكهاوه ورواز بسه كواندر سے تالا لكار باتفا \_كرن اس كوسواليد انظرون المنصور تحضيكي تووه دهيمي آداز مي يولار

"میں میں جا بتا کہ کوئی بہاں سے بھائے الماہرے بھارے چھے اندرآ ئے۔اب شرورع بوحاد۔ تم بيار بو؟

" ال من تاريول " وه كريك كا ماحول انظرا تداز کرتے ہوئے بولی اور ود بارہ آیی خبر کی طرف متوجه بوگئی۔ ایک دفعہ پھر کلے کوصاف کیا اورانگو تھے ب رانا كواشاره كيا- رانا في يمره كنده برركها اور : روشی آن کردی کیمریا یا تی تک کنااور بنن دیادیا ـ

ميتراني التفاني مهم اين شخصيت كي ل يرزر با ہے۔ خاندانی اقدار کا ظروغ ای کا موقف ہے۔ وہ فاشی اور جریانی کے خلاف ہے الیکن مید ر بورے آپ کو ہنائے کی کہ میٹر کے قول وقعل میں كتناتضاد ٢- آج برق يوزير بم ميتركي تخصيت كابير روسرا اور گھنا ونا رخ آب كودكھا تين كے كه وه جس نلاظت كوفتم كرناحا بهاميخودوه اي مين دُوما بهواب اب ویکھنے اس بند در دازے کے چیچے مینز کا ایک گندا راز .... الم كرن في وراياني الدار عن المروقي. ہروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعدوہ کچھود تیفے ے دوبارہ بولی۔ ' سے ایک ایسا گھرے جوآ بادی کے بیوں سے سیداور بیوں کے اسکول سے صرف چند قدم کے فاصلے براس گھر میں فریانی کے سبق بڑھائے جائے ۔ اس شبر کامیئرنسی جسم فروش عورت کے ساتھ موجود تھا۔ المان وراسل بد مراسل بد مراسل بلكدائك كلب ب اليك اليا

النفيه كلب جس كالميئر ركن باورا كثريبال آتاب. يهان راتين بكتي بين اورخر يدار هوينة جين نام نهاوشرفاء ، بهارے ساتھ آ ہے ہم براہ راست آ سے کو دکھاتے ہیں اس فيه فانے من كيا موتا ہے۔"

کرن اپنی ایز یوں کے بل گھوی۔ اس کا کیجہ پیشہ درانہ مہارت ہے جمر بیر تھا۔ اس کی زبان روال تھی وہ میسر کے چیرسندی انجیر نے والے خوف اور پریشانی كوالهي مصاف و كيم يمي هي - وه اس كي حالت يرمن ق من منظوظ ہور ہی تھی۔

راتا کیمرے سمیت اس کے چھے تھا۔ وہ دروازہ محول كرا ندر واقل موسة آت اليك يجن تها - كيمر سك كي روشی میں میکن کی و بوارول براسائے لبرار ہے متھے۔ پیش ت نكل كران وتبه خانے ميں جانے والا راسته نظر آ رہا تھا۔ إس درواز من بيروه ركى كيمر بيندك طرف رخ كياادر بولى \_ " تيري ساتھ آ تے " پھراس نے وروازہ كحوالا اورسيرهيال ابزيية تلي -

و بال عجیب سی بوسیلی ہونگی تھی۔ کرن کی تو آج ے زیادہ سرانڈ اٹھ رہی تھی۔ اس کواپٹی ٹاک پرروبال ر کھنا ہے تو یا مگراش کواطمینان تھا کہ کیمرہ اس کے جبرے پرشیں ورنہ سب کھر ریکارؤ ہوجا تا اس کے چرے کے تأثرات بشيء

وہ تیزی سے سرافسیاں ارگی۔ وہ کی کو یو کنا اورخبروار بونے كا موقع دينائبيں جا ہتى تھى مگر جيرت كى یات می کدان کا ایمی تک این تمارت می سی انسان سے تکراو تبین ہوا تھا اور نہ ہی سی جر کست کی کوئی آ واز سائی وي تقى - برطرف ايك كبراسنانا مينايا مواقعا - وه تهدهان ا يک عام ساحمه خانه تها کوئی خاص قابل ذکر چيزو بال نه تھی سوائے ایک کا لےرٹنگ کے در داز ہے گے۔ یہاں نیجے بد بوزیاد وکھی۔ کرن نے اپناایک ہاتھ ا کانے ریک کے دروازے کے جندل بررک ویا۔ان کی تو آن اور اطلاع کے مطابق اس کا لے دروازے کے چھے

" تَا سِيغًا الْكِيمِةِ فِينَ أَمَا مِيسَرَا مُدِرِسِهِ الأَوْهِ

Scanned by Bookst Dar Digest 134 November 2015

ہو لی اور ورواز والیک بھلکے سے کھول دیا۔ کمرہ کیمرے کی آ ہستہ آ ہستہاں کے قریب آ ریا تھا۔ روش میں جَگُرگاا نھا۔

کرن نے دو ہارہ بولنا شروع کردیا اور ساتھ بی ا پنا مرموڑ کر کمرے کے اندر حجما نکا۔ اس کووجی نظر آیا جس کی وہ تو تع کرر ہی تھی۔ سامنے ایک بڑا سامیز تھا جس برایک خوب رونو جوان لژگی تکمل بر مهنه عالت میں یری ہوئی تھی ۔اس کے ہاتھ اور یا دُن ساہ چڑے کی مد و سے میز کے ساتھ بندھے ہوسئے تھے۔ لڑکی کے منہ میں ایک سرخ کیرا محنسا ہواتھا۔ وہ بری طرح كسمسارى تنمى باس كي آتلهول مين خوف اور د مشت تھی۔ یہ چیز کرن کے لئے غیرمتو تع تھی۔

و ولا کی چینا جا و رہی تھی مگراس کی آ وانہ منہ میں المنسد كير على وجد عد كفت دى لفي - اس كي لفني لفني جینیں سنائی دے رہی تھیں اوروہ ہوری تو ت سے این بند شوں ہے آ زاد ہونے کی کوشش کررہی تھی۔ کمرے ہمن اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ .

"منيركمال بيا" كرن في سويح موت حمری نظرے کرے میں ادھرادھرو یکھا۔ اڑکی خوفسہ زده محى محراس كى نكايين كرن ينبيس تحيل بلكه اس كى نظرین کرن کے چیجے سی جیز پرجمی ہوئی تھیں۔ وہ کرن ک کند مع کا او برے بیجیے دیکھر ہی تھی۔

كرن مزى اوراز كى كى نظروں كا تعاقب كيا۔ کرن کے عقب میں را نا بالکل سیدها کھڑا تھا۔ اس نے اپنا کیمرہ شیخے ذکہ دیاتھا اوران وہ اس کے اوروروازے کے نکول نے رکاوٹ بن کر کھڑا تھا۔ محر كيمرے كى روش الائنك بتاري تفي وہ اب بھي آب ہے اور دیکار ذکک کرر ہاہے۔ بندھی ہوئی لڑکی کی خوف ز د ہ نظریں را ناپرجی ہو ٹی تھیں۔

كران سف يكه تد يكهن ك الدارين رانا كى طرف و مجھتے ہوئے ہے جھا۔

''رانا نوید … بیاسب کیاہے …… کہاں ہے ۔ حصہ بن گئی۔ مینز ۱۲۰۰ اس کی آواز گلے میں بیٹس رہی تھی کیونکہ ال نے ایکھا کے رانا کے ہاتھ میں ایک بڑا جاتو تھا اور وہ

"منيرات عمر يا اين النزيس بوگا اور جوتم رکھر ای موس سے سب وہ یکھ سے جوتم ي سي مح كرن ... ايك بريكنگ نبوز مي مهمين شبر ت و ے رہا ہول اور تم ایک بروی خبر کا حصہ بنے جارہی ہوتم نوجوان اڑ کیوں کے سر مل کلری شاخت جانے جاری ہو۔''وہ برلاتواس کے چیرے پر مجیب تی شیطانی

کرن سیاساختہ کی آئی۔ دہ اس کے قریب آیا اور حاقوبلند کرتے ہوئے بولا ۔

. " بيه سب وه ب كرن .... جوتم حا التي على -معامده ہوا تھاتم ہے ۔۔۔۔ اب جھے میرا حصید ہے دورتم نے دعد و کیا تھا اس کا۔ ' بھراس نے جا قو کرن کِی ٹرون اس مرائد عدير كاكر باديا-

" بخط تمهارا خون جا ہے ۔ " اس نے ایک جھنگے ے جاتو کرن کے جسم میں کھوٹپ ویا۔

الكرن كى حرون ت خوان كيفونت يوك مرث بأرم اور تازه خون \_رانا في حاتم كيل يراكا خون جا ث لیاا درز بان بونوں پر بیمیر کرمزے لینے لگا۔

" مين جانبا بول كران تم بهيت خاص جو اورتمهر ا خون مبت زیاده مزیدار و استخرال است است می می جيب بول ڪلي

كرن سنبك الني- پهررانا ف ايك دم جا قو کے ہے در بے تیز وار شکناور کرن کے جسم وچھلی کرہ <u>ا</u>۔ جارول طرف خون تھیل گیا۔ کرن کی چینیں دم آؤ ٹر نے لکیں۔ رانا کوجوجا ہے تھااس نے حامل کرلیا۔

زمین بر گرہتے ہوئے کرانی سانے ایک وقعہ تیمرے کی طرف دیکھا جوابھی جھی آن تھا۔ کھراس کا مرابک طرف ؤ هنگ گیا . اس کی زندگی کا کیمره میشه بھیٹ کے لئے کٹ ہوگیا اور وہ خود ایک پریڈنگ نیوز کا

Dar Digest 135 November 2015

## زنده صدیاں

#### قىطىم: 14

#### ا يم ا عراحت

صدیوں پر محیط سوچ کے افق پر جہلمل کرتی، قوس قزح کے دھنك رنگ جكھيرتى، حقيقت سے روشناس كراتى، دل و دماغ ميس هلنجيل منهناتي ساقنابيل يقين نناقابل فراموش انمث اور شاهكار كهاني

#### سوچ کے بنے در ہیجے کھولتی اپنی نوعیت کی بے مثال ، لا جواب اور دلفریب کہالی

السيكن كال تفارات تحص في الله كار ا مجھے بہجان لیا تھا۔ دل اندر سے جہجے رہاتھا کہ بھاڑک حاول النيكن سيجفى الداره بورمانقو كدفدم محي توسيس الخاسكيّا- كارك الدرعبدالحكيم صاحب بهي بينجے ہوئے تھے۔اشتیاق احمدے کہا۔

"برتن ہے تہادے یا ک۔"

''این؟''میرسے مندے سے اختیار نکلا۔ " به ناشته ليالو ماري بحي كا حاليسوال ے۔ اس کی معفرت کی دعا کرنا۔ "اس نے کہا۔ آیک کسے تک تواس کی ہاہت ہی سمجھ میں نہیں آئی رکٹیکن جب ان کے طازموں نے کھانے منے کی کچھ چڑی آگے ہڑھا تیں اتب سب کھے مجھ تما۔ برتن تبیں تھے وہ تھی انبول نے خودد ہے اور محر گاڑی آ مے بڑھ گئے۔

يس سائ سي تفار جو يجه بواها وو اتنا انوكها تفاكرميراء عصاب المجي تك كشيده تنفيه " كيا بوا ، كيابات بيد؟" كوروتي سف أواز وي تو ميں چونکا۔'' کيا ہوا استظ پر پڻان کيوں ہو گئے۔

"ان او گوں کو پیچانا ٹیس تم نے ۔"

اور میں اے تا کے گھر والوں کے بارے میں تائے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ تا کے روپ میں کی ون ان کے ساتھ کر او چکی ہے پیریکی اسین سیس بیجان کی۔ '' فقو بین کون می تنانعی به وسیسے آیک بات کبوں به جب میں ثنا کے روپ میں تھی تو تم .... بہت خوش ستے۔' مسلفاتو میں اس کی بات مبین سمجھالیکن جب اس کی بات شمجہ میں آئی تو تیجھای ہے بردی نفرت محسوں ہوئی ۔ تا ہم میں نے اسے کوئی جواب وینا مناسب میں متمهما ببال بهي مجھے عورت کی فطرت کا ایک اورا نداز ہ

''چلویمهارےکھانے ہے کاتو ہنرویست ہوا۔'' " بالكل تحلك كهدراي بور ميي كسرره كي تحلي ك اب خیرات کا کھا تا کھا وں۔ " میں نے ٹھنڈی سائس -6/2

ہوا۔وہ می مجی شکل میں اپنار قیب برداشت نہیں کر عمق۔

ای نے پھرکہا۔

" تمهارا ی شوق تھا بھکاری بننے کا میرے کئے سروطانے میں ایک جھکارن کی لائش ہی رو گئی تھی۔ کوئی اور جمی بدن نے سکتے تھے۔اب می پیشکش کرتی ہوں کو ل بہت اچھی میلی الاش کرتے میں۔ میں دہاں کسی « 'مبیں ۔ کون تھے'' اس نے جیرانی ہے کہا۔ ۔ خوبصورت لڑکی کوتا زلوں گی یتمہارے بھی تبیش ہوجا نمس

Scanned by Bookstube.net 136 November 2015

ONLINE LIBRARY FOR PAKUSTIAN

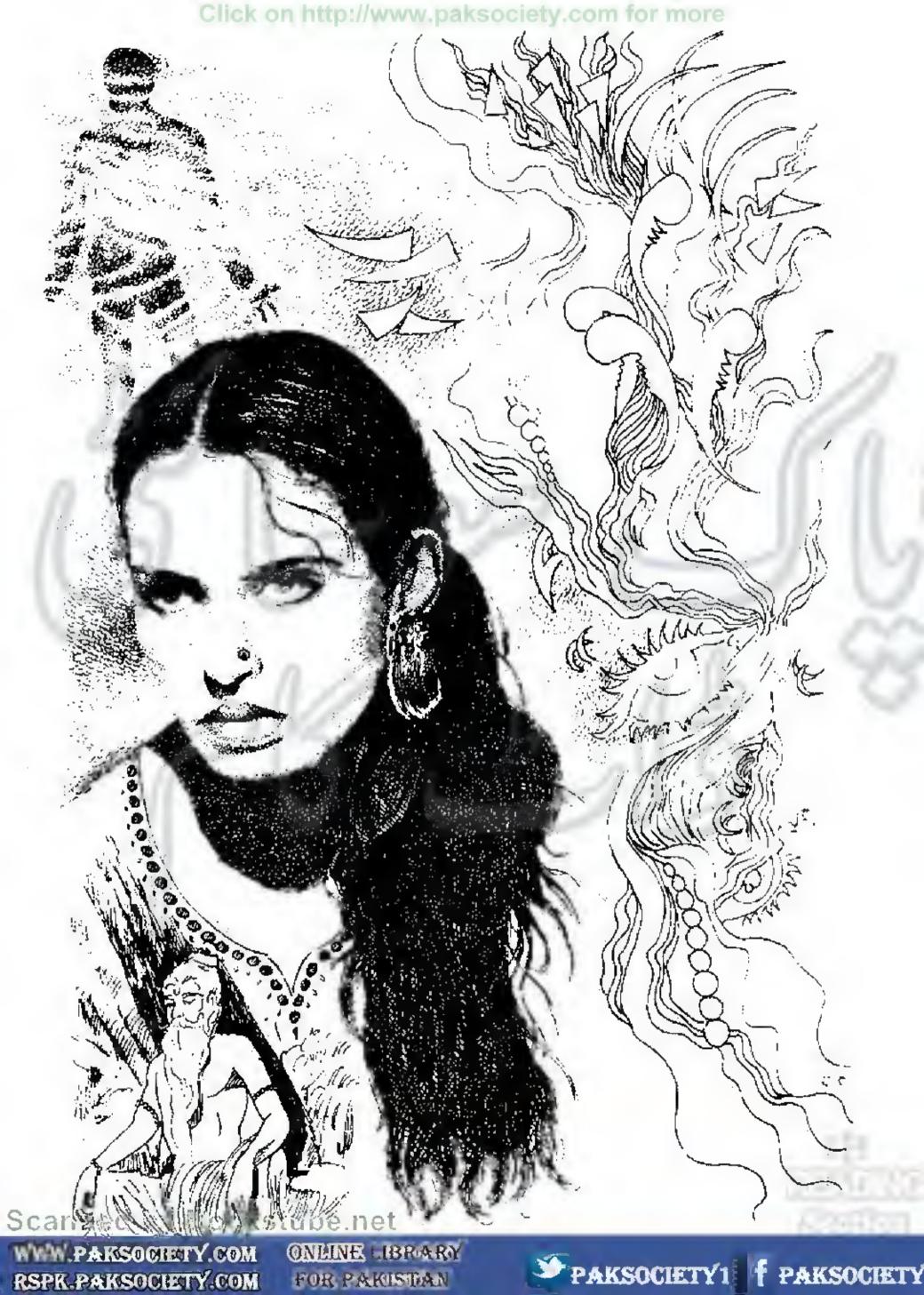

ئے۔''وہ قرباً کُٹی انداز میں ایک آئیں دیا آئیں ہے۔ ''اور تم ہیں خواصورت اور کی اُوکل کروٹی۔'' میں شہر کہا۔

'' کیا کرون سرمیری مجبوری سبید'' ''کورونی به مجعه پاکل مت کرون '' میں نے شدید خصے سے گہا۔

"" و .... کاش میں تنہیں قانون کے حوالے کرسکتا یہ اہمی نے کہا۔

'' قانون ميرا كيا بگازلينا.''

''تمہارے کے ایک ایسا قید خانہ بنادیا۔ جہاں تم زندہ تورائیں ، وہاں سے ہمرندنگل سکتیں ۔' ''خام خیالی ہے تمہاری میں وہاں سے نکلنے کا کوئی نہ وُلُ راستہ تاہائی کر لیتی ۔ آخر میں نے استے علوم سیکھے میں ۔' وہ مجھے چھیٹر نے والے انداز بیس بولی۔ میکاران کی حیثیت ہے اس کے جہرے پر شرارت کے ا

> ا تم اب ایک جمی آل بیس کروگی سمجھیں'' ''ایک شرط پر د''' ''ایک شرط یو '''

"من جھے اس خیٹیت میں بھی قبول کردگے۔
میں تبہارے بغیر نہیں رہ عتی ۔" بھیے خاموش ہونا پڑا تھا۔
وہ جو بھی کہدری تھی کر علی تھی اور نیس اسے نہیں روک
سکتا تھا۔ لیکن میں اپنے وطن کی معصوم اور بیاری بچیول
کوموت کے گھاٹ اتر تے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے
لئے بچیے قربانی ویٹی ہوئی۔ اپنے ظرف کی ، اپنے
ہرا حساس کی بظاہر اس بلاسے بیچھا چھڑانے کے
امکا ٹات نہیں نظر آ رہے تھے۔ کوئی مجزہ ہی اب مجھے
اس سے بچیا سکتا تھا۔ ابھی تو اسے بیٹی میں لا ٹا ضروری
اس سے بچیا سکتا تھا۔ ابھی تو اسے بیٹی میں لا ٹا ضروری

انکل گئی تھی۔ اشتیاق احمد المملی جنس کا آ وی تھا اور پولیس بے وقو نے نہیں ہوتی ۔ اس افت بھیک دیتے ہوئے بھی اس نے مجھے ہڑے غور ہے ویکھا تھا۔ ممکن ہے است میرے خدو خال ہے شکہ ہوا ہو۔ اور ۔۔۔ اور۔۔۔

"اٹھو "" میں نے بدحوای ہے، کہا۔ اور گوروتی چونک کر مجھے : کھنے تھی۔ میں اٹھا تووہ بھی بادل نخواستہ اٹھ گئی۔

بناؤ تو .... کیا ہوا؟ ' وہ بولی کیکن میں نے قدم آ کے بڑھاد ہے تھے۔ اس کے بعدہ و حاموتی ہے میرے ساتھ چنتی رہی۔ پھراس نے کوئی سوال میں کیا تھا۔ اس چلار ما، میرا فراس جول میں ؤوبا ہوا تھا میں ہوج رہا تھا کہ اب بیل کہاں جاؤں۔ بھر دیال آیا کہ کسی اس جگہ جہاں اور بھی بہت سے فقیریا کے جاتے ہیں۔

اسے شہرے کوئی بھاس کلومیٹر ایک ایسا مزار شريف تفاجهان دونتين بإرجانا تصيب بهوا تفايز من سنج جوے برارگ کا برار تھا اوروبال عقیدت مندمتیں مرادی بوری کرائے جاتے تھے۔ میں تے وہاں قفیروں کے ذریے دیکھے تھے۔ مزار کے اس پاک التعداد ورضت عضر جن کے منع افرووس کے طاجت مندقیام کرے شے اور وہاں کافی رونق رائی گی۔ بیں یہ خیال میرے دل میں ج<sup>ور</sup> پکڑ گیا کہ مجھے وباں مانا ما است جس علے میں اس دست تھا اس کے کے دومناسب ترین جگریس پہلے جسب بھی وہاں کا سات این کار لے کیاتھا ملکن اکثر میں نے وہاں سیس اور ویمنیں جاتے ہوئے دیکھی تھیں۔ مجھے ان اسوں کے روث اور نمبر بھی یاد ہے۔ چنا نجہ کافی بیدل چل کر میں نے ان س کے اورے کے یا س بی گیا گیا۔ "اب بھی چھٹیں بتاؤے ۔" کوروٹی نے کہا۔ '' وروتی تم جانی ہوہمیں پولیس کا خطرہ ہے۔'' ''بال \_ جانتي بوس ـ'

Scanned by Books Pare Pigest 138 November 2015

يو چکي هي درگاه پيخوب روني تعمي کورو تي و وسب و مکي رای سی مجھے جا گناد کھی کر ہول۔

" وه سما منه یانی ہے۔ مند باتھ اعوالو ۔" چشمه جیسی حکه بھی ایل ایل رہاتھا اور یہ بھے جمع بوكر ايك ديوزي لكير بناتابوا دورنكل كياتهار وبال جا کرمنہ ہاتھ وجویا واپس آیاتو کوروتی نے ایک وستر خوان سا بچھا رکھاتھا۔ اس پر مختلف چیزیں بھی ہوئی تھیں۔ مکین میٹھے جاول، کیبرے دو بیالے، جلیبیاں

الاے ۔۔۔۔۔ہیکال سے آئے۔'' '''جو بھی آتا ہے کچھ نہ بچھو سے کر چلا خیاتا ہے۔ مياتو برئ الحيم جُكد ہے ۔ كاش ميں بھى مياستى مگریادگ انسا کیون کرنے ہیں۔" " تمہارے دھرم میں تبین کرتے۔ "میں نے کیا۔ " الن السيار ساد كيت بي - "وه بولي -''بهارے بال اے *نگر سمیتے ہیں۔*'' "عالی جمہیں میری بات یاد ہے۔ "وبال

بزرگ کے دوارا کب چلو گے؟ " خصیتم کبور" آج ہی جاتے ہی ۔ تمریمی بات کی

گارٹی تو تبیس ہوتی ۔ ' میں نے کہا۔ وم چلونو سهی و پیهان کچه نه تهوا تو مهمی اور چلین مے۔ ان میازاج کوتلاش کریں سکے جنہوں سنے ان بنجاروں وتیل بتایا تھا۔ کوروتی نے کہا اور بیس غاموش

رات ہوگی۔ یہال کھا بینے پینے کی کوئی کی ہیں تھی۔ مزار پر قوالیاں ، شردع ہوتھیں قوال سازوں پر سرملارے تھے۔ کوروئی نے اس بارے میں پوچھا تو میں نے اسے تفصیل بتائی۔ مزاری بلندیوں پر جانے المرف سيرهيال بن موئي تعين سامنه والي شیرهیوں ے زائرین او پر جارے تھے۔ بلندی پر پہنچ کر

ہم دونوں تیار ہو کر جل بڑے۔ سٹر ھیوں کے

" ، بال آو میں خوشی سند جاؤل گی۔" ''تهہیں ہتا یانہیں تھا۔'' کورو تی نے کہا۔ " كيا؟ دوبار وبتاؤيه"

'' میں نے کہا تھا کہ اس اڑ کی کی کہائی <u>جھے شی</u>ں بھولنی جس کے باتھ یاؤں میر ھے تھے اور جسے کسی یزرگ کے بتائے ہوئے تیل نے تھیک کردیا تھا۔ میں نے تم ہے کہا تھا کہ جھے بھی کسی ایسے بی ہز رگ کے مزار ر لے چلو۔ ہوسکتاہے میرے لئے بھی ایسا کھھ

ا ایم کھے انسی آگن تواس نے حمرت سے مجھے ر مجھا۔ پھر بولی۔'' کیوں .... ب<u>نے</u> کیوں؟'' ' 'وولز کی بعد میں مرکنی تھی۔ ' ' ' يېي توافسوس ہے۔'

" كاش بيرآساني مجھے بھي حاصل ہوتي ، كاش میں بھی مرجاتی ۔''اس کے لیجے میں آئی صرب تھی کہ ميرا دل كانب كرو كما .. قدرت ؟ ه قدرت تتى مبريان ہے۔ موت بھی انسان کے لئے ایک تعمق ہے۔ ند ہو مرناتو جعنے كامِرُهُ كيا۔

اس آئی اور ہم اس میں میھ کر چل پڑے۔ اجھا خاصاطویل سنرتھا جوآ خرکار طے ہوگیا۔ میں نے بیہ عبك بهلط ويلهن موني تفي - سب يجه حسب معمول تفا-عقیدت مندول کی کانی تعدادموجود تھی فقیر بھی مزار یاک برتھیوں کی طرح سمنیمنار سے بتنے اورلوگوں کو تنگ كررے تھے۔ ہم نے بھى ايك درخت كے نيجے درج ال ليار مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ چنانچہ میں نے کھانے پینے کی وہ اشیا نکال لیس جو جھے وہ لوگ دے ا محر گئے ہتھے۔ بہیٹ کھراتو وہیں لیٹ گیا۔ کورو تی نے بھی۔ ورخت کے تنے ہے ٹیک لگا کرآ تکھیں بند کر ئیں۔ ذبن من مجرخیالات کا جرحه چل پرار کاش کسی سیمیت کشاده حکیتی جیال قوالیاں موری تھیں۔ رائٹر کے بچائے می دفتر میں کلرک کی ٹو کری کرر ہا ہوتا ہے

ا حال تو نہ ہوتا ۔ انہیں سوچو میں نیندآ گئی۔ جا گاتو شام ۔ سامنے کے جصے پر دافلی درواز ہ تھا جس ہے زائرین

Scanned by Bookst Dar Diest 139 November 2015

الدربازية تنف يي من دردازه ها جيه ووسري مترجعيان أونى غيوني تعمين اوران ير العرهيرالهمي فهاجم ء وتوں میں درواز ہے کی طرف بڑھ گئے۔ابھی ہم نے الدرقدم رکھا تھا کہ دونول طرف سے وہ غلام جوسبر بھارے سنے ہوئے تھے تکل آئے ان کے باتھول میں كبي نوكدار خيريال وفي بيوني خيس جنهيل البول ف سيدها كرك بمارے سيتول برزكھا اورجميں اندر دائے يتصروك وياب

"كافرى كافر الشخصية الواسا يَتَصِيد وهر المار وواول بيكساد والت الاستفار " كوك كافر الماسيل في كهار

'' بيد سامير سسگافرسه ڪافر سه باڄرڄاؤ'' "اور من المعتمل نے کہا۔

" ہے دین سے وین .... مشرک مشرک ينصير بن جاؤ \_ لوگون كويرة جل گيا كرتم مزارياك كوناياك كربية جارت بويومنهين مارماركر بالأك تحردیں سکے ۔ چلو ماہر نگلو۔' انہو نے جیمری سے اتنا د با وَ دِالاً كَهِ مِحْقِ سِينَ مِن سِخْت تَكَلِيفُ كا احساس مِوار يم بايرة ميكة - كوروني تعي صورت حال ميم كل تھی۔اس نے جران ہے کہا۔ انہیں کیے بید ہل کیا كه عن مدودهم يدول"

" برمزار یاک ہے۔ میبال کیا کیا ہے ولی سین جاتها والمعرب مل كمار اور يمريات مندومسلمان كالمين ے یہت سے مزارات پر ہندوعقبدت مندممی جاتے میں اور مراویں بات میں سیکن تمہارا ماسی جاد ولونوں ے جی نسلک رہا ہے اور جاور ہر مدہب میں جرام ہے۔" "اورتمهين كول روك ويا تبياله وتم تومسلمان مو-" " مجھے آئ ایک اور تم ملاہے کوروٹی ' میں نے معموم کیج میں کہا۔

کورو تی جونک کر مجھے و کھٹے لگی \_ پھر ہولی \_ دوسيون المتهبس كماعم ملاكن " تمبارے ساتھ رہ کرمیں بھی سے وین اور الشرك موركباء وميراايمان بهي سيامين في معموم البح

میں تبا۔ بات تی تھی تا استہ ہی کی وروقی کے ساتھ رہ کریش نے جو بھی کیا تھا و میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ ہم مایوں وہاں ہے وائیں جل پڑے۔ اجوا تک كوروق في كمام عالى مهم مايادوارا ضرورها عن هي-" كيييا" مين في جو تكساكر يو جهار

"وه دومری سیرهسیان وادهرتو کونی جمی شیس ہے۔ اور وہال المرهمراتهمی ہے۔ اس نے ابن سپرهیول كَى طرف الشَّار و كميا جن كالتذكره مِن كرچكا بهوك." ''وہ ہی طرح ٹوئی بھوٹی این ۔ ادھر سے کوئی او پرتیس جاتا۔

و مع جا ميں گے۔''

" بيد للط موكا كورول يد محص منع كرديا كي بيد میں بیا گناد تبین کر دن گاہ '

"میں کروں کی میں ان سرجیوں کے او پر جا وَل مَن مه سِلْطِي بَيْن جا وَل كُل اورا كُر مِن او بِيرَاثُ خاوَل وَ المِرتم مِعِي آجانا - "اس في مشكر سنة موسعٌ كباريس في الت بهت مجمايا تكروه مد اتى ويين سنة ول میں موجا کہ بھاڑ میں جائے مرتی ہے تو مرے۔ است جوجمي لتنسان جهنيااس كي وحديث ميس مول كاروه منے جیون کے بات سی کھی کی۔ بھراس نے بہلی سیرھی يرقدم ريحة موت يري طرف ويكها اورادير الإسط الکی۔ میں نے بیٹنے گھڑا آے اوپر جاتے ویکھا کہا۔ اور میں بالکل او برمزار باک کے گنید برروش کے بلب لكر موت تع جن سے مجھدوشي اس طرف آري هي وه كُونَى يسى فت اوير بيني كى اجاكك يس ف است مستقلة ہوئے دیکھا۔ اور چرکھنگنے کی وجہ بھی مجھے نظر آ گئی۔ وہ ا کیسکالا ٹاگ تھا جس نے اس کاراستہ رو کا تھا۔

کورونی رک گئی تھی۔ کانے ناگ نے لوری منرهی پراینا مجنن جھیلا رکھاتھا۔ اجا تک پیجھے کوروتی کی آ واز سنانی وی یا میں بابا دوارا صرور جاؤل کی تاگ مبارات- زیاده سته زیادوتم مجھے ڈی لو کے گرمبرا کیا مجر سے گاتم اتنا بھی ہمیں جانت میں ۔'' امر'' ہول \_ کین اس کی امرتا جری رہ گئی۔ سانب نے اپنا

Scanned by Bookstul Dar Digest 140 November 2015

سمی جھے ہے۔ بھے بن گاہتی ہیں انٹ کی ہلندی سے بیچے سے سیجے سیکی نیکن نہ جانے اس وقت اسے میری کون می ہات ہیں۔ اور اس بات بیند آگئی تھی کہ ایک دم عورت بن گئی تھی۔ اور اس کے چیرے مرجمیب سے تاثر ات انجر آئے بتھے۔
'' آؤتا ۔۔۔''اس نے ناز بھر سے انداز میں کہا۔
'' اب کہاں جاد ہی ہو؟''
'' اب کہاں جاد ہی ہو؟''

"اب بہاں کیا کریں گے، جس کام سے آئے بیچے وہ سیں ہوا۔ باباتی نے سونیکار مبین کیا۔ ہر کوشش کرلی۔اب بہال مبین رکیس کے ۔"

میں نے کوئی جواب بین ویا اور خاموش ہے قدم

آئے بردھا ہے۔ وہ ہت بہل الن داستوں کے بارے میں

سمیے جانی تھی۔ ہم مہت ووڈنگل آئے۔ میں بری طرح

تھک کیا تھا۔ ایک جگہ بیل ارک ٹیا۔ تودہ بھی دک گئے۔

"میں تھک کیا بول کوروٹی۔" اب آئے میں جادل گا۔

"مین تھک کیا ہوں کوروٹی۔" اب آئے میں جادل گا۔

منتی کر کے بیچہ گئے۔ اس نے کہا۔" بھوک گئی ہے۔"

منتی کر کے بیچہ گئے۔ اس نے کہا۔" بھوک گئی ہے۔"

منتی کر کے بیچہ گئے۔ اس نے کہا۔" بھوک گئی ہے۔"

منتی کر اس میں بردی۔" استے او نے ہے میں گری

وہ بھر میں بردی۔" استے او نے ہے میں گری

ہوں اور تاراح تم ہور ہے ہو۔"

میں نے اس کی جات کا کوئی جواب جیل دیا۔
ایک عیب ی شرم کا احساس ہور ہاتھا وہ ہندوتی،
ووسرے مدہب ہے تعلق رکھتی تھی جھے اس مزاز پاک
یرائے لے جانا ہی جیس جائے تھا۔ پہنچہیں ول میں یہ
خیال کیوں نہیں آیا۔ کوئی میر ہے اندر کہدر ہاتھا کہ جہیں
ایک گندی اور نایاک روح کومزار مقدس پر لے جانا ہی
نہیں جا ہے تھا خود تمہارا بھی ایمان خراب ہوچکا ہے۔
میں نے اس بات کودل ہے قبول نہیں کیا تھا۔ اجا تک

''عالی۔'' ''ہول۔''میں نے بھاری کہیج میں کہا۔ ''ایک بات کہوں۔'' المجسن او نیا المحاکراس کے سینے پر مارا اور یمی نے اسے فضا میں الجھلتے ہوئے ویکھا۔ وہ جی فن کی ہلندی سے نیجے آردی تھی۔ جی جلائی سے ایک طرف ہت گیا کہ جیس میری ہذیاں پہلیاں ایک نہ ہوجا میں۔ وہ دھب سے میری ہذیاں پہلیاں ایک نہ ہوجا میں۔ وہ دھب سے نیج آگری تب میں آئے ہو ھا کر روتی ، آف اتھو۔ تہ ہیں دیمی نے ملع کیا تھا کوروتی ، آف اتھو۔ تہ ہیں جو ٹ تی ہوگ ہوگ ۔ ' جی نے اسے ہاتھ کا سہارا وینا جا با می کرای نے قبول نہیں کیا اورائھ کر بیٹے گئے۔ ' جوت گئی ۔ ۔ ' جوت گئی ۔ ۔ ۔ ' ' جس سے کی کی کئی ۔ ' جوت گئی ۔ ۔ ' ۔ ' جس سے کئی ۔ ' جوت گئی ۔ ' جوت گئی

المنین میں جھنکے دار آواز میں بولی اورائھ کھڑی ہوئی۔ میں میں جھنکے دار آواز میں بولی اورائھ کھڑی ہوئی۔ میں منٹ ہے گری تھی اورانسانی بدن میں مختی ۔ چوٹ لگنا تو فطری بات تھی ۔ گروہ بھی ہمن انجرم مختی ۔ اس نے میرا سہارا بھی تبول میں گیا اور آگے ہوئے تھی ۔ اس نے میرا سہارا بھی تبول میں گیا اور آگے ہوئے تھی ۔ میں اس کے ساتھ جل ہڑا تھا۔ وہ اس ور دنت کے باس میں اس کے ساتھ جال ہڑا تھا۔ وہ اس ور دنت کے باس میں اس کے ساتھ جال میں نے ہڑا و دالا تھا۔ ور دنت کے باس میں دی جہال میں نے ہڑا و دالا تھا۔ ور دنت کے باس میں ور دن ہوئی ۔ میں بے اسے آواز وی۔ اس میں نے ہوئے دار دی۔

" فاموش ہے میر ہے ساتھ ہے آؤ۔" اس کی آواز میں ایک جمعے اس آواز میں ایک جمعے اس سے میر نے قدم رک گئے مجھے اس سے اس کے ساتھ ہوں ہو تہیں اس کا محکوم تو تہیں ہول۔ وہ تھوڑی تی آ گئے نکل گئی چراہے احسائل ہوا کہ میرے قدم اس نے رک میرے دیا تھا۔ اس نے رک میں انہوں ہے۔ انہ

''آ ہے کہیں رکیں ہو۔'' ''آ ہے کہیں رکیں گے۔'' ''کیوں ۔۔۔۔ بیبال کیوں میں ۔۔۔ میں نے سرا لیجے میں کہا۔ اوروہ مجھے ویکھتی رہی ، پھر بنس بڑی۔ ''برزے کمھور ہوتم۔ مجھے بدصورت جھکارن بنادیا اور خود۔''

الارت كيا أول

''خود کیا؟''میں نے برستور غصے سے کہا۔ ''استے کے استے سندر ہو۔'' وو بیار بھری نظروں سے مجھے دیکھتی ہوئی بولی۔ عورت کیا شدہے۔ برے حالات سے گزردی

Scanned by Bookstuberin lest 141 November 2015

ميرادل بروقت كنّار بتاتها\_ آ وُلياحسين زندگي تهی اوراب .... واه وایتان عالی واه به واره کردی، سرف آ داره گردی ، کمیس بھی بسیرا کر لیتے ،کمبیں بھی نکل طنته ميري حالت بھي بس مجيب تھي ، لھي کوئي بوليس والانظرة جاتاتوجان فكفيلتي مطالا تكديس في كوني جرم سبیل گیا تھا۔ <sup>ایک</sup>ن میں جائیا تھا کہ اگر پکڑا گیا تواس بار یجائی کی سرّا سنائی جائے گی۔ان سوچوں کے درمیان وم تَفْتَنَا نَحَارِ لَم بِحَت يُورونِي ان حالات بيس بهي خُوش تهي الدرجه يراني اواؤل كه تيربر ساني راتي هي -اس دن بھی ہم ایک بستی کی طرف سو کرر ہے۔ تع - اب تهين ايك حكدتو نكتے نبيل تھے - بس كوروني ا کوکسی ٹینگنت کی الاش تھی اور <u>ایجے زیرگی کی ۔ اس دن</u> ہم سٹ ابتداء میں ایک ہیں ہے۔ سفر شروع کیا تھا ہم ایک البنتي حارے تھے حس کے بازے میں ہمیں معلوم ہوا تھا كذبس راست جن خراب بوكل البستي زياده رورايس تي اس بلنے بس کے سائر وال نے بس تھیک ہونے کا ا تظارمیں کیا اور چل پڑے۔ ہم دونوں بھی چل پڑے تتے ۔ لیکن تھوڑی تی دور گئے تھے کہ بارش سروع ہوگی۔ جم پریشان ہو گئے ۔ مجمرانک ٹوئی بھوٹی عمارت نظر آئی توہم اس کی طرف دوڑے۔ عمارت بہت برانی اور کا ب ر دو تھی کیکن اس میں بارش ہے بناویل تھی۔ اور ہم ووٹوں ایک میں سے سیکھیٹے اسکار بارش کا زور برهنا کیا۔ پھرسی اور نے بھی اس عمارت کے بینے پناہ ف- میرفیک جٹا دھاری سادھو تھا کورونی اے دیکھ کرخوش ہوگی۔ اس نے آ گے ہڑ ھاکر کہا۔ " ہےرام جی کی حنیارا جے۔" " ہے در گا کنڈنی سے کرم کنشالی ۔" '' آپ درگاه پنتھے ہیں؟'' کوروتی نے بوجھا۔

" الإن در گاما في كا درس" '' بيز ي خوتگي بهو كي آپ ہيا کي کرمهاراڻ ہـ'' معتور ون بيدائ مادهو في يوجهار '''بس ایک دکھول کی ماری ہول ۔ جیون کوروگ اللُّهُ لِمَا لِيهِ مَنْ مِنْ مِنْ كُلُّ مِنْ اللَّهِ مِنْ المول مِنْ اللَّهِ مِن المول مِنْ اللَّهِ والمين نے مندو وهرم كاليمان وتنجين كيا ہے۔" "'کیامطلب؟"

" تہارے دھرم کے بزرگ نے تو میری مشکل ا ورئیس کی ۔لیکن ہمارے دھرم میں بھی تو بھگت ہوتے ہیں۔ وحرباتما ہوتے ہیں سادھوسنیای ہوتے ہیں۔ اور کالے جادد والے ہوت ہیں کیون شاب کسی ایسے مباتناً وتلاش كياجات."

''تم يا بوتواييا كراو\_'' صرف عميا؟`` مُنْ تُو مُجِرَكُما اللهِ اللهِ

و رنبیس عمهیں میرے ساتھ جلنا ہوگا۔ اورائی بالتفاست كردوش تم سنه وداراتي وتني توتي المساق تم بحرم بن النيخ بو-" تمهار الماسة النيخ الي تمهين جيا تين جيوري ا کے من ویلر بھی تمہارے کئے پھینہ کھ کرتی رہوں گی ۔ " بي براحمان مت ريكو "

الريم احسال ميس بوتا- ميس تم عدير مي آر في ہوں۔' اس نے کیا۔ میں خاموش ہوگیا، ایک طرح اے تھیک کیدروی سمی میرے یا س اب کیارہ رکیا تھا سوائے اس کے کہ جان سیائے کے لئے چھیٹا چھروں۔

شدہ میشان رہائے عالی ۔ مہنتہ دیر گرار کئی قرمیل نے کہا ۔ مقوم اب کس مباتما كوعلاش كروكي 🖰

`` كهال <u>ط</u>رگاو د تمهيس'` " الماش كرے سے تو بھگوان مجى مل صاتا ہے۔ اس خدکہا۔

دوسرے دن ہم چل پڑے۔ فقیروں کے توبر عمر عنه اوسته أن مرسه بدات بعد جلا القام بهم ترش کھا کر اور خدا کے خوف ہے انہیں اینی عنرور تیں روک كروسية بين اوربيا بيش كرية اورتهم يريشة بين بهمين مجمى خوب بعك ال ربي تحى طالما تكديم في كف يقياسي ے یا گئے ہمی تیم ب میں خاموش ہوگھا۔ بند نہیں کیا ہور ہا ہے۔ بند شیس کیا ہونے والا ہے۔ دوسری سے پارش رک گی تھی۔ ہمارے یاس کھانے بینے کی کھے چیزیں تمہیں جو ہمیں خیرات میں بلی تھیں کوروتی کوتو کھانے بینے ک حاجت تیم ہوتی تھی میں نے کھ کھایا بیا اوراس کے بعدہ ہم سادھو کے ساتھ جل دیتے۔

سفرزیادہ لمبانہیں تھا۔ دویت کے دفت ہم اس برانے مندر کی عمارت کے بائی پہنچ گئے جود برانے میں تھی اور بہت بھیا تک نظرآ رہی تھی۔

"بية تلك مهاران كااستفان هيد "سادهون قرمالا " الأووريهال ريهت بين؟" " بال يا تال بين له" " يا تال مين؟"

'' بان سیمندری اس محاله سے و میں بر دہ درگار ہوگی کے جاپ کرتے رہے ہیں ادروز میں رہے ہیں۔''

' جمنی ان کے باس لے جلتے مہاراجے'' ''جوڑا ہے بٹالور سورج ڈوب جانے دو۔ ''سادھو کے کہا۔

مندر کی اس بھیا تک عمارت کود کھ کر میرے دل ہر وحشت طاری ہور بی تھی۔ نیکن بس بقاد مر پر گر ار ہ کرر ہاتھا جو بھی لقاد ہر میں لکھا ہو۔

شام ہوگی اور ساڈھو جمیں تلک کشوری سے ملائے لئے سے اللہ مندر کے ایک گوشے میں ہینے جائے کیا۔ "
کے لئے میر صیال بی ہوئی تھیں یہ سادھو لئے کہا۔ "
میرے چھے چھے آ جاؤ۔ ۔۔۔ " یہ کہہ کر وہ تہہ خانے میں اتر گیا میں اور کوروثی وی کے جھیے ہیل رہے تھے۔
میں اتر گیا میں اور کوروثی وی کے جھیے ہیل رہے تھے۔
میوری تھیں ۔ او پر سے گھورا ند عیرا۔ نہ جائے گئی ویر ہم سیرھیال اتر نے رہے ۔ تب کہیں جا کر روشی نظرا کی۔
میٹرھیال اتر نے رہے ۔ تب کہیں جا کر روشی نظرا کی۔
یہ متعلوں کن روشی تھی جوتہہ خانے کی دیواروں میں گی بوتہ خانے کی دیواروں میں گی سیرکی جوتہہ خانے کی دیواروں میں گی سیرکی جوتہہ خانے کی دیواروں میں گی سیرکی تھیں ۔ آ خری سیرھی مور کر کے ہم تہہ خانے میں نئی اورای

"بنیڈت تفک کشوری ہے بڑا وادائی کون ہوسکتا ہے دیوی ان کے پاک سارے دکھول کے خلائ میں۔" "اجھا " کہال ملیں گ پندٹ تکک کشوری ۔"

ا وہ بھی درگا جہتی ہیں۔ ؟ ` کوروٹی نے یو جھا۔

المیکے درگا جہتی ۔ بر سہیں کیاروٹ ہے دیوی۔ '

المی بخصان ہے خادیں گے مہارائے۔ ' کوروثی نے ساڑھوکی باستہ کا جواب دینے کے بچائے یو جھا۔

ادھری مار ہا ہوں۔ ' میرے ساتھ جل الماری مارھونے گہا۔

رات ہوگی۔ سادھوہم سے دورا یک کوسٹے میں ا رو کرسو گیا۔ ہم دواوں کے مجھی ایک کوشہ اینالیا۔ میں نے کورونی سے بوجھا۔

"م الله مشوري كواية بارت أيس كيا ماؤكي؟"

'' پہلے تو ہیرہ کھیوں گی کہ وہ خود کتنا گیائی ہے۔ میر نے بارے بین ای کا گیان اے کچھ بتا تا ہے یانمیں بھڑ کوئی فیصلہ کروں گی۔'' ایسیں بھڑ کوئی فیصلہ کروں گی۔''

البیت مسلکت کو گیتے ہیں۔ کا لے جادو کے دیوی مدارج ہوتے ہیں۔ اورائے کھے والے جادو کے دیوی دارج ہوتے ہیں۔ ان گا دابطہ کا لے جادو کے تمام استھانوں سے بڑتا ہے۔ بہلے درئے کے تمام استھانوں سے بڑتا ہے۔ بہلے درئے کے شکام استھانوں ہے ہوت اور چزیل دوسری آتما ہیں شکھا اور گھنڈو ہے ، جوت اور چزیل دوسری آتما ہیں ہوتی ہوتی کا نے دائی کا لے جادو کی موتی ہیں۔ جس طرح کی دیوی کلتے دائی کا لے جادو کی محتذر و لی سے اس طرح درگادیوی کا پہتھ الگ ہے اور درگادیوں کا پہتھ الگ ہے اور درگادیوں کا پہتھ الگ ہے اور درسرے سے الگ ہیں۔

'' بَوَ عَلَابُ سُورِی کا سے جارووالا ہے۔'' ''ماں .....''

" بین کیا کروں مباراج \_" کوروتی ئے کہا \_ ''اسینے کئے کا کھل جوگ اور کیا کرے گی۔'' "امیرے ساتھ اور جو کچھ ہوا ہے اس کے لئے

"ايائے ہال کا۔"

"مين واري جادل مهاراج-ميري سبأتنا ڪريں۔''گورو ٽي يو لي۔

" آپ جھے جو بتا کیں گے کروں گی۔" " وجين دين ہے۔" الله جي مهاراڻ\_

" " يعر مجم اس مسل كاخون بينا بر سركا " الك مشوری نے کہا اور ہم دونوں دھک سے رہ سکتے۔ کھ منت خاموشی رہنے کے بعد ساوھو نے کہا۔" بول کرے

النيس مهاراج يا محروقي في مرو ليج من كما اورمير ، ول برايك عجيب ما احمال مؤار كورونى في جواب وسية عن الك لحدما خربيس كي حي-'' کھر جمیشہ اس میں رہے گی ۔''

" تھیک ہے میاران ای میں دولوں کی ۔" "بت ريم كرلى بال سا"

" بال" وه مطبوط ليح بين يوني اورساوهو طاموش رہا۔ مجھ دم کے بعددہ کھر بولا۔

"أيات مينين بي بلكد يجهدور بي الا ال کے ان الفاظ پر کورو تی چونک پڑی۔''ہم نے ہم ترا امتحان لی تھا کہ تو اس مسلے ہے کتا ہم مرتی ہے۔

میں اسے بہت جائتی ہوں مہاراج ۔ ''اس کا بال بھی ریاسیں کر عتی۔

" چل جھوڑ۔ ایائے سے کہ مجھے پوراایک چندر ماد آیک قبریس ولن رہایات کا بورے ایک ماہ تواس الدهيري قبريس رہے كى اس كے بعد جب اس میں جبرت سے یا کل ہوا جار باتھا۔ بیسا بھوتو ہے فکلے کی تو تیرا محوشت بوست والیس آجائے گا '' ہیں اس کے لئے تیار ہوں '' کوروتی جلدی

روشنی میں تبد خائے کے عیوں سے ایک اور سادھو آیک مرك يفاله يرآئن جمائة بيفاقعا-

ہے درگا مائی کی۔ ایمارے ساتھ آ ۔ والمصراد عوف كالمراء وومراء ما وحوكوة المروث كيامه

کی جمالا پر بیٹے سادھو نے نگامیں اتھا کر جمعی دیکھا۔ بھٹر بھاری آ داز میں بولا ۔'' اس مسئلے کو بھی ساتھ لے آئی کوروٹی۔''

میرے بورے بدن یک مرولبری دور النمين \_مسلم، يعنى مسلمان ، تلك كشوري كوكسيم ين حيلا کہ بیں مسلمان ہوں۔ دوسری طرف کورو تی بھی و تک رہ گئی تھی۔ کیونکہ اے توسادھو نے اس کا نام بھی لے كريكاراتفا- وبسرك لمح وه سل كفنول ك بل ميمى يھر تحديث ميں جن تي -

> ''امبھو چون ۔'' تلک کشوری نے یکارا۔ "جي مياراج-" الياوند استلمان بي-' مجھے میں معلوم تھا مہاراج '' الاجميل معلوم سي-د مهول بوگئی مهاتکهی <u>.</u> "

\* كوئى بات ميس بهارے دواراسب كے لئے عکدے۔ میں جال کے ۔'' کک کشوری نے کہا۔میرے بیروں کی حال تھی رہی تھی اس کتے میں جندی سے منے سمیا۔ کوروتی اب تک مجدے میں بڑی تھی۔ تب تلک تحشوري نے کا۔''اٹھ جا کوروٹی۔''جب کوروٹی اٹھ كر بيني كى \_ " و يكها حيون مرن كا كفيل كورونى \_ ان ودنول كا چولى وامن كاساتھ ہے ۔ خول منتهو وامن بيكار بيادرداكن شهوتو جولى-"

"جی مباراج ہ''

''تو امرے جل بی کرامرتو ہوگئی میراب جیون كيندكور من جلتي مره-" تلك كتوري في كباب

کورولی کی پوری کہانی سنار ہاتھا۔ جھ سے زیادہ کوروتی 💎 اور میسراشر پر سملے جیسا ہوجائے گا۔ ''ساوھونے کہا۔ چیران تھی اور دیوائی ہوئی جار بی تھی۔

Scanned by Bookstube net 144 November 2015

''سے ہو مہارات کی۔ 'کوروتی نے کہا۔
''م تیار ہو۔''
''بال ہمگوگی بورن۔' وہ ہوئی۔
''اسبھو جین ۔'' منگل کشوری نے ہمارے ساتھ آنے والے سا بھوگو آواز دی۔
''سے ہمگوئی۔' وہ بوالا۔
''سے ہمگوئی۔' وہ بوالا۔
''اس کے لئے قبر تیار کر۔ ہمارے بیروں کوساتھ لگائے۔''

''جوآ عمیا پر بھو۔' مناوھونے کیا اور دہاں ہے آگیا۔ منت اگر تھے میں میں میں اور شاک ا

اور تورکرلو۔
اور تورکرلو۔
اور تورکرلو۔
اور تورکرلو۔
اور تا تھا۔ جال ہے اٹھ گئے۔ نہ جانے بجھے کیا
اور آباتھا۔ حالاتکہ میں ایک آیک لمحہ کوروٹی سے جان
جیرائے گی ترکیبیں سوچتار ہتا تھا لیکن اس وقت کیھے
جیرائے گی ترکیبیں سوچتار ہتا تھا لیکن اس وقت کیھے
جیسب کی گفیت ہور بی تھی۔ آ جرکارام محوج بن آگیا۔
جیسب کی گفیت ہور بی تمہارا استقان تیار ہوگیا ہے۔
جم اتبارہ کیا اور میں بھی اٹھا گیا
بہت بڑا وقت تھا جم بروہ کھود کھینے جارہا تھا جس کا
حواب میں بھی تعدور جیس کیا تھا۔

تلک کشوری نے کہا۔ 'اسے تیری قبر ہے کوروقی جس میں تو مہینہ بھرر ہے گی ۔ تو بتاد ہے۔'' ''نی مہاراج ۔''

'' پل بھراس میں اثر جا۔ ' تلک کشوری نے کہا۔ بھکاران کے روپ ہیں کورونی نے آخری بار ت بون،

"نو قبر میں رہے گی۔ 'سادھونے ہو جیا۔

"بان مہارائے۔' 'کوروٹی نے جواب رہا۔

میر ہے دل براس وقت ایک مجیب انز ہواتھا۔
اس سے پہلے میں کوروٹی سے نفرت کرتا آیا تھا۔ اور

ہردفت اس سے چھا جیزانے کی ترکیبیں سوچنا
رہنا تھا۔ لیکن اس وقت اس نے میر سے لئے جس اینار کا
اظہار کیا تھا۔ ہو تا بل قدرتھا۔ میں ہوئے بغیر میں مانیار کا
اظہار کیا تھا۔ ہو تا بل قدرتھا۔ میں ہوئے بغیر میں رہ سکا۔

رہندہ وفن رہو۔''

'' بین جہاں بھی رہوں گی عالی، جیتی رہوں گی ''کیونکہ موت جھوست دور چیکی ٹی ہے تم اس کی چینا مت کرو۔'' '' کیکن کوروتی ہے'' میں نے کہا۔ '' کیکن کوروتی ہے'' میں نے کہا۔

"ميرى بات من نورجيها كربطت مهاران في المرك بات من نورجيها كربطت مهاران في المرك بالمرك بالمر

''تحکرمیری بات سنو۔'' ''شین عالی۔ میں خوتی سے تیار ہوں الیکن جھ سے آیک وعدہ کرو۔''

المست میں بہلی جیسی ہوکرہ وال کی او تم پیار سے میرا مواکست کرو کے۔ اس جی تم میری لگن الگا کر میرا مواکست کرو گے۔ اس جی تم میری لگن الگا کر بہال مندر کے آس بال میراا مقار کرو گے۔ ایک چندر مال وایک میننے کی جی توبات ہے آ تھی بند کئے بیت جات گا۔ "

" تہمیں کوئی نقصال پہنچ گیا تو ....؟"

" تہمارے بیشہدمیرے لئے نے جیون جیسے میں ہمہمیں میر سے نیفی شان کی فکر ہے اپیدمیر سے بریم کی جیست میں میں میں تمہارے بریم کی جیت ہے۔ پور سے مہینے قبر میں دفن رہ کر میں تمہارے ان شیدوں میں کھوئی رہوں گی جی سخت پریشان ہوگیا تھا۔"

ای دنت بھگت کی آ وازا بحری۔ ''تمہاری پریم کتھانتم ہوگئی۔''

Scanned by Bookst Dar Digest 145 November 2015

میری طرف دیما۔ سنرائی اور قبری طرف بردھ کئے۔ اس وقت میر ہے دل کی عالت کیا ہود ہی تھی میں الفاظ میں بیان نہیں کرسکتا۔ کوروتی آ رام سے قبر میں انزانی میں زندہ انسان کورتن ہوتے و کیے میں زندہ انسان کورتن ہوتے و کیے رباتھا۔ جیسے ہی وہ قبر میں کینی جاروں طرف سے کوئی فرھائی فت کے قد والے لونے نکل آ ہے۔ ان کی تعداد کی فی میں میں میں قبر برابر ہوگئی۔ ان کی قعداد النے تکھے۔ وہ قبر میں قبر برابر ہوگئی۔

تب ملک کشوری اپنی جگد ہے انھا اور اس نے کسی دھات ہے بنا ہوا ایک ترشول ،قبر کے بیجوں چے گاڑ دیا۔ بھرمیری طرف دیکھے کرمسکرایا اور بجیب ہے لیجا جس بولا۔ 'محصوات کا لیجا جس بولا۔ 'محصوات کا انداز بجیب سالگا تھا۔ جس سے کہا۔

''اے کوئی نقصان تو نبیس سنچے گا۔''

ال کا جواب ، مہا لکھ تروشیری منگھان شری دیں گے۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا اور میری افکریں اس کے اشارہ کیا اور میری افکریں اس کے اشار سے کی طرف اٹھ کئیں۔ پھر بیل سنے چو بچھ دیکھا اس نے میری رگوں بیل خون جادیا۔ سن جو بچھ دیکھا اس نے میری رگوں بیل خون جادیا۔ سنامنے کی ویوار نیل ایک در ندہ نمودار ہوا اور اس سے سامنے کی ویوار نیل آیا۔ رنگین دھوتی بیل البوس تھا اور اس رفقش وزگار ہے ہوئے تھے۔ اور یہ جم بر بہت تھا اور اس رفقش وزگار ہے ہوئے تھے۔ اور یہ جم بر بہت تھا اور اس رفقش وزگار ہے ہوئے تھے۔ اور یہ جمیا کے فطر آر جی تھی۔ اور یہ جمیا کے فطر آر جی تھی۔ اور یہ جمیا کے فطر آر جی تھی۔

میرے بدن میں ایک کھے کے لئے تھرتھری دوڑ گئی۔ میری جھٹی میں نے بنایا کدکوئی بہت ہزا کام ہوگیا ہے۔ گوتم بھنسالی اور یہاں؟ اس کی آ تکھوں میں قہرد عضب کی بجلیاں کوندر ہی تھیں۔

تلک کشوری، اورامھو جرن مودب ہوگر کفرے ہوگئے۔ بولے بیربھی ایک قطار میں کھڑے ہو گئے تھے، گوتم بھنسانی آ کے بڑھا۔ قبر کے پاس پہنچا اورخاموش کھڑا ہو گیا جھ دبر کھڑار ہا پر صنوں کے بل بیٹھ تیا۔ بھراس کی آ وازا بھری۔

'' کوروتی۔ای منسارمیں جنسا پر نیم میں نے تجھے ۔ بات اگر میں بناوی میں نے کیا۔''

ت بیات بھی سے نہ کیا ہوگا۔ ہم اب ہمی بھو ت بر ہم کرتا ہوں اور کرتار ہوں گا۔ صدیاں بیت تنقی و نے محیشہ مھے نفرت کی ،گر پر ہمیکا کی نفرت بھی محبت کی حکہ ہوتی ہے۔ ہم جانتا تھا کہ تو بھھ سے نفرت کرتی ہے مگر کئی اور ہے بر ہم بھی نبیس کرتی ہے بات میرے لئے اظمینان والی تھی الیکن ۔''

ایں نے جملہ ادھورا جھوڑ ہیا۔ میری تو آواز ہی بند ہوگئی ہے بوش وحواس ساتھ

میں اور کیے تھے۔ وہ بھر بولا۔ "میں نے اس کا تمریر سیسے کردیا۔ اس بابن سنے میری اما نت کسی اور کودیدی تھی میں نے اسے فاک میں طادیا جبکہ مین نے اس کے سر سے نوٹ کرگرے ہوئے ایک بال واقعی دھرتی ہے اٹھا کر کلیجے سے لگا کررکھا۔ میں نے سے میں نے اسے مینادیا۔

دہ چھوٹ چھوٹ کررونے لگا۔ بہت دیر تک روتارہا۔ پھراس نے گہری سرخ نظروں سے جھے دیکھا اور بولا۔ اس کا کارن تو ہے۔ سرف تو ، اور بین ۔ بیس تھے ماروں گا نہیں یا پی ہتھیارے وہ سزا دول گا تھے۔ سکہ، کہ سوہ نس بڑا۔

میں جا نتاتھا کہ وہ پاکل ہورہاہے۔ بہت
براجال بھیلا یا گیا تھا میرے بعدکوروٹی کے گرو۔
اورکوروٹی اس جال میں کھنس گئی تھی وہ ہنتا رہا۔
بھر بولا۔ ''وہ جو کہتے ہیں سو سناری لیک اوہار کی۔
میں نے جنون بھراس کے دارسرف بچاہئے اس برکوئی
واربیس کیا گر ۔ وہ میرے بہلے وار میں جے ہوگئی۔
بات بھر سے بہلے وار میں جے ہوگئی۔

Scanned by Bookstube 1195 at 146 November 2015

ووركا عجر أولا

'''نزاکام کیاہے میں نے۔بڑاکام کیاہے۔'' ہیں جا موش نظرول ہےا ہے ویکھر باتھا اب اس کے اپنی حالت سنجال کی تھی۔ وہ مسرانے لگا۔ يمريوال "برتركيب ما كام بوري سي بيتين توليه اس ئے من میں کیا بھو تک دیا تھا۔ میں نے اس کا شریردا کھ كرديا - كيونك مجيداس كاشير رئيس آتما ييارن ي جب مجھ باقی ندر باتو میں نے ریکیا۔ میں اس کے سامنے سی بھی روپ میں آتا وہ جھے پیچان کیتی کیونکہ عاری صدیون کی شاسائی ہے۔اس کے میں نے ان دونوں كوتياركيا\_ يعنى تلك شورى اورام بهو ،اورتم يرجال ذالا بم وونوں میہاں آھئے۔ آہ ۔ میں اسے کوئی نقصان سہ يَبْنِيا تا مرف تيرا كريا كرم كروينا مكران في المين كيان ے مجھے میر سے ساتھیوں سے محفوظ کردیا۔ میں مجھے کولی نقسان سیس بہنچا سکتا تھا ہے میری سب سے بڑی مجبوری تحمی کیکن میرا بھی ایک آنیان ہے۔ میں مے اے تہر میں ومن كرديات وه ومال مصنيس نكل سكتي حب تك ميس ا اے۔ نگالوں اے وہال کوئی نقصان تھی میں مینچے گا ملکہ ان سے شریر کو کیڑے کوڑے تھیک کردیں سے وہ اس کے پنچر بین اسپے گھر بنائیس کے اوراس کا شریر تھر جائے كا يسب وه إس قبر سے نظے كى تو يسلے جيسى موكى تيكن تو السالي في الك بذيالي فيقبد لكايات تواس سے تك م چکاہوگا۔ مریکاہوگاتو ... مجرد کھوں گادہ کے عاجی ہے۔ بیر ہے کن کا بوجھ بلکا بوجاسے گا۔''

میرا سربری طرح چگرار با تھا۔ آ ہ وہ شیطان کا دوسراروپ تھا۔ کم بحت نے کیا عمدہ تر کیب سوجی تھی دہ پیمریولا۔

"اب تواسیے بارے میں سوت رہا ہوگا۔ کہ تیرا کیا ہوگا کالیا۔"

"کیا ہوگا میرا" "میں سنے مصحکہ خیز الداز میں بوجیما۔اب میر ے ال سے خوف دور ہو جا تھا۔ "اوہ جو س کا نہ ہوا ہوگا۔" "کیا مطلب !"

'' ہے گاتو، ہے گا، کیکن ۔ مرمرکر ہے گا۔'' ''وہ نیمے۔۔۔۔؟''میں نے یوجھا۔

"بناؤرے اے، وہ کیے ۔ ایک گوتم بھنسالی اور ایک ان تنجے بھیا تک اونوں کواشارہ کرکے کیا۔ اور ایکا تلک دہ اس طرح سنتشر ہوئے جیسے شہد کی تکھیوں کے چینے جی پیتر ماردیا جائے۔ لیکن کم بحت مجھ برٹوٹ برٹوٹ برٹ سنتھ ۔ بھی تنجہ کی توسب برٹ سنتھ ۔ بھی تنجہ کا تیں ،گھونے تھے۔ برٹ سنتھ انتہا تھا تھے۔ بوش ٹھکانے آگئے تھے۔ کی انہوں نے جیری اور میرے حواس جواس کے سامنے اندھرا چھانے کی انہوں نے میری اور میرے حواس کے سامنے اندھرا چھانے کی انہوں ہے کی سامنے اندھرا چھانے کی انہوں ہے میری اور کی سامنے اندھرا چھانے کی انہوں کے سامنے اندھرا چھانے کی انہوں کے سامنے اندھرا چھانے کی انہوں کے سامنے اندھرا چھانے کے سامنے اندھرا چھانے کی انہوں کے سامنے اندھرا چھانے کی سامنے اندھرا چھانے کے سامنے اندھرا چھانے کی سامنے اندھرا چھانے کی انہوں کے سامنے اندھرا چھانے کی سامنے کی سامنے اندھرا چھانے کی سامنے کی سامنے

آ تھوہی کھی تھی نہ جائے گئی دریے بعد ہوش آیا تھا۔ اس کا احساس بھی بدن کی تحریک ہے ہوا تھا۔ کیونکہ ایسا بھیا تک اند مجرا تھا کہ شاید اس ہے تمبری نار کی تش نے شاہ بھی ہوگ ۔ بدن سکہ پیچے کی زمین تاریخی جس کا حساس ٹنول کرکیا۔

کیا تم بخوں نے میری آ کھیں نکال لیں۔ میں نے سوچا اور میرا ہاتھا تی آ تھیوں پر چلا گیا۔ میں نے انہیں اچھی طریق چیک کیا دونوں آ تکھیں آئی حکمہ موجودتھیں۔

پریہ تاریکی این حسیات سے سائداز لگانے کی کوشش کی کہ این تاریخی کا راز کیا ہے۔ گزارے ہوئے واقعات بھی یاوآ ہے۔ انہوں نے کوروٹی کوقیر میں دفن کرویا تفاد تو کیا جھے بھی سی قبر میں دفن کرویا تفاد تو کیا جھے بھی سی قبر میں دفن کرویا تھا۔ جو دل انھیل کرطن میں آئیا۔ وی گیری تاریخی قبر کی ہی ہوسکتی ہیں۔

جلدی ہے اٹھ کر بیٹر گیا۔ ہاتھوں ہے تول کر پھراندازہ لگایا کہ کیا ہے قبر ہے۔ نیکن فرش تو بکا تھا۔ اور آئی کیا ہے بھی کچھ تبیس تھا۔ قبراتی کشادہ کہاں ہوتی ہے۔ نبیس ہے قبریس ہے کوئی تاریک ممرہ ۔ لیکن روشی سے۔ نبیس ہے قبریس ہے کوئی تاریک ممرہ ۔ لیکن روشی

کون جیل ہے۔ "کونی ہے۔ یہاں کوئی ہے؟" میں نے آواز لگائی اور یون لگا جیسے میری آواز دور تک گوئی ہو۔ کافی

یزی جگر تھی۔ آگامیں اس اندھیرے سے ماٹوس ہونی سُمُين - جَهِ المُحارَة فَ لِكَا-الكَهُمِي سرَّتُكُ مُو جُلُّكِي \_ جودورتک چلی گی تھی۔ اس کی جہت اتن بھی تھی کہ کھڑا مجى تبيس بوا حاسكما تعا-

میں نے کھے توقف کیا۔ کھڑے ہونے ک كوشش كى توصاف اندازه بهوكيا كه كفرانهين بموسكتا\_ جنانج تھے جھے چانا ہوا اس سرتگ کے آخری سرے مریکی گیا۔ وہاں سے بلنا تو دوسرے سرے تک آیا مجيب وغريب حكمتمي - تا قابل يقين حدتك عجيب بوستنا ب مندر کے شیج کوئی اور تہا خاند ہو۔

کیکن اس کا دردارہ کہاں ہے ؟ ..... آ ہم بخت تعنسالی کے کہاتھا کدوہ میری زیرگی مغراب بنادے گا۔ اہران عذاب کا آ عارٰ ہوگیا۔ تبیدخانے میں ایسے دور ان ہے ہو کے تھے جن ہے ہوا اندر آ کے مرات اور وال کا لعیمن مو <u>سنگ</u>اس وقت گهری رات تھی میں تھیکہ کرز مین برایک جُکُرُ لیٹ گیا۔ ادر جبرے ذہن برسوچوں کی ملفار بوكني في محر لميندة حلى \_

وومرى في حاكاتو سورج كى ايك كرن ايك ورزن سے سیدی میری آ کھے پر براری تھی۔ عن الدرکر بیشه گیا . شعرید پیاس لگ رئی تھی کیسی بوری سر تگ بیس مرجمتيس تقا كافي ونم تك أس طرح بيضار با-احا بك دور من أيك كم كم كم أي أواز سنالي دي دويكها تو أيك جوبا تھا۔ جوہل میں کمس گیا تھا۔

دوييم موكن مفرشام ،آيو انداز موكياتها الحيمي طرح انداره موكمياتها كه آم كي موفي والا ي- اس ظرت جوک بیای ہے جان؛ بی پڑے گی۔ ﴿

ووسرا ون وتيسرا ون اب زمين ير ليك هميا تعاله موت کی آبنیس آس پاس سے گزرتی محسوس ہوری تھیں بس التظار تقار موت كالتظار تها يم عشي كيالم من كردث بدلی او باتھ کسی شدیریزا کوئی برتن قفا۔ وہم سے میں نے سے اورنیکوئی با مانوس جگہ ہے۔ وأباليل سؤحا ليكن وبهم نبيس نتها برتن بي تنها الريرتن يل كولي ساہ شدم جو چو تھی اس کوئی سائل شہ ہے جو ہے اور ہم کا بیانہ ای کیول شدهوان به اینما اوراسته میدینه ایجار با

كيا مزوج بي سيات بيد الجوائيس معلوم تعا-بس اتنامعلوم تھا کہ ہاتھ پیروں میں شدید سنسی ہور ہی ے۔ ملکیں جھکی آرہی ہیں۔ اور مجر دماغ سوئیا۔ مجر رودن مرات میں گزرے دن رات جھ سے میری وی قرتس چین رے سے ۔ دماغ من مور باتھا۔ وقت کا احساس بھی ختم و تا جار ہاتھا۔ ریجی خیال نہیں تھا کہ اب كيا بوگا يا آ كے كيا موتے والا ب كمانے يينے كو بھى کے نہ کول جا تا تھا گلے سراے پھل مہزیاں ، پینے کے لنے جیب عجیب سال آجاتے تھے۔ کہاں سے آئے يتطيحون لاتاتها اب تويية خيال بهي دل يت نكلتا جار بإتها .. اليول نه جانے كتنا وات كرركيال اب جي كوئي

احساس نبيس تغايه مبسبه يجه بيول كبياتفا كيا كفا تابول كيا بیتاہوں مکبان موتا ہوں، آباس کی کیا کیفیت ہے او یا تا س ہور ماتھا اسو ہے تھے کی قو تمی تقریبا ختم بر تنفي تصن اس المحي تهي خيالات كي بلكي لكيرول مين إينا تفنور جاك المقتاقعاب

بهت دن گزر محنه ، پھرایک دن جنب آ محصلی او ماحول بدلا بدلا سا تھا۔ میزے بدن کے شیج کھر دری ر مین سیس تھی بلک ایک حالی بہوائی ی زی تھی۔ بد زی .... میں <u>نے سوجا</u>، پیتر میں کیاہے۔

من الحوكر ميني كيار جمال بيضا تعا اوراس يررم گذا بچیا ہواتھا۔اور .....اور میرے بدن پر ..... میرے بدن بر نیالباس تھا مجھے کوئی جمرت شہوئی میں اس عار میں نہیں تھا بلکہ یہ ایک تمرہ تھا۔ ہاں اتنا میں ضرور جا شاتھا كذبياليك كمره ب-اوريس بهال موجود يول-سیحه فا صلے پر ایک کری بڑی ہوئی تھی۔ میں بستر ے اٹھ کراس کری پر جا جیٹا۔

ند جانے کیوں مجھے ایک بات ضرور محسوس بود ہی تھی، وورہ کہ مجھے اس جگہ ہے نکال کریبان اا باگ

تجميدوازے برآ به يوئي اوركوئي وروازه تحول کرا ندر داخل ہوگیا۔ میرے جبیبا انسان تھا ہی یائی ڈیٹ سر تمامان کے تیر ہے ر<sup>م نکر</sup>اہت قمی قد Scanned by Bookstube net

جبوتاساتها بینه برجیت تنمری بندهی برونی تهی و ه میر ب پاس آگیا به " کیسے ہوناخق نامراً د .....؟" اس کی آواز

"اجھاہوں۔" میں نے جواب دیا۔
"ویسے عاشق نامراد تو میں بول تم نے تو گھر میٹھے سادی مرادی پوری کرلیں۔ اب بھی یاد و تی اے۔
سے۔"

''کون''' میں غیر اختیاری طور پر بول رہاتھا۔ اب جبکہ اس نے مجھ سے با قاعدہ با تمی شروع کی تھیں تو مجھ بلک زباتھا کہ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے۔ ''کوروتی کی بات کرر ہاہوں۔''

"کوروقی میں بیٹی نہ مجھنے والے بہتے ہیں بولا۔
"کوروقی کیا استے ہے" اجنبی کیڑ ہے نے کہا۔اش "کیہونٹون پر بچیت کی مشکر ایمٹ مجھل کی تھی۔ سے بہونٹون پر بچیت کی مشکر ایمٹ مجھل کی تھی۔

" میں کسی کوروٹی کوئیس جاما۔ "میں نے کہا۔
" کیول مجھ سے ہوئی تھی۔ " وہ یولا۔ یہ جانے
کیوں اب بیجھے عصر آنے لگا تھا۔ بیمنحوں شکل کا کبڑا
کیوں اب بیجھے عصر آنے لگا تھا۔ بیمنحوں شکل کا کبڑا
کیواس کیے جارہا ہے۔ اس کی بکواس کا آبک افظ بھی
میری سجھ جی نہیں آرہا۔ میراسر بھی چکرارہا تھا اور شاید
میری سجھ جی نہیں آرہا۔ میراسر بھی چکرارہا تھا اور شاید
میری سجھ جی نہیں آرہا۔ میراسر بھی

''جیس بغوکا ہواں ۔' بیس نے کہا۔ '' چل ٹھیک ہے۔ سلے تیری پیٹ ہوجا کرادی جائے اس کے بعد بھی سے باتیں کریں گے۔ اب مزہ آئے گا بچھ سے باتیں کرنے کا۔ اور من مہال سے باہر جانے کی کوشش مت کرنا مزید جو بچھ ہوگا اس کا ذمہ دار تو خود ہوگا۔''

کبڑا کمرے ہے باہر نکل گیا۔ میری ہو چنے بھنے کی قو تعلی میراساتھ نہیں د ہے رہی تھیں لیکن میں سوچنا جا ہتا تھا۔ میں کون ہوں کیا ہوا ہے میرے ساتھ؟ وہ گندی جگھ جھے یاد تھی جہال میں رہنا تھا، وہ تاریک می جگہ جہال مد ہو پھیل ہوئی تھی، بہال ایسانہیں ہے۔ تاریکی بھی نہیں

ے داور میں سب احجما ہے۔ بھے احجما نگ رہا ہے۔
کیا میں اس جگہ کو پہلے ہے جا تنا ہوں؟ کیا میں
پہلے بھی کسی ایس می جگہ رہتا تھا؟ مگر کہاں اور سے بدشکل
انسان؟ اس سے بلاوجہ نفرت محسوس ہوئی تھی میہ کون
ہے۔ اور میہ ایک نام لے رہا تھا۔ وہ کون ہے۔ کیا نام
تھا، ۔۔۔؟ ہاں کوروتی ضرور کہیں سے ام سنا ہے۔

ساری یا تیں اپی جگہ آگوئی اہم بات یادنہیں آری تھی لیکن ایک احساس ضرورتھا کچھ تھا کچھ ضرور تھا جومیرے دیاغ میں کھوگیا ہے۔

دوآ دی اندرداخل ہوئے۔ وہ میر ہے گئوانا الائے تھے۔ آیا کیا عمدہ کھانا ہے۔ کیسی انجی خوشہوا ٹھ رہی ہے۔ پہیٹ بجر گیا اور آئٹھول میں بیندار نے لگی۔ میں مسہری برجا کرسوگیا۔ جاگاتو بجرون اندھیزا تھا۔ میکن نیاندھیرالاس عار کا نہیں تھا۔ بلکہ رات کا وقت تھا اور میں ای مرم گذیے والے بستر برسور باتھا۔

میں نے سبت اعداز پیل خرم تکیہ باز دوّل میں ایا اور پھرسوگیا۔ پھرند جائے کب جاگا تھا۔ یہ سب چھے برائیوں لگ رہا تھا۔ نہ ای ول بیس کوئی اجساس تھا کہ کہیں جاوُل ہے اس وقت خوب تیز روشنی تھی۔ اس وقت خوب تیز روشنی تھی۔ اس وقت خوب تیز امنحوں میرے کمرے بین آگیا۔ بھیے بیشکہ اس کی شکل سے جڑ بھوئی تھی۔ لیکن اس وقت وہی میری وہی میری حضر در تیں یوری کرر ہاتھا۔

''میسے ہوشیام سندر جی ۔''اس نے کہا۔ ''میں نے کہا۔ ''ہاں ۔ بیبال اور کون ہے۔'' ''میرا نام شیام سندر ہے؟'' ''میرا نام شیام سندر ہے؟'' ''نامول ہے کیا ہوتا ہے۔ چلوا پنانام خور بناوو۔'' '' بیجے نہیں معلوم ۔'' میں نے کہا۔ '' بیتواجھی بات ہے۔' وہ بولا۔ '' کیا مطلب''' '' کیا مطلب'''

فررتے میں اور جیوان سے چینے رہنا جائے ایس مربد بھگوان کے اصولوں سے اس کے وحارول سے مند مجسر نے والی بات ہے۔ اس نے تر از د کھڑی کردی۔ ج اولو الوراتولوا كراس كے وجاروں ہے مند يھيرو كے تو مند كى كھاؤ كے -جيون توديا كيا ى مرف كے كئے ہے-المحكوان نے امریت جل بھی بنادیا كه بنوستے تو تحبیس موت نیں آئے گی۔ برنتو المباجیون سنساری سب سے بری چز ہے۔ ہائے کوئی موت کے مزے کوجائے۔ اس کی آئیمیں کشلی ہوگئیں جیسے ووموت کی متراب في ربا مو \_ و دسری طرف اس کی باتی کافی جد تک میزی. سمجه من آري طيل-"كيانام بي تمبارك" الماین .....؟ وه جيس سوتے سے جاگ کيا۔ البجر بولايه البحث تيريكي مهامت سيتاتو زوييم" " " تم سِن و يكير سے بقے۔" " المال رے۔ برا بی سندرسینا۔ " بیت ہے آیا و کھار ہانتھا میں ؟ " منهار في سيون كالمجيف كيايية -" من سنة كهاراس سے بات كر كے جمھے مزور ربا تھا۔ '' منزن و کھھر باتھا کہ میرادیہا نت ہوگئا ہے۔'' '' و بيهانت كيا. ....؟'' همل سنْه كها ـ ''ایے میں دیکھے رہاتھا کہ میں مرکبی ہوں ۔'' اس نے جلا ہے ہوئے کہنے میں کہا۔ ` انوارد دیم*ل مرو*نا به میل بولا به ''اردوكا يجيه' 'وه بزيز ايا۔ النقوتم نهو يجعاكيتم مرسكة اويا " بال اور ميري ارتعى رخى ب بيري بي كريا كرم . کی تیاری بیوری ہے۔ جھے پر سیندور اور گلاب کا عرق مجيز كا جار بايد اوك روريد الي اورميري ألم تكهول ' ' لیعنی تم این موبت برتم خوشی ہے رور ہے ہو'؟'

"سندراوتم ہو، میں نے شام لگادیا ہے۔تمہارا نام شیام سندر ہی ہے۔ '' میہ کون می جگہ ہے۔'' میں نے پوچھا اوروہ حِومَكَ كَرِ مِجْصَةِ وَ مَكِيمَةِ لِكَا يَحْرِكُرُ وَلَ بِلَاكَ كُرُ بُولًا \_ "ال كامطلب عم سوج عكته مورادركياكيا سوچ شکتے ہو، تمہیں کورونی یاد ہے؟" " و شیل \_ بینام تم بملے بھی لے چکے ہو۔" " الله البيا يهلي جوجاتا وه البراب اسلسار کا ساراحسن ای کے اندرر ہتاہے ۔ ''ود رکا جعر بولائے" رہتاتھا ''اس کے کیج میں در اتھا۔ \* مهاري باش ميري مجه من مين آهن - " " معنی ای مول مستم ای آیا ہول به وہ ایسرا تحلى راجدا ندركى سيها بين يحى اس ست بيندرا بسرانيس مول کوئی۔ میں اس سے بریم کرتا تھا۔ بھٹوال تھی وہ میری به مگراسته این سندرتا بر بهت محمند نفیا به اور میں ، بدسورت على مجرات امرت جل بل عياده است يي كرام وكى مر ملى بحد سے بحول موى - بہت برى وه خاموش موركر ركويس ووب كيار فصل بهاني الحصى تكى تقى الله يحدد مداس كے بولنے كا انظار كرتا ربا۔ چرس نے کہا۔ ''بان \_ جھے ہول ہوگئ۔'' 'و کیسی بھول؟'' " بيجا تھجا امرت جل ميں نے في لنا۔ " "امرت جل کیاہوتاہے؟" میں نے بوجیما۔ " سنسار کی سب سے بری چیز البخوال مل

جیون امران رکھا ،جیون اس لئے دیا کہ منش بھگوان کے ینائے ہوئے سنسار سے مترے لے اس میں رو کر جون ك سليم المحاسة اور بيحروومرون ك كن راسته تجوز دے۔ بینگوان کے سنسار کوچھوڑ کرنز کھ ایا سورگ میں میلا سے خوش کے آٹسو بسدر ہے ہیں۔ بعائے۔ مگر کھوا' جیون کے موجعی'' (زندگی کے الانجی ﴾ سنسار کی جان کیس جیور نا جاستے۔ او موت سے

اسماء الحسنى \_\_\_\_ كاميالي كاراسته آرزوئين اسطرح بھى پورى ہوجايا كرتى ہيں

برمضكل كاحل بذريعه موكلات جس يريشال كي وجه ي آپ کی زندگی موت سے بھی برتر ہوگئی ہواور ہر عالل نا کام ہو گیا ہوہم ہے مشورہ ایک بارضرور لیں عامل وہ جس علم سات سمندر یار حلے گائے وسفل جادوشتم پھر ے بھرول محبوب تانع ہوگا ولا دفرون میں غاوند ہے برقی بین کاتھ رہے اور کاروبار نیں کا ممانی وہ لوگ ما يون ند بيون بلكها في آخري امبيد تجه كرسيد فرمان ا شاه سے رابطہ کریں انتاء آپ محسوں کریں گے ایک فوان كال في جاري زندگي بدل دي

ہمارا ہر گل و ٹیائے ہر كوسية بيل المركز تاب

عادو جلاتا تهو ياختم كرتابو

شادی کرنی ہو یارکوانی ہو

اولا د كانه جويا بموكر مرجانا

شوہریا بیوی کی اصلاح

كاروبارى بندش

گھر بلونا جاتی

ويجرمسائل

جنات كاسابير

مسيد فرجنان شاه كاينام جولوك موجة ديج بين وه بميند وكل ريت بن ولك جفيك سي مبلي كامعلم جوبكر الأمام

سسرال می جوسب كی آ تكوك تاراین على ب بركام 200% رازوارق كراته

رُ مُرگی کی گوئی بھی خواہش ہے کئی کویانے کی التمبّالينول كى برخى من وكلي بين ياميان بيوك کی رجمش کوختم کرناہے

کلام الی سے ہر پزیشنانی کاعل میلے تعویز سے آ بھی ایٹری ہوئی زندگی ہے ہمش میں بہارایک فون کال پر آپ سے مسائل کا جل ایک فون کال پر

غرض كوني بهي جائز خوابش بي توبوري موكى انشاءالله

میں آپ سے ایک فون کال کی دوری پرموجود ہوں بون مانا ہے اور آز ما پہنے ا کیا بارجمیں خدمت کا موقع دیں کا مرانیاں آپ کے قدم چوجی گی اور آپ یقینا بہترین اورخو همگوارز ندگی کا لطف اٹھا کیں گے۔ نوٹ جوخواتین دعفرات خودبیں آ کے وہ گھر جینے نون کریں اور ہم سے کام کیں انتاءاللہ کامیابی ہوگی۔

وهلم بی کیاجس میں اثر ند۔ وہ آتکھیں کی کیاجن میں شرم ند ہو۔ وہ علم بی کیاجس عمل ند ہو۔ وہ زبان ہی کیاجس میں اثر ند ہو۔

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTIAN



اور وه بوگیا جوجیون بحربین جوانها بائے جومیراتھا وه تیرا ہوگیا بائے بائے اونے جھے ماردیا پالی مجس تک برداشت ہوا کرتار ہا۔ پھر سی پھر سالا اسالک اس کاسانس میری طرح بھولنے لگا۔ اس کاسانس میری طرح بھولنے لگا۔

"بار ہا ہوں اتھا اسے بار ہاہوں۔ میں نے تیراروپ وہارن کر کے اس کا شریرگا دیا۔ اس سے اس کی سندرتا جھین کی جومیرا تھا اس پر تیرا قبضہ ہو گیا تھا۔
اب نہ پہر تیرا رہا نہ میرا ، ووڈ ھانچ بن گئی۔ گراس نے الکول سال ہوجا کی اس نے الکول سال ہوجا کی اسے میں نے چیل بنادیا۔ چیل سال ہوجا کی اسے میں نے کچھے حاصل کرنے کا گام بنادیا میں نے کچھے حاصل کرنے کا گام بنادیا میں نے کچھے حاصل کرنے کا گام بنادیا میں نے کچھے خوش کرنے کا گام بنادیا میں نے کچھے خوش کرنے کی تو خود موق جھی برکیا گردی ہوگی۔ جاری رکھا اور سندر کا دیوں کی جان کے کران کے فرایعہ کی خور سے کہتے خوش کرنے کی تو خود موق جھی برکیا گردی ہوگی۔ اس نے کچھے خوش کرنے ہوگی۔ اس نے کچھے میر سے ہا جوان سے بچانے کے لئے اپنے اپنی بارسکیا ورنہ اب تک تو تیری ہڈیاں بھی کہ جس ہوگی برخی اور پھر میرا صبر تم ہوگیا۔ میر سے من کی آگ سے بوقی میں ہوگیا۔ میر سے من کی آگ سے بوقی دیا اور چی کے اور قدم اٹھا لیا۔

اس کی آ واز لرزگئی۔
اس کی آ واز لرزگئی۔

"کون سافدم ۔ ؟ " بیل سوال کے بغیر بیس روسکا۔
" بتا تو چکا ہوں تھے ہتھیارے۔ یس نے اسے
گا کر ڈھانچے بنادیا۔ اب وہ تیری رہی نہمیری مگر مجھے
گا کر ڈھانچے بنادیا۔ اب ٹھیک کام کردیا ہے۔ '
گٹا ہے میں نے اب ٹھیک کام کردیا ہے۔ '

آو کیاب نے یا لی الاس نے سربت بھرے ہیں گیا۔

'' میں نے تمبارا نام ہو جیما تھا۔' میں نے کیا۔

یہ تھیقت ہے کہ میں سب کی بھول گیاتھا۔ بھی اس کو تو اس کا مام بھی یادئیس رہاتھا۔ ایک طویل عرصہ میں نے خود کو بھی یادئیس رہاتھا۔ ایک طویل عرصہ میں نے خود کو بھولے ہوئے گزارا تھا لیکن بعد میں جب میری یاداشتیں واہی آئیس تو بھے گزر ہے ہوئے یہ لیے بھی میں قرارے ہوئے یہ لیے بھی میں قرارے میں ہے جو بیل نے اس لیے میں گزارے میں ہے۔ اس نے تقریبارہ تے ہوئے کہا۔

'''گوتم بھنسانی ہے میرانام'' ''اوہ ٹیز ھانام ہے۔''میں نے کہا۔

النسب مجول کی مسرے ۔ اچھا ہوا۔ اب مزے کر، میری محبوبہ قبضے میں کرلی تھی۔ جھے جوکرنا پڑاہے۔ تیری ہجہ سے کرنا پڑا ہے۔ ورنہ اور کھی نہیں تو ستو سوہ کی اور کی تو مبیل تھی۔''

'' کون ……؟''میں نے پوجیعا۔ '' کورونی ،کورونی ،کورونی ۔'' '' دیڈ 'کٹر '' آپ کند

'میں کئی کوروقی کوئیں جاتا ہیں گئے برا سامندینا کرکہا۔'' ووسوچہار ہا، پھر بولا۔

''تو بین بتار ہاتھا کہ بچا تھیا امرت جل بین ہی گیا۔ ہائے گنتا اچھا ہوتا رہیں اے بریم تو کرتا تھا مگراے صدیوں جیتا ہیں رکھ سکا تھا۔ وہ بھی مرجاتی میں بھی مرجاتی میں بھی مرجاتی میں بھی مرجاتی ہیں آگئے۔ بین آئی پر جان و یا تھا اور وہ بھی سے نفر ت کرتی تھی ، وہ بھی صدیوں کا سفر کرتی رہی ہیں بھی اس کے ساتھ جلتا رہا۔ وہ بہت جالاک تھی اس نے بڑے میں اس موت کے گھاٹ اتارویا۔ بیس نے بھی آئی سکھے ، گیان جھینے اور انہیں موت کے گھاٹ اتارویا۔ بیس نے بھی جھی ہی تھے گئیان سکھے مقالے کے مقالے کا تارویا۔ بیس کے مقالے کے مقالے کا تارویا۔ بیس کے مقالے کے اور براسے آگیا۔

"میرے ہاتھ؟" میں نے حیرت سے کہا۔
" جانے وے جانے دے۔ شیام
" مندر آ خر تیرا کھیل تو ہو گیا مگر تو پوری کہائی من ۔وہ پند
نہیں کیسے تیرے بریم جال میں پھنس گئی اور ...

Scanned by Booksti Dar Digest 152 November 2015

ا تصمن لعق بين \_ التحمين <u>التي</u> بين \_

میں سوئیا اللہ کی عطا کی بدنی ساری قرتیں میر ہے۔ کیسی مزید کی میں نیز ہی ہے۔ کیسی مزید کی بات ہے شیطان اسان کو برنکا تو سکتا ہے اس سے گناہ تو کراسکتا ہے لیکن اس بور ہے وجود کے ساتھ جواللہ کی عطا ہے وہ اس سے نیز نہیں جھین سکتا بھوک نہیں جھین سکتا بھال وہ ہے اس

خوب جی تجر کرسویا ۔ پھر آ نکوکھل گئی ۔ وہی کمرہ خوا ، وہی خبکہ تنمی ۔ لیکن رات ہو پچنی تھی ماحول پراند ھیرا طاری تھا۔ پھرایک بھاری آ واز سنائی دی ۔ ماری تھا۔ پھراکٹ بھاری آ واز سنائی دی ۔ ''تم طاگ سے'''

موالی مجھ سے بینی فتار میں ہے سوالیہان کون قیار بنی ہے جو تھا کہ اس طرف دیکھا جدھ ہے آواز آر محملی میں بیان بی این اور این جیسی آیک میں سائقی جنا یہ بات اللہ معتقطر اور سے این میں ماہوس تھی الوق کا ہنا یہ بات اللہ معتقطر اور سے بھر موال کیا۔ موام محاک کے اس نے بھر موال کیا۔

> ''لان .... بين جاگ ريابول''. ''آگفونسمبر بينساتھ چلو۔'' "'کهان .....ن<sup>ن</sup>''

'' وهنول كندُ من ميامنى كيان كروُهارن كے وورار تاكر بور استفان ماصل كراو' ا

میری میجوریس میجوریس آیاتھا۔ کیکن ان کے درمیان تھا۔ اورا یک بڑی افریت ٹاک جگہ ہے ڈکلا تھا اورد و بارہ اس جگہ ہیں جاتا جا ہتا تھا چتا جہ ان کے ساتھ تعاون مرور کی تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔

لباس وغیرہ توانہوں نے دوسرا پہنای دیا تھا۔
اور میں صاف ستھرائی تھا پہنا تھے ہیں اس بورت کے ساتھ انہاں پڑا۔ وہ تھے لئے ہوستہ ایک بڑے سے ہال ہیں واخل ہوگئی۔ اس بال کے بوستہ ایک بڑے سے ہال ہیں واخل ہوگئی۔ اس بال کے بارے میں کیا بناؤں تا حد نظر انہا ہوا تھا۔ اوراس میں سے شہر سااتھوسر تھا ہا ہے کہ جسلے میں کیا بناؤں کی میں ہے تھے۔ اس کی شکلیس نہیں اظر آر ہی تھیں لیکن ان کی مرحمہ ستھے۔ ان کی شکلیس نہیں اظر آر ہی تھیں لیکن ان کی مرحمہ

''جا اورد ہے دعا دے کہ اس نے تجھے میرے باتھوں بیٹ ہوا ہوا ہے۔ اس نے تجھے میرے باتھوں بیٹ ہوا ہوا ہے۔ اس کے تعلق کر ہے کہ اس کی تعلق اس کی تعلق باتھیں ۔ اس کی تعلق کیا ۔ پھر جھٹھ اس کی تعلق باتھیں ۔ بیٹ تعلق کیا ۔ پھر جھٹھ اس کی تعلق باتھیں ۔ بیٹ تعلق کیا کیا کھائی کر ایا تھائی۔

عرض میہ کہ وہ عض جس نے بچھے اپنا نام عوم تصنبالی اور بچھے میرا نام شیام سندر بتایا تھا وہ گیا ، قبول اس کے کہ وہ دولوں جو بچھے اس متدر میں ملے بھے اس کے ہرکار سے بتھے جنہوں نے اس کا کام اس لئے کیا تھا کہ وہ عورت کور ولی حوم کوآ ساتی سے بہجان تھی اور بھر اسے قبر میں اتار ناممکن شہوتا۔

سب ہی ہوائے ۔ سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ اب میں کیا کروں۔ بیت ہیں بیدون ی عمارت ہوں۔ یا آ زاد ہول۔ ادر کہیں بھی جاسکتا ہول۔ جب ادر کوئی بات سمجھ میں نہیں آسکی تو جا کر بستر پر لیٹ گیا اور آئی میں بند کر لیں۔

ا ما ما می تصحی قوت کی میرانت نبیس ہو تا۔ اس پ معرف مندرکی قوت حاول اوقی ہے۔ وہ آراوہو تا ہے۔ الم آل سب اس کی تلط کاریاں ہوئی ہیں جواس سے مہت

Scanned by Bookst Dar Diest 153 November 2015

آ وازی سانی دست رہی تعیم ۔ بال کے درمیان ایک بہت بڑا بت نظر آ دباتی جس کے پیروں کے باس ایک بٹان تھی اور اس جمان برایک لیے پیوڑے بدن کا سادھو میشا تھا جن نے کا لے رنگ کا لباس بہنا ہوا تھا اور اس کی گردان سے آیک کا اس اب لیٹا ہوا تھا جس کا چوڑ انجھن کولا ہوا تھا اور مہ بھن اس کے سریر پیھیلا ہوا تھا۔

ر الما تھا سائب بھی ہوسکتا تھا لیکن اس کا مجھن مھی مجھی ملیا تھا اور گردن ہے لیٹا یدن جگہیں بدل رہاتھا جس کا مطلب تھا کہ ووز ندہ ہے۔

بھراجا تک ہم تاریک ماحول روش ہونے لگا۔ یہ روش اس ایو پرگل جسے کی آسکھوں سے نکل رای تھی۔ ہال اتنا روشن ہو گیا کہ سب مجھ صاف نظر آئے لگار میں ایک کوئے انگل گھڑا ہوا تھا کہ ایک آ واڑ میرے کا نوب میں آئی۔

میں نے میہ آوازئی الیکن ابھی میں نے اپنا نام وری طرح میاوئیں کیا تھا اس لئے میں خاموش کھڑارہا۔ میسی آواز دوبارہ الجری۔ اس نے مجھے شیام مندر ک نام سے بی مخاطب کیا تھا۔ اس وقت میرے ساتھ کھڑی اس مورت نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر مجھے آگے۔

' بھرہیں آواز دی جارہی ہے۔ میں چند قدم آگے ہن ہے کر جسمے کے سامنے پہلے سیا۔'' مہمی جسمے کے قدموں میں جیٹھے بہاری کی آواز انجری۔''

''میامنی ،تیرا تیاواس تیزے جونوں میں آیا ہے۔ اس کی سیوا سوئیکار کر۔''پھروہ میری طرف رٹ کرکے بولا۔

''جل شیام سندر، میامنی کو مجده کر۔' سے مجھنے آشیر ہادو ہے گا۔

''کیا کروں ۔' میں نے بوجھا۔ ''ابھی تنگ کھڑا ہے، مجد ہے میں گرجا مہامئی کے جراول میں ۔' اس نے غضب ناک لیجے میں کہا ۔اس وفات نہ جائے کیا ہوا کیک مرحم کی آ واڑ میرے کا ٹول میں

ا ڈان کی آواز سٹائی دی اور میں تیمر تیمری کی نے کررہ گیا۔ '' تو نے سٹائٹیس شیام سٹور سیجدہ کرمیامٹی کے مدا میٹند ''

المد البرائي الله البرائية البرائية البرائية المرائية البرائية ال

یہت ی آوازیں انجریں۔

اور آوازی بند ہوگئیں۔ میدودس سے حکم کا ہے۔ میباسی کا دھرم کا ہے۔ میباسی کا دھرم موا ہے۔ میباسی کا دھرم موریکار کرنے میں اسے سے لکے گا۔ جم کول ہوتے میں اسے میں اسے بھرم سے وہائے یا۔

سیآ دارجسے کے بیروں بیں بیٹھے بھگت گی جسے سے لوگ نہ جائے گئی جسے کیے ناموں سے تخاطب کررہ سے سے ۔" تم لوگ آئی بھٹی کرور بیٹھیک ہوجائے دگا اورا یک دن تمبار سے ساتھ تمباری بھٹی میں شامل ہوگا۔" بھگت نے کہنا پھر پولا۔" جاد رہے ۔اے اس کے استفال پر بہنچادو۔" فورا ہی جار یا تی لیے چوز سے سادھوائی جگہ سے استفال سے دور بھرے باز و کیلز لئے۔ وہ مجھے آخر بیا تھمینے ہوئ اس جگہ سے باز و کیلز لئے۔ وہ مجھے آخر بیا تھمینے ہوئ اس جگہ سے بازواور برانال است سیاستان جگہ سے استفال است سیاس کے استفال است سیاس کے استفال است سیاس کے استفال است سیاس کے استفال است سیاس کا در داموار بال جھی جمن کا در داموار بار اور بھیا ک

تھا پھرو دائیک حُکِدرے ایک دروازہ گھواا جس کے دوسرق طرف منرھیال تھیں۔ان سٹر جیوں کو مور کر کے مجھے ایک تبدخان مين يبنياويا كيار

بيتهدخانه بمجي بهت وسبع قعاله فيكن اندرقدم ركه كرخوف كي أيك لهر ميريه يوريه بدن كورزاكي \_ يبال ديوارون كے ساتھ اور لائعدادان في جسموں كے مو کھے ہوئے پنجر کھڑے ہوئے تھے۔ ادمری خوف ناک بات سینمی کدان کی کھوریٹر ایوں میں چرائے روشن مینے جن کی روشنیاں ان کی آ تھوں کے ترجوں سے باہر آور ہی تھیں۔

" " تتم يُبال آرام كرو " مجھ لانے دالوں ميں ے ایک نے کہار

ده سنو سميري بات سنو-'

" تم مجھے بہال ہے کہیں اور تبیں لے

'''لیکن ہے ''''میں نے کہنا جایا کیکن جو شخص بجھنے بات کرر باتھا اس نے باتھ اتھا کر کہا۔

" من في بها منى كو تجده نه كرك النف لئ برا وفت بلالما ہے۔ میرسب جوائی کئے کی سزا بھگت رہے بين تم وييه في بين سآرام كرونداور سوچور"

وہ حلے معنے اور میں وہشت روہ تظرول سے عارول طرف و تمصے اگار آخر کار میں ایک جگه زمین پر ليت أنيا \_اورآ تكهيس بندكرنيس ال وقت ايك بات كا مجد خصوصی احساس اوار حالات سنتے بی مدلے ہول وفت کیما ہی خراب کیول بندآ کیا ہولندرت کے اسان كويكھ سيونيس اي مين جنهيس كوئي شيس چيمين سكتا اكرلىدرت ندجا ماوران من سالك ميند ب-الك الزغره انسان ابنار انسان وهانجون کے ساتھ تنبا ہو اور بيم نيندة جائك اليكن مين زمين برليت كرسوكيا ..

یہ درندائ تہدخانے میں روشن سی طرف ہے تیس آتی

التحقى - التي جَكُدُ النُّهُ كُرِيمِينُونَ لَهِ - مِيَارُ وَلَ طَهُرُفُ وَهِا كَجُولَ کی فوج نظر آری مھی ۔سب کے سب ای طرح كفرية بويه يتهريش أنين ويكتار با

بہت دریگزرگیا ۔ بھرروشن کی ایک رمق تہد خانے میں البری اور میں ہو تک کراوهر البیط لگا۔ یکھ لوگ ته جانے کی میرجیوں ہے نیچے اتر رہے تھے۔ جب وہ میجے آئے تو میں نے اٹیمیں ویکھا۔ان میں سے ایک وی ہے کال تھا جے میں نے جمعے کی گود میں میٹھے و کیجھا تھا۔ وہ آ کے تھا اور ہاتی لوگ جوسا دھوؤں کے لبام ش ار کے چھے تھے۔

المستحرا ہوجا سالوہ میرے قریب آتر بولا اور میں کھڑا ہو تھی۔''توٹے میں منی کے جنول میں سريس جهنا بالقابية وه بولايه

'' مِن سِن جا شا۔ 'مِن مِن فِي كِها۔ ''سيرجانها ہے تو كون ہے؟'' '''''''ا میں نے جھنگے دارآ دارا میں جواب

المراس للزاتوك أكاليتيك نبيس ركمة الكين مُنان كُروهاري تَحْد يه كُوكَي بِرُوانِكُ مِ لِيمَا حِلْ بِينِ اسَ کئے تیمی اتی خبر کیری کی جارای ہے۔ تھے پہت ہے کہ مَ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ

''ميرا ۽ ماغ خراب مت کروء جھے کھھ یادنین ے کر گوتم بھنسالی کون ہے؟ ' آمیں نے غصے ہے کہا۔ ہے کال نے اینے ساتھیوں کی طرف دیکھا ، پھر اولا۔" ابھی کیا ہے لکا ہوت میں سے لکے گا اس سك حال پر جهور دو ...

"اس کا کیا کریں؟" '' بین میگه اس کے گئے ٹھیک ہے۔'' جے کال ا نے سی قبر رہنیں ہے کیا۔ جمزوہ سب یا ہراکل گئے۔ میں و وسری منتج بھی بس نیند بوری ہو جائے پر جا گاتھا ۔ نے ایک سرو آ و نہری بورایک و بوار سے ایک لگا کر بینے سے خیالات آرہے ہاں میں بہت سے خیالات آرہے تھے۔

وفت گزرتا ربار مجھے بھوک بیاس لگ ری تھی۔ بدن عُمْرِهَالَ ہورہانھا۔ یہ ان اور بھررات بھی گررگی۔

اورميرے الدروحشت بيدار بوائلي ميا ين موت كا ا تنظار کرر ما ہوں مگر کیوں۔ کوئی جدوجہد صروری ہے۔ يادداشت الگ ساته نبيس د بيري محي کون بول. ...

كية مون .... يبال كيول مول -سب سيرز بإده اذيت ناك بات سيقى كر في النهار المار المراول بيتالين تعار

ميري نظران د هانجوں ئي طرف اڻھ گئي۔ وہ ای طرح کھڑے ہوئے تھے۔ کھ اوسہ کے بعد میرا وُ ھانچہ بھی انہیں کے درمیان کھڑا ہوگا۔میرے ساتھ ا یک اوراڈ بیٹ ناک ممل بیرتھا کہ میں ہوش مند تھا ایک ایک چیز کا احساس تھا اس سے یادہیں تھا کہ جس کون وون - ميرا ماسي كيابيه وه تم جمت كوتم بمنشالي كون تها والشيخة الساال يت على ويضمأ كما تقارا ويش كورت كاوه عام كرام التما وه كون تعنى الين توسك كوروني موسي جا ما تعارده صرورتسي غلطتني كاشكار جو كما تعار ميكن اب میں کیا کروں یہ

یہ دن بھی گزرگیا۔ تیسری صبح ددافراد میرے التے کھانالائے۔ کھانے میں کیاتھا میں نے توریحی نہیں كيابس كعان يرثوث براء قوب وبث كركهاما اور بيمر میجھ دیر نے بعد مجھ پرغنودگی طاری ہوگئی۔ کھائے میں کوئی نشرا ور شے معی شامل تھی۔ پھر تہ جانے کب آ کھ تھلی ۔ بدن میں تو آنا کی کا احساس ہور ہاتھا۔ لیکن کچھ ہی لحوں میں انداز ہ ہوگیا کے جگہ پھر بدلی گئی ہے۔ میں بيركسي ببتر حكه مول - مياد خاص جديد كمره تها -عده بستر، عمدہ فریجیر و بواروں پر حسین تصاویر آ ویزاں۔ کیکن سے سب نا مانوس تصویرین تھیں ۔

چردواز کیال میرے کے کھانے بینے کا سامال لا نتي - "مهاروح متدريات كما ب كدا ب فارغ ہوجا تمی تب وہ آپ ہے لیں گے۔ "مهارا في المرمية ما" عن سلك بال

بنس پڑی۔

مہاراج ہیں اور کول ہیں ۔ ان میں سے ایک نے کہا۔ میں نے کھونہ کہا۔ اور کھانا اینے سامنے کرلیا۔ کھانے ہے فارغ ہوئے در تیں گزری تھی کہ وی دونول لژ کمیان مجرا ندر داخل موئیس کیکن اس وقت وہ اللی میں تھیں ان کے چھیے گیرواریک کے لہاس میں و ہی منحوس ہے کال تھا، میں نے اسے ایک کھیے میں پہچان لیا تھا۔اس کے چبرے پر وہی تحوست طاری تھی۔ ' ہے گیان گروھاری نے اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ میں نے اسے کوئی جواب میں ریاوہ میر سے سائٹے بیلجا گیا۔ مسجه دیرخاموش ربا بھر بولا۔ دختہیں بنانا میادے ووسيس المسل بدئة جواسيا ديا-

" شيام سندر بي تمهارا نام -''ميراييه نام نبيل ہے۔ بيكن مجھے اينا اصل نام

« مشہبیں تمہارااصل نام بھی باد آجائے گا۔ اس ہے ہم تنہیں سندر ہی کہیں سے رسندر چھان گردھاری تحی منش گانام تبیں ہے۔ ایک تحریک ہے۔ ایک منصوب ے اوراس سے سسار کے بے تاریکوں میں اس تحریک برکام وورہا ہے۔ میں حملین محصر طور پر اس تح کے کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تم دیکھوسٹسار میں جوکام منش كوسكون اوراس كي جيون كوخوشيال دے سكت بين وه كهال موريب مين برونانكول دوماتفول والابيد ورنده جے انسان کہتے ہیں کیا کررہاہے کون کس کا ہمدرہ ہے مسی ایک کا نام ہناؤ گے۔ ہر جگہدہ مور ہا ہے جس ہے انسان تیری ہے تاہی کی طرف جارہا ہے ہم نے ایک یر بوار بنایا ہے گیان کر دھاری میر بوار۔ ہم نیکوں کے خلاف جگ کرد ہے ہیں ۔ ہم سنساد سے ان شیخ کے مُلِوكارول كُوشَمُ كُرِمًا حالية مين جو بلامجه نَيكول كَي لَكِيرِ پیٹ رہے میں۔ تم مس جھے ایسے نام بنا دوجو لیورٹی سیان ہے اسپیغ کا ما کرر ہے ہوں ۔ کسی ولیس پٹسی ملک اور اس عمل بسنة والون كانام لياوالهين سأتنس كالمريركام 

Scanned by Booksti Par Pigest 156 November 2015

جارہ ہیں ،ان کی جلنی ہور ہی ہے کہ یہ اسپتال ان غربیوں کے لئے جوایا علاج تہیں کراسکتے۔ ذرا ان اسپتالوں میں جا کر تو ویکھوان بھارغریوں کے ساتھ كتوں سے بدتر سلوك ہوتا ہے۔ اور علاج كے نام ير ٹرخاد یاجا تا ہے۔ جبکہ اس کے کروڑوں کی دولت امداد کے طور پر حاصل کی جاتی ہے۔ گلوکاروں ، ادا کاروں ، کلاڑیوں نے اور سی بھی شہرت یافتہ فرد سنے بیرمنافع بخش کاروبارشردع کرد یا ہے۔ بیتو جھوٹے بیانے ک بات ہے ہوے پہانے پر میں نے ان سائنی تجربات کی بات کی ہے جو ہڑے ہوے ممالک میں ہور ہے میں۔ ایمی ہتھیار بنائے جارہے ہیں۔ جاندستارے اور سارے سخیر کئے جارہے ہیں کیمیاوی ہتھیار بناکر ان کے تیر ہے کئے جارہے ہیں لاکھوں کروزوں السانون كولقمه اجل مناكرية تجربه كمياجار بالبيح كه الهيب المركز سك شفا كيس وي جاعتي بيد تندرست السالي زندگی کی بندری کو کیسے جن لگایا جا سکتا ہے۔ بیہ بور باہے شیام سندر تمہارے سنساریس الکھول منظیس میں جوانسانیت کی بھلائی کے نام برکام کررہی ہیں۔ وہ تیتنے لگا نے لگا پھر بولا۔

'' وه نیگوکارون کی انجمتیں ہیں وہ نیک لوگ ہیں جن کے باس وین وجم کی تھیکیداری ہے۔ وراان کے اندراتر كرد مجھو حماہيں أيك انو كھا سنسنار نظر آئے گا۔ اورہم گیان کردھاری پر بوارہم برے لوگ ہیں۔ جو برائی کے بام پرجع ہوئے ہیں اوران اچھوں کو براہتار ہے ہیں جوسارے سنسار کواجھا کرنے پر کے ہوئے ہیں۔'

هن من رباتها - سوخ رباتها -خاموش تها- وه

و متهیں بھی اس پر بوار کا ایک رکن آوجی حالت بی تھیک نہیں تھی۔ بنایا گیاہے۔ شہیں بہت سے کام دیئے جا کیل کے کیاجار ہاہے۔ جانے ہول کیا تجربہ ہے۔" و دخیلیں۔''میر ہے منہ ہے نگلا یہ

" في أو في وحرم واس تهيس موءايك عام أوى ہو۔ لیکن جب اتن تکلیفوں کے بعد ،جس سے نجات یا نے سے لئے منش سب بھے کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔تم نے مہامنی کو بحدہ نبیس کیا تھا بار بار کہنے بربھی مجدہ نبیس کیاتھا۔ وہ ہمارے لئے حیرانی کی ہات تھی۔''

''میں بٹاؤل کیوں؟'' میرے منہ ہے آواز تکلی۔'' بری ہے بردی ہے بردی محتم کھا کر کہتا ہوں میہ آ واز میری نبیل تھی۔ مدالفاظ میر نے ساختہ نبیس تھے۔ کوئی اورمیرے اندرے یولاتھا۔''

وه يونك كر مجصد كصفالك بحر بولار

" ایاں ماؤ۔ میا عادے کئے بہت بڑی باگ ہوتی۔ ہم جانا جا ہے ہیں وہ کون می چیز ہوتی ہے جو ہنارے رائے کی اتنی بڑی رکاوٹ ہے۔

" بماريت بال بالمرجب اسلام على جب بجد بيدا ہوتا ہے تواس کے کانول میں سب سے جہل آواز جو پہنچائی جانی ہے وہ یہ بول ہے کہ اللدسب سے برا ہے۔ الشرسيد سے براہے۔ من كوائي ويتابول كداس كيسواكوني معبودين معداورسة وازدينا من ماري آمد کی تھیل کروی ہیں۔ ہمیں اور کسی سہارے کی طرورت، تبین رہتی۔ بیآ واز موت کے دفت تک ہماری رہنمانی كرنى ها-اورام جاست بين كدموت ففرورا في ب.

اس برښکته ظاري موگيا۔ بهت دير تک وه محفرايا موا مینار بار پرجول لیج میں بولا۔ " ہماری جنگ ای آ واز کے خلاف ہے۔ اور ہم .....اور ہم ..... اور ہم ..... ا وه ایک بھی جملہ بورائیس کریارہاتھا۔ سخت عصے میں نظرة رباتها \_ پيروه اپن جگه ے اٹھ كريا برنكل كيا۔

ميرے اندركوئى تاتر سيس تھا۔ جو كھ ميں نے كما تھا وہ میرے اندرکی آ دار تھی اور بس۔ اس دفت میری

پيركوني غاص بات نهيس ہوئی۔ بيمرخاص بات اور تمہیں وہ انجام دینے ہول گے۔ تم برایک تجربہ بولی۔ وہ جو کھ کرتے تھے اینے مخصوص انداز میں كرتے تھے۔ وأل كے عالم ميل مبيل كرتے تھے ادرا يك هيج بمر ماحول بدل منافيج كوحا كا تو ماحول بدلا

'' يةمهارانام هي۔'' " حِلُوبِهِمْ مِي مِونَى يتمبارانام پية جِل گيا . ميرانام ''سنابہ ہے۔ یادر ہے گامیرانام''

''وہ دو چٹائیں دیکھےرہے ہو۔'' اس نے ایک طرف اشارہ کرے کہا اور میں نے اس طرف و کی ا۔'ا رات كوچونتكى چندر ما نكلے گا۔ ميں و مال آ حاوٰں كى مجھے تم اسے كام ہے۔ ميں نجائى موں مكرتم رات كووبال جرور آ جانا بھولنا مت۔ 'بیرکہ کردہ آئے بڑھ کی۔ میں اے و کھٹا رہ گیا تھا۔ اس وقت بھرمبر ہے ذہ کن بھی بہتے الكليال رينكني تنمين - مجهج يجه يادآ ربائها - يجه سنه

محصے کھانے ہے گی چیزیں ل تئیں۔ وہی علتے پیرتے انسان اے روز مرہ کے کاموں بین مصروف۔ میرے بدن پر چونکہ ساوطوکا لہائی تھا اس کے آوگ میری فزیت کردے تھے۔ مجھے کھاٹے بینے کے لئے بھی الهول نے ہی جھے دیا تھا۔

ون کی با تین مجھ یا دنین رہی تھیں لیکن شہ حاف كمان بسير تقومتا ومرتا الهنة شام كو مجھے وہ دووں جنائين تظرأ ممكن واوران كے ساتھ ى ساليد ... ميرے قدم الل ظرف اٹھ سے اور يجھ ديرے بعديس ان جِمَانُوں کے باس کھی کیا ۔

چنالوں کے درمیان وقت گررنے لگا۔ المحرج المنكل آيا-اور من في دور عدايد آت مون و یکھااس نے براخواصورت ایاس پیٹاہوا تھا بالوں میں بجول الگائے ہوئے تھے۔ وہ ماہ حد خواصورت الگ رہی سی۔میرے پاس آ کروہ سکرائی۔ ۰۰ مجھے بیخان گئے۔''

ا سامیہ میں کے کہا۔

ONLINE LIBROARY

FOR PAKISTIAN

''ارے اس اس کے اس آئیس آئیس Scanned by Bookstube.net

موا نفاوه جُكُهُ مُنتِين تقى جهال من قيدى نفار كويا مججة قيد ے رہا کردیا گیا تھا سب سے بڑی بات ہے تھی کہ تھوڑ ہے فاسلے برآ بادی نظرآ ری تھی۔

بيرب ميرت لئے اجبى نبيس تقار مي ورئى طور برحم ضرور تفاکیکن کسی بھی طرت کے ماحول سے ناواقف نهين قفاء دورتك خوبصورت مناظر المجري بوئے تھے۔ میرے قدم غیر محسول انداز میں آگ ہر ھنے لگے۔ اب میں آبادی کے کنارے آ گیا تھا۔ اورسب سے میلے جو محصاظر آیادہ ایک نوجوان لڑ کی تھی وه مجيدد که کررک کي هي -

بین بواس کے قریب نہیں گیا۔ لیکن وہ چند قدم اچل کرمیرے یا س آئی۔میرے فقدم رک سے دو جھے مجیستی نظروں سے ویکھی ایکھی۔ پھراس نے کیا۔ ''تم گيان گره هاري بويه''

الا کیان گردهاری المعن فراستدے کہا۔ رینا م محص یا و تھا۔ تا ہم میں نے کہا۔

'''نامیں ہو۔' وہ جیرت سے بولی۔

تمی*ں ۔ ''اس بار میں نے تھوی کنچے جیں کہا۔* ' " کر تمہارے شربریر کیڑے تو تمیان كردهاريون جيم إن ال في مجمع فور سدد كيم ہوئے کہا اور میں نے جونک کر اسپے لیاس کود کھا۔ واقعی و و تھیک کہدر ہی تھی۔ میر ہے بدن پر سا دھوؤں جیسا الماس تفا-"تمهاداتام كيا عيج"

١٠٠٠ تام؟ ''ارے تم کیسی باتیں کردے ہو۔ جیسے اپنے بارے میں مب چھ بھول کے ہورو لیے ہوبر سندر ، اس نے مشعبے کیجے میں کہار

و الله سنور ، سنور ، منام اجبدي سنه اولا۔ مجھے اینا وہ نام یادآ گیا جوان لوگوں نے مجھے

' کیا سندر ۔ سندر ۔ اوہ شرارت سے او ق ۔ "شام مندر - "من في في " تمہارے کیٹروں سے خلنے ست ، مجھے کی

"وہ ایائے کیا ہے۔" میں نے بوجھا تواس کے چیرے برشرم کی سرخی سمیل تنی۔ وہ زمین کی طرف

\* \* تم بجھے ایے شریر میں موریکار کراد۔ ہمارے بال مرن گیت مندر ہے جہاں مرن گیت کا بت رکھا ہوا ہے۔ جب سی کی شادی طے ہوتی ہے تو اڑ کی کورن کہت کے جینوں میں جا کر سوگند کھانی ہے تی ہے کہ وہ تحقواری ہے۔ اگر وہ کنواری ہوئی ہے تو برن گیت مهارات شانت رہے ہیں اور اگر و کواری تیں ہوتی توود شے ہے آگ گولہ ہوجاتے ہیں۔ اوران کے سرخ ہوجائے سے ہیں کو پٹھ جل جاتا ہے آکہ کتیا کواری سے سومیں لوگائی سے شادی ہے سے جا ہتی ہوں ۔''

میں اس کی بات محصے کی کوشش کرنے الگا۔ اور جب اس كى بات ميرى تجھ من آكى بويس خود فران گیت بن گیا۔ میں نے اس کا چیرہ دیکھااس کی آئی تھیں حصی ہوئی تھیں۔میزی کیٹیاں جل رہی تھیں۔ بجیب میشکش تھی۔ میری سمجھ میں میں آیا کدانے کیا جواب دول میکن میرے دل میں ایک کرا ہیٹ ک انجری تھی۔ ال سے یہ مو چھے ودل می میں جایا کہ جب رن گیت ن بناه بنا سے کہ کنیا کنواری میں ہے تو بھر کنیا پر کیا بنتی البعدائ كالل خاندان ماس كے قبلے والے اس كے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔"

میں طاموتی ہے اے ویکھاریا۔ جوں جوں وقت گزرد باتھا اس کے سائس ہو جل ہوئے جارے تضه بب بدخاموشي طويل بيوني تواس کي لرز تي آواز

البھی میں اے کوئی جواب بھی تبین دے بایا تھا کہ آیاوی کی طرف ہے کھی تورا تھرا۔ چھر بہت ی مشعلیں ظرآ من جوای طرف ووڑ راق تھیں۔

تکی ، جب کوئی تھی کوا چھا لگتا ہے تب ہی وہ یادر ہتا ہے جسے مجھے تمہارا نام یاد ہے شیام سندور'' ''تم نے مجھ ہے کہاتھا کے حمہیں بھی ہے کام

''نتاؤ کیا کام ہے؟'' "اتی جلدی کیوں کررہے ہو۔ابھی توجند رمانے کھ دکھایا ہے جاندنی دھرتی براتری ہے مجول مبك ري يا جمزت سونا الل ري ميار مواوان کو پچھاور شعنڈا ہوئے دور پیلمیں آواز یں گ ہم ہے تهیں گی۔''آول جا نیں ہم تمن اور سوگند کی طرب۔'

ا یک ہو جا تیں جلو جا نداور تنگن کی ظرح ۔اس کی آواز خوا بناک ہوگئ اور میں است پر بیٹان سے وہ کھے لگا۔

'' بدھو ہورے۔ بدھو کے بدھو۔'' سنویتاتی موں ۔میزے یا کا مالاگا ہے۔

'' کھا کی کا نام سلوگا۔'' " [ ] [ ] [ ]

"اوروه جس سے میری شادی کرنا جائے ایل اس کا نام بوگایل ہے۔ میڑے میداور چیزھی آ تھون والله الوكاس المحين الل مع الفرت ہے۔ بل الل است شاوی نبیں کرنا جا ہتی ۔ مگرسب مجھے بحبور کرر ہے ہیں۔ تب مامی ہے کال نے میرے سینے من آ کر جھے میر ى مشكل كاايائے بتايا۔"

"مامی ہے کال کوتم کیے جاتی ہو؟" المبس وه مير ب سينے ميں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آگر ہیں گیان کر دھارین بن حافال تو میری مشکل مل ہوسکتی ہے۔ وہ مجھے ٹیان کر دھارلوں کے إرت مين بنائ كله اورين تيار بوكن مرسن آ ئے تو <u>مجھے بید ج</u>ل گیا کہتم ٹیان کروھاری ہو۔'' المسلم المسلم

Scanned by Bookstube To lest 159 November 2015

البيان ہے۔ امير بامندے ساانجيار نگلا۔ " بات دیا ۔ سی کو پیند جل گیا۔ میں نے تمیادی سوریا کو ہمادیا تھا اس نے کسی کے کانوں میں مہ خبر يهونك دي ا أوه خوف زوه البح بين بولي .

وہ جاتی جہم میں اورسوریا جاتی چو کہے مين ميري سأتحد جوبوين والانتخااس كالمجيم اندازه ہو گیا تھامشعلوں کی روشنی کے سائے میں میں نے بہت سے لٹھ بردار بھرے ہوئے لوگوں کوائی طرف دوڑتے ہوئے ویکھاتھا جوظاہر ہے میرے لئے منھائی لے کرنبیں آرہے ہوں ئے۔اب اتناہے وتوف بھی نبیں تھا کہ وہیں کھڑے ہے ہوکران کا انتظار کرتا۔ بیس نے چیجے کی طرف چھلا تک لگائی اور بھا گیا جیا گیا اس بے جاری مصیبت کی ماری نے اپنے بیاؤ کے لئے کیا کیا مجھے کھ بمعلوم بيس تعاليكن مس اب مسك بغير دوژ زيا تجا اور جي مبيل معلوم تها كرة من كيا ہے۔

میری رفتار بہت تیز تھی اور بیں کسی گھوڑ ہے ک طرح وور راتها عجرميرے كانوں في ايك دہاڑتی میں یانی کی آواز تھی۔ سندر ....ميرے ذہن غیں ایک نام گونجا۔ ال سمندر۔ میں نے بلیث کرمبیں د بکھا اور پھر مجھے اپیتے سما منے سفید جھا گ اڑاتی ہوئی: لبرس لظرآ تبين ليجوني لمحون كمه بعدين ان كرقريب تھا میراول مہر ہاتھا نکل جاؤ۔ جیسے بھی بن پڑے وہاں ے نگل جاؤر جو ہوگا و لیکھا جائے گا۔ جھے اس پر اسرار طلسم بونجات في جائے كي ...

می سمندر میں کود گیا۔ شاید میں نے تیرا جات تھا۔ طوفانی لبروں کو چیرتا ہوا میں آ کے اور تکاتا جلا گیا۔ ایک انو کھا سفر،جس نے سوچنے بچھنے کی تو تیس سنس کرلی تھیں مدجائے میں کیوں تیرر ہاتھا۔ مدجائے میں کیوں آ مے برھ رہاتھا۔ سمندر کوئی مدافعت سیس كرد باتفاراس كے بكوئے كے مديرد باديتے جے اس نے مجھے میز مان کی حیثیت ہے قبول کرنیا ہو۔

یز ہےنے کے لئے کوئی حدوجہد کرر ہا ہوں کہ نہیں لیکن ہے ۔

الدازه بورياتها كدميرابدن بتحرك بيربوانس بجهرأ كم بفکیل ری تھیں چیرت کی ہات تھی کہ میں ڈوہائیس تھا۔ بھر میں سو گیا۔ یائی کا بستر ،سورج کی روشنی ، اور بھر جا گئے کا احساس از ندگی نے میری حقاظت کی تھی \_ میں اس وقت یانی میں نہیں تھا بلکہ بھور ہے رنگ کی ریت میرے کے زم بستر یک ہوئی تھی، آ ان

يريرند ازرب يتقاورناحول براسانا لك رباتها من وبرتك اى خرح ليثار بالجمرائع كر بيخة كيا..

کوئی جزیرہ تھا۔ ساحل سے دور درختوں کے حصند نظرا رہے سے پیتہیں سال آباہ ی تھی ماہیں۔ کابلوں کی طرح لیٹار ہا۔ مجھے بس دہ لحامت یادیتے جیب میں نے خود کوان شیطان زادوں کے پینگل میں پایاتھا ادرده مجھانے بیروکاروں میں شائل کرنا جائے تھے۔ النكن بججة بدشيطاني تمل تبول نبيس تقااس كي بعدست اب تک کی صورت حال مجھے یا وکھی۔ آخری ممل اس الرمي كا تعال پيتائيس اس سے تعبلے والوں نے اس ك ساتھ نیا کیا ہو۔

اب يبال يوسد مناب كارتها الباس بعي برى طرح مُنذا بور بانقا-ليكن اس سلسلے مِن مِجه بيس مناجا سكناتها يكي لمع خاموش ميضي بين كالعدين المحركزان ورخنول كي طرف جل يزار جود وبرنظرا رب متھے۔ مجموک مجھی لگ رہی تھی۔ ہوسکتا ہے دہاں کھا ہے مجل مل جائميں جو كھائے ہينے جس كارآ مد ہوں۔ ميں النيس كى تلاش يس تعامآ خركاران درختول كے ياس يہج الگیا۔لیکن احا نک مجھے ایک عجیب می خوشبو کا احساس موار مدغلط بنمي شيل تفي خوشبوة ربي تعي اور مد كوشت يست كى خوشبونقى، من آئىس غيارُ بِعارُ كرجار ول طرف و کھنے لگا۔ ورفتوں ہی کے درمیان ، یہاں ہے خاصے وقا علے ير ، وحو كي كاغبارا تحدر باتھا ۔ بال كوشت كيفنے كى من خوشبو بھی اوھر سے بی آربی تھی۔ میرا دل خوتی سے الحفل برا۔ اس کا مطلب ے دہاں کوئی ہے۔ مجھے کوئی انداز وزیس تھا کہ میں سمندر میں آگے ۔ ضرور دہال کوئی ہے۔ میرے قدم تیزی ہے اس طرف (حاري ہے)

Scanned by Books Darchigest 160 November 2015



# موت كا تعاقب مرسلطان

حالات سے مایوس اور دل برداشتہ هو کر بیچہ چهت پر گیا اور جشم زدن میں چھت سے نیچے چھلانگ لگادی، سڑک پر اس کا خون پائی کی طرح تھنے لگا اور پھر چند گھنٹے بعد اس کی روح

#### المحالحد، بل بل خوف کے شکتے میں جکڑتی ہوئی اور لرز وبرا ندام کرتی حقیقی کہانی

**صعید ا** نام دوزی ہے اجب میں مید انزی لکھ ۔ آئس قریب 1500 کلومیٹر دور ہے۔ وہ مینے میں ایک مخواصورت اورجھی شدہملائے والے ہوئے ہیں ہم ایک سأتمو وقت كزارت جي كارؤن جات جيء وه مي - ہانہوں ملیں اٹھا ہے۔ ہیں اور جھے رومانس کی ایک دنیا میں للكن بهسب وه سينه حاسة التين توسيس اواس

ری ہوں میری عمر 25 سال ہے۔ میرے لیے ڈارک سے سرتندگھر کا چکر نگاتے ہیں۔ میری زندگی کے وہ میل بہت براؤن بأل بین اورمیر ہے شوہر جان کے مطابق ''روزی دنیا کی خواہمورت ترین عورت ہے۔" پیریرے شوہر کا جسن ظرف ہے کہ مجھے بہت پیار کرتے ہیں مجھے ان ہے ۔ بهیشدا یک شکوه ریاسیه که وه مجھے وقت نیش دینے کیونکہ وہ 💎 کے جات تیں جہاں مجھے دنیا کا ہوش نہیں رہتا ہ المنتل فورنيا من جاب كرية بين جبكه بهارسة كلير يتعانكا

Scanned by Bookstu Dam Digest 161 November 2015

موجاتی ہوں۔ ایک انہی وہت یہ ہے کہ میں نے ایک مِ اليويث اسكول جوائن كرايات جهال تفح من بيح ير صنة تن المحصفطرتي طورير يح يسندين مرميري ا ین گود ہری نہیں ہوئی۔ جھے اولاد کی خواہش ہے مگر بہت ی د عاور اور علاج کے بعد بھی میری گود خالی بن ہے۔

جان این آفس کے کاموں میں مصروف بوية بين جبكه بين دن بمراسكول مين بيون تويزهاتي ہوں۔ شام 5 بجے میری واپسی ہوتی ہے۔ میں کھاٹا یکاٹی مِول اورا يين شو بر کوفون کرتی ہون پھرٹی وی دیکھتی مول اور چھوٹے موٹے کام کرنے کے بعد موجاتی ہوں ۔

· آخ كا دن بهي تحكا ديين والاتحا، اسكول مين ہے ایڈمشن ہورہے ہیں۔ اور بر پہل نے سفے بچوں کو اسکول میں انٹری کے سلتے ساری ذہدد ایری میر سے اویر ڈال رکھی ہے۔ ڈائری لکھیا روک رہی ہوں کیونکند میرا مر بخاری مور بائے اور نیاز کا علیہ جھے مرحیمار ماہے۔'

منع تارخ اوروقت ورع تها ....اورد اترى كا صفحافتام كوها بهنجات

خوالی کبانی کا گاز حسدوائری کے Next صفح ست شروع أبوتات جو يجه يول تعاب

بعنشام ہو بھی تھی خزال کاموسم تھا بیل نے اپنی كَارْى كُو كَبِراج مِن يَارْك عَمِيا اوراسية ايارَ مُنت كَى طرف برجی میرے امار شمنٹ کے ساتھ روڈ ہے جس کے کنار سے جُڑال رسیدہ ورفت میں خزاں کے موسم نے ان درختوں کو بھول سے بے نیاز کردیا ہے شام کے وفت مدورخست تند مند اور جيب ي صورت بيل أظر آتے میں۔ میرے ایار شمنت کے قریب بی ایک درخت ہے جوموسم کی ہمینت چڑ صرباہے اس کے خشک ہے کی سراک پر بھر ہے۔

ا یک بات اور بھی ملحق چلوں کے تھوڑی دیر پہنے وہاں ان ہوں ہوں مرب بریاں ہوئے۔ کے ختک ہے نم ہوئے سرک پر برے تھے۔ شام میں جان آئی۔ - برائتھی میں جسر محکل کی اور میں فوٹ ریا تھا۔ میں انگل میں نے صوفے کے نزد کیک فرش پر خوان ا اتر آئی تھی اور میراجسم محکن کی وجہ ہے نوٹ ریا تھا۔ میں

چیزول کوسرمری نظم ہے ایکھا جھے جنہ خوف محسور ہوا جيب ورياندسا بوادردرميان من ميرا الكوتا كمر 😳 حالانکہ میرے گھر کے ساتھ بہت ہے گھرتھے۔ لیکن منل جول ند ہوئے کے برابر ... بہرعال پھر مجھے لگا جیے میرے مامنے ہے کوئی گڑ واہو۔

ایک سیکنفہ ہے بھی کم وقت میں ....میری آئے تحبيكي تقى اورميري فظرول كسامنے بيے كوئى تيز رفقار چیز گزری تھی۔ جھے نہیں معلوم وہ کیا چراتھی۔ میں نے وہم معجمااور بیک سے ایار نمنٹ کی جانی نکالی۔

مليكن بيحيح جيرت كالجعثكا لكا كيونك ميري حال سلے ہے بی درواز ے بیل لگی ہوئی تھی ہمکن ملیل تھا جبكه مير الم المحديم بمي ميري عالى موجود مي السيل نے جانی ممال کے لئے باتھ برحایات مجھ لگا جیسے عالى اين عِكْم موجود تبين محل 🕟 وبال خالي دروازه ميرا منه جزار باتھا۔

آج شايد مفكن بكهزرياده اي تفي كديكه عجيب وغریب سامحسوس دور ہاتھا جن نے اپنی حالی کو کی ہول میں ڈالاا اور بینڈل گھما کرا ندر داخل ہوگئ۔

تحمرے بین مغمل اندھیزا حصایا ہوا تھا۔ تکمل خاموشي اورسامًا تفاء بجهد الجين طرح بإدفعا كدفع مين نے بال روم کی لائٹ آن رکھی تھی لیکن میدآ ف کیے مِوْقُ؟ أَنْ أَرِيْ مِنْ لَانْتُ كَا نَظَامُ \$ 2 كَفَيْنَ الكيوريتنا تفار لأثبت جال كالسوال اي بيدا ند ہوتا تھا۔ میں نے سوجا ہوسکتا ہے کمرے کی بی فیوز ہوگئ ہواور کام کرنا جھوڑ کی ہو۔

میں نے اپنے ہی گھر بیں توف محسون کیا۔ تنبائی خوف اورر یڑھ میں سردنبروں نے تنبائی کا ا حماس ولا بإيس لے مع بائل كى تاريخ آن كى اورسوچ كى طرف كن .. و بان سويج آف تقا من مين في لائت و باں ملکی ہلکی بارش ہوئی تھی سروک سیلی تھی اورور ختوں 💎 آن کروی ۔ بال روم روشنی میں نہا شیا۔اورمیری جان

نے این ایار شن فی طرف برجتے ہوئے ان تمام کے نشان دیجے مون کے نشانات زین برریقے

ا ہوئے سانپ کی مانند بل کھائے ہوئے آیا رخمنٹ ہے باہر جا کردک کئے تھے۔ ایہا لگناتھا جیے کی ذی روح کو مارکر تھیٹیا گیا تھا۔ تھیٹتے ہوئے اسے یا ہر لے جایا گیا۔ لیکن آخر کس کو ....؟ اور کس نے کیا

ا جَا مَكَ مِحْصَاتِ نُولُ كَاخِيالَ آيا .... تُولُ ميرا بالتوكما تها جوايار شنك مك يحيير جعيم بين ربتاتها - اس کے لئے کوئی جگہ مخصوص نہ می وہ صرف اسکول نہیں جاتا ورندگھریں وہ برجگہ میرے ساتھور ہاتھا۔

بچرین بیں سنے اسے ہرجگہ ڈھونڈ ڈ الا تکر دہ كبيس مدملار البحدايار شمنت عي بابرور فعت كي في ، پچھلی طرف اس کی لاش نظر آئی۔اس کی گرون کا ٹ دي گني، مجھے دلی افسون ہوا۔ مجھے اس سے وہ فی لگاؤ تھا .... میں نے حالات برغور کیا۔ لیکن بچھ مجھ شرآیا ، كوئى چريمرے كريس وافل بوئى هى اور مرے تونى كوبارؤ الانقابه

میں نے جان کوٹون کیا تکراس کا تمبریا ورڈ آئیف ملا ..... مجھے محتد کے نسینے آ رہے تھے اور نمینو آ رہی تھی لندایل نے افتوں کے ساتھ ڈائری کا مصفی قلمیند کیا ہے .... کل زیمرگی نے دی اجازت تو کل ہے پہلوں کی کوتکہ جومیرے کتے کو مارسکتا ہے دہ اتن راز داری ہے جھے تھی آسانی ہے ارسکتا تھا۔''

ڈائری کا پیر صفحہ بھی شتم ہوگیا ..... تاریخ کے ساتھ سائن درج تھا۔

وْ الزِّي كَا اكْلُ صَفِّحَه جِونَكَا وين والأعْما ..... بَكِي ہ قابل یقین حقائق سے جودرج کئے گئے متصایک عام انسان ای سم کے بیانات پریفین نبیس کرسکتا۔ تیسراصفحہ بيحمه يون تقياب

ا آپ یقین کریں یانہ کریں کل دات میرے کل رات میں محکمن کسی وجہ ہے سوئٹی تھی۔ رات کے کسی المح بجھ محسوس ہوا جیسے کرے میں کوئی داخل ہوا ہو۔ سنسي نے میر ہے کمز ہے کا درواز ہ کھولاتھا اور اندر داخل

ہواتھی۔ میں نے برواڑہ بند ہونے کی ملکی می آواز کووانشنج سناتھا اور فرش پر ہلکی جانپ کے قدموں نے مجھے نیندے جاویا تھا میں نے عنودگی کے مالم میں آ کھ کھول میرے رو تلکے کھرے ہو گئے۔

و ہاں ایک وی سال کا بھی تھا جس کے ہاتھے ہیں حیا تو تھا اورو و میری جانب برور باتھا۔ ا ساک آ جھول مِن خُونِ الرّ البواتي اوروه عُصّ مِن تَعال .... مِجِم يقين ہوگیا تھا کہ وہ نہا بچیسی سفاک قاتل کی طرح مجھے مارنا جا ہتا تھا۔ میرے یاس وقت کم تھا اگر میں جلد بی کوئی فیمند نبرکرنی تووہ مجھے مار نے ہی واللانتھا ..... میں نے آ تکی کے کھلے ہوئے کونے سے ویکھا وہ میر اے سر پرانگی ا کمیا تھا۔ اور جیا تو کومین میرے دل کے مقام پر نشانیہ بنانے والاتھا كريس نے جي فاري اورائھ كريد فائي - بي نے آئی کھیں کھول دیں اور اس سنگے کو پکڑ نے لکی میں نے سو جا میں اس مجے کا باتھ پکڑلوں کی ادراس پر قابو

نكن جب ميں نے أكسيس كول كر ويكھا اتو و ہاں نسی بنتے کا وجود نہ تھا۔ در دار ہ بند تھا اور کمرے میں امیں تنامی میں نے سب سے میلے اسے حوال فالومن كے اورخواب اور حقیقت کے باہمی لنک كوملانے كى كوشش كرنے تكي -

وه خواب مبين تقا بلكه اصل حقيقت تقي ..... میں نے خوداین آ محصول سے اس خونی سیچے کود یکھا جومير بساته كفر اتعاراس كم باته مين تيز دهار جاتو تحااوراس كالمقصد صرف بجهة قل كرنا تعا ..... نيكن بحروه ا جا تک کدھر کم ہو گیا۔ جب خوف نے میرا پیچھا چھوڑا تو میں نے اسے بید اور صوفول کے نیجے، داش روم ا اوررابداری میں چیک کیا مگرنجانے اے زمین کھائٹی يا آسان نگل كيا۔ بيد جيسومنتر موكياتھا بھر ميس في ساتھ بہت جمیب ہوا۔ ڈرا دینے والا اخوف ٹاک .... مورکیا .....اورائے ی کی وی میرے کی ویڈ پوشی نكانى اورفكم جلادي مين في فقم كوفاردرد كيا اوررات تین بیج کا دیڈیو کئی بلے کر دیا۔

وه دل دیلا دینے والامنظرتھا وہاں دردازہ خود

Scanned by Bookstub@ar@gest 163 November 2015

بخود كفلا تحا اور پهربند بوكياتها أيك سايه أظر آرباقها جرآ ہتہ آ ہتہ میری طرف بر ها تھا ....ال ہے آ گے میری اینی دیڈیوریکارڈ ٹک تھی جس میں میرا خوف وانتح و یکھا جا سکتا تھا .... کیمرے نے صرف ایک سائے كوريكارة كيا تقام جبه ميرى أعصول في ايك في

ایک بات تو حقیقت تھی کے کوئی مجھے مار نے والا تها كوكي أسيب، ويميائز، ڈريکولا، جنء آتما .... کچھ بھي ہوسکتا تھا .... اس سائے نے مجھے اندر تک خوف زوہ كرويا تقا.... آج كي شيخ نارل نبيس تقى .....رات والي واقعہ نے شکھے ذائی طور پر خوف کا شکار کردیا تھا۔ من ميرے سرجي ورو تھا اورجيم ميں اکر او تھا .... ميں نے سرور دکی ٹیبلٹ کی اسکول سے جھٹی لے کر آ رام کرنے كافيملدكيا .... ميراسر بعارى موكيا تعاسداور ميراوايان بازوجهی بعاری ہونے لگا تھا .... بازوا تنا بھاری ہو گیا تھا ك بين ايت حركت شدو ي على على واز وكا اتنا وزني موتا بهبت نقصان د دادرغیرمعمولی تھا۔

کنیکن پھرا جا تک ہی میرا باز و نارمل ہو گیا۔ ہاڑ و کا بھاری بن صرف چند کھول کے لئے ہواتھا۔ موکروہ المح فوف رو كرف كرف كال تقيد مجهد لكاتها میری روح آنگی جار ہی تھی اور میرا باز و ہمیشہ کے لئے خراب موجائے گا۔ مجھے افسول مور باتھا ظاہر ہے انسان اس قسم کی چویشن میں کمبرای جاتا ہے میں بھی

بس مجر اجا تك تسته ميرا بازو تارل موا اور من في آسته آسته بازد كوتركت دينا شروع کردیا....میرا باز وحرکت کرر با تھا اور جھیے خوشی تھی ..... اندروني خوشي ....!

سورج نے میرے ایارشت کویکی ممل دن ہونے کا پندویا۔ سورج کافی چڑھ آیا تھا کیکن موسم تھنڈا ہوا جل رہی تھی اور سود ج کی وعوب خاص ٹائھی ..... ہمار

ے بان برموتم تاری ہوتا ہے اور خاص طور پر وھوپ مختذى يرانى ب من في ايك تاول الفايا اور جيت ير یزی کری برآ میتمی اور تاول یا هنا شروع کردیا۔وہ .....زوما نقل ٹاول تھا۔ جس میں ویچی کے لئے بس بحد تھا ۔ میں نے ناول یو صنا شروع کیا اور بوری طرح ناول میں ڈوب گئ

تاول کے لفظ میرے سامنے سی قلم کی مانند جل رے تھے کہ اجا تک جھے محسوس ہوا جیسے میرے بالوں كُوْسَى نِي حِيمُوا ہو۔ وہ طلسما تی ہمس تھا۔ اس نے ميرے مالوں کو بیٹھے انداز میں سہلایا تھا اور اس کی سائسی*ں* مجھے ا بن گرون کے گردمسوس ہوئیں ..... دہ ایک باتھ تھا جوساخت کے اعتبار ہے نھا تھالیکن انداڈ کے اعتبار ہے نو جوان کرنے کا ماتھا۔ .. مجھے اس کا کس گردن اور پھرا ہے ہونٹوں پرمحسوں ہواتو میں بھڑ ک آتھی۔

میں نے ناول سے نظر بٹائی اورائے چھے و يكها ... نيكن وبال صرف صحن كي جراتي اينتين تھیں .... میں نے جاروں طرف نظرو دڑ ائی مگروہاں مرجمة كا ندتها به

ایمن نے ناول کوسامے تیمل بررکھا اور بورنے مبحن كالبيكرالكاما حيست النصيح تك بغور ويكها سوك وران می میرے کھرے ساتھ جو کھر تصان میں گری غامو*ش تع*ی به

میں لوٹ کر کری کی طرف بڑھی جہاں میں نے ليبل برناول ركعا تقابه مين جيران زوه آنجھؤں ہے تيبل کود کھے رہی تھی۔ جہاں ناول موجود میں تھا۔۔۔۔ یہ کیا ہور یا تھا؟ کتاب عائب تھی .... میں نے کری سے ا نهنا حا بالنيكن خود كواينًا بهاري بإيا كه اتھ بي ننه يا كى ... ميرى أيميس كلي تعين اوروماغ كام كرربا تفا محر حركت تحرینے ہے قاصرتھی۔

مجھےلگا جسے وہ مجھے مارد ہے گا ..... واقعی مارد ہے تھا۔ مجھے وٹا منزڈ ی کی ضرورت تھی۔ میں نے جیسے تیسے کا کون مارد ہے گا اور کیوں کوئی اس طرح جا ہے گا .... تھر کے جھوٹے موٹے کام نمٹائے اور جیت پر چلی گئی ہیں نے کری سے اٹھنا جا ہا تگرمیراجسم مکمل طور پر بھاری ہو چکا تھا اور د ہاؤ بڑھتا جلا جار ہاتھا۔ کو کی ٹادیدہ ،خون

#### محبت اور احسان

محمود غرنوی نے اپنی نوجوالی میں ایک سرسبر وشاداب باغ لكوايا ادراس باغ مين أبيك شاندار ادر خوبصورت عمارت تعمير کروائی۔ جب ہاغ اور عمارت کی پیکیل ہوگئی تو اس نے ایک عام جشن منعقد کیا اور اینے یاب ناصر الدین سکتگین اور سلطنت کے د دسرے ارکان کو باغ میں مدعو کیا .... مسکتگین نے عمارت و کھ کر کہا۔'' محمود'' اگر جدیاغ اور عماريت بمبئت شاندار اور خوب صورت بي النیکن الیمی چیزیں تو تمہارے ملازم بھی بنا شکتے میں۔ بادشاہوں کی شان اور شوکت کا تقاضہ بيرہے كدوة اليمي عمارت كى بنيا د ۋاليس جس كى مثال بيدانه كي جاسكي

محمود ہے ادب ہے یو چھارآ ب کون سی عمارے کی طرف اشارہ کرر ہے ہیں ۔ سکتگین نے جواب دیا۔ وہ عمارت اہل علم کے دل بیں۔اگرتم ان کے دلوں کی سرز مین میں اپنی محبت اور احسان کے جج بود و گے تو وہ بار آور ہوں گے۔ان کے پھل ایسے ہوں گے جن کو التحکیجے ہے تمہیں سعادت کی لذت کے اور تمہارا نام حشرتک زندہ رہے گا۔ (شرف الدين جيلاني - ننڈ واله يار)

آشام، یا کچھیمی تھا جو بچھ حدے ریادہ تنگ کرر ہاتھا۔ آشام، یا کچھیمی تھا جو بچھ حدے ریادہ تنگ کرر ہاتھا۔ ہیں نے محسوس کیا تھا و ہاں سانس لینے والی زند و تحر نظرت آنے والی مخلوق تھی۔ میں کری پروراز تھی اورکوئی میرے جسم پرسوار ہوئے اگاتھا وہ ملکا بلکالمس تھا جو گد گدانے کے لئے کانی تھا۔ وہ ود ماتھ ستھے جومیری ٹانگول سے ہوئے ہوئے میرے جمم کے اور والے جھے کو پیار کھرے الدازے چھوتے ہیںئے میری کرون تک آینیج تھے۔ اب کی بار مجھے ساس کینے کی آواز آئی۔ گرم گرم سائس کی خارج ہوا مجھے اسے چبرے یرمحسوس ہوئی۔

میں تھے کے عالم میں اپنایان بازو حرکت بين لُائِي اس وقعه مير ها اتحد سنة بجر يورح كت كي اور پھر میرایا تھ کی چھرنما چیز ہے عکرا گیا۔میراجسم بھی پارل ہوگیا تھا اور میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی جبکہ میرے بازو میں شدید درو ہونے لگا .... میری سائسیں بہت تیز ہو یکی تمين اوراً عمول كي سامن ستار ي تايين سلك تھ ... میں نے میل بردیکھا وہاں ناول رکھا ہوا تھا۔ میں نے تاول اٹھایا اور یا نمٹی کا نمٹی میڑھیاں امرانی

من في علت من جان كالمبرد أل كياب. ووسری تعنی برجان نے کال انتیار کرلی۔ "مېلو .... روز ی کیسی بو<sup>د</sup>؟"

'' تھیک نہیں ہون ..... حان تم جلدی ہے گھرآ جاؤ۔ مجھے بہت ڈرلگ رہا ہے۔ کوئی مجھے بہت تنگ کرر ہاہے۔''

" تم اتنا تھرائی ہوئی کیوں ہو؟ ہوا کیا ہے؟ اصل معالم بتاؤ'' جان بولا۔

میں نے تفصیل بتانی شروع کی جسے جان نے مذاق تجه كركبار

ورتم في المارور كولى وراد تا خواب ديكها بياتم آ رام کرواورمیراا نظار کرو..... پلیز! سویت بارث. ... میں اللے تین دن تک تبیں آ سکتا ۔۔۔ کام کا برون ہےتم ا بی بہن کے گھر جلی جاؤے یا ہے اپنے یاس بلااو۔''

Scanned by Bookstube Dar Digest 165 November 2015

'' تم جان ہی ہوٹال ....'' مجھے اس سے اس مسم کے برتاؤ کی برخر امید ناتھی ... دہ میری بات کو غداق مجهور بالخفاء

د مان روزی .....تم پلیز رینکس رمو.... ش " بشش كرتا بول جلدي گھر آ جا دُل ..'`

میں نے عصے سے فون بند کرویا وہ مجھ سے بیار کرتا تھا اور مجھے بھی اس ہے بہت بیارتھا تحراس دفعہ اسے گھرسے کنے ہوئے دوماہ سے بھی زیادہ عرصہ ہوگیا تھا۔اس نے سوچا ہوگا کہ میں اے گھریا نے کے کتے بہائے کررہی ہوں .... تا کہ وہ جلدی لوٹ آ کے تكرده نبين جانتاتها كهمعالمه بهت تنكبين تهايه

ين مركى تووه بچيتاسة كاسيميرسة آس ياس کوئی ایا بمدرد بھی سیں ہے جومیرے ول کو سمھے .... جس ہے اپنے دل کی ہائے کروں ۔ ۔ جھی توجن اپنی ساري بالتين أين ؤائر كي مين للهتي بهون البينة اليّب وي روح الی بھی ہے جو مجھے جان سے مارڈ النا جا ہی سب - جونهٔ ی نظراً فی ہے اور ندای بولتی سبے۔ ا

صفحة تم موجكا تفاييج تاريخ اورابا كرسائ تھے۔ ڈائری کے کھھ مزید صفحات ابھی باتی تھے ۔۔۔۔ مريد صفات يرص سے ملے من کھانے ارے من بنادول الآ أسالي ريساكي

ين الك يرائويت جاسوس بول ، تأم ما تكل ہے اور کام آپ کے شاہمتے سیکھودن میلے ہی جھے ا يك فون كال آلى \_

° ما ئىكل اسپىڭنگ \_''

معیں جان بات کررہا ہوں ، مجھے میری بیوی کی ایستھ ہوگئی ہے جھے لگنا ہے اس کی موٹ طبعی نہیں لك جان بوجه ك فل كياميا عياسة آب للميز ميرسه ساتھ تعاون کریں۔''

آپ میراساتھ دیں تو تغییش کیا جاسکتی ہے۔''

''میں ہر شم کے تعاون کے لئے تیارہ ہول ۔ آب تغییل شروع کریں.....!''

میں نے اسے طور پر کام کرنا شروع کردیا اور جان کے کھرچا پہنچا۔

وه خوبصورت مجمر تفائه آئيڌ مل لوکيش روز ، گارؤ مز ، برقسم کے موسم کوانجوائے کیا جا سکتا تھا ۔ بیس نے روزی کا مرا ہوا جرہ دیکھا تھا اس کے آخری رسومات مين حصد ليا فقاب جان افسرده تها اور بجومث مجوث كردور باتفاء من في الت تسلى دى تقى . جوجلا مِنْ عَمَا لِمُعَالِقُ وَالْبِسِ أَنَا مُا مُكُن تَعَارِ

ا بوست مارتم ربورت نے بہم سب کوجران كرويا تفا .... روزى كى موت خوان كى كى كى وجديت ہو گی تھی ۔۔۔ اس کے جسم ہے خون کی آخری بوند تک بھی تجوز لی تی تھی جنگے ہورٹ کے مطابق اس کی موہت کا وقت رات و اے تین سیخے تک تھا اور اس کے جسم زرگو کی انتان نہ تھا نہ ہی سی انگی انکلشن کا اور نہ بی انسی کے والمؤذل كاست والمت سيمراد كني جانور كي خُول خُوار دانت ..... نگرسونی تک کانشان ناملا۔

میں نے روزی کا سارا گھر و بھھا ۔۔۔ یا میں بالغ بھی جہال محتلف ہوؤے دیک اور ملے ہوئے تھے أيك طرف جرايا محرنما ماحول بقاله جبان يجرون من مختلف مرتدن يتهج بكرسب بي اداس اورسر جهكائ بليف ستم .... أيس نے وال ان كى آ محمول بي خوف و کھا .... بھر میں روزی کے کمرے میں کمیا جہاں جان کی اتصابیر جسیال تھی در میان میں میڈیتھا۔ سائیڈ میں کمی الماري همي کونے جس کی وي رکھا تھا جس کی اسکرین ٹوٹی ہو کی تھی ... جیسے کسی نے لوے جیسی سخت چیز ہے اسكرين كوتو ژويا هو....

میں نے ہر چیز کود یکھا ۔ کافی علاش کے العديس نے ایک سرخ ڈائزی ویکھی۔ ۔۔۔ وہ روز ک کی وَالِّي وَالرِّي تَقْي ....اس مِن بهت سنة اس ك "سرکاری بولیس اپنے طور پر کام کرے گی۔ اپنے ہاتھوں سے <u>لکھے گئے تھے</u> راماتھودیں تو تغلیش کیا جاسکتی ہے۔" میں نے جان سے اجازت لے کراس کو پڑھنا

Scanned by Bookstube.net 166 November 2015

WWW.PAKSOCHETY.COM RSPK-PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY

شرع کیا. ... اورای کو آب کے سامنے پیش کرتا چلا شیا۔

امجھی کہانی باقی ہے میرے روست میں تو جناب میں نے ڈائری کا اگلاصفی کھولا ہے کچھ ایوں تھا۔

'آئ میری موت کی تھی اگر مین ٹائم پر میں اپنی گاڑی کودر شت سے نکرانہ دیتی ۔۔۔۔ جی بال ۔۔۔۔ آئ کسی نے میری گاڑی کے بریک فیل کردئے سے میں اسکول ٹائم میں تیار ہوکر ڈرائیوکرتی ہوئی جاری تھی ۔۔ میں اسکول ٹائم میں تیار ہوکر ڈرائیوکرتی ہوئی جاری تھی ۔۔۔ میں اسپیڈ بہت کم تھی کہ مجھے بریک نگانے کی جاری تھی اس بیٹر اپنی لیکن بریک نہ گئی ۔۔۔ بریک فیل مفرورت حال تھی ۔۔۔ بیٹر آئی لیکن بریک فیل مورت حال تھی ۔۔۔ بیٹر اپنی نگرادی جو بی فیل کے کہ کی نگرادی اور نیول میری جانی تھی کردی سے اور بول میری جانی تھی ۔۔۔ میں اور خدت ہے گاڑی نکرادی اور بول میری جانی تھی گئی۔۔

میں نے کیسی اوراسکول پینج کی .....مصروف دن رہا گرمیری سوج ضرف آج میج کے واقعہ پرمرکور رہی۔ دہاغ کسی دوسری طرف مائل بی نہ ہور ہاتھا .... میں نے جان کوواقعہ سایا اوردودن کے بعد آنے کا کہا تسمجانے وہ دفتر کی کون ی مصروفیات میں مگن تھا کہا تسمجانے وہ دفتر کی کون ی مصروفیات میں مگن تھا کہا سے آئی بیوی کاؤرا برابر خیال نہ تھا۔

اسکول سے واپسی بریس نے اپنی گاڑی کور یکھا چودرخت سے محرائی تھی اسے آگے۔ لگ کی تھی اور کارجل کرطا ستر ہوگئی تھی۔ بھے گاڑی کا بھی افسوس تھا وہ میر سے شوہر نے بھے شادی برگفٹ کی تھی۔ میں گھر آئی تو ایک اور آفت میر الشظار کردی تھی۔

میں گھرییں داخل ہوئی درواز ہے کھولا اورخون سے میری ہلی ہی جیج نکل تی وہال میر ہے سامنے ایک لاش تھی۔خون میں لیٹی ہوئی اس کی آ تکھیں کملی ہوئی تھی میرا خوبصورت مورموت کے گھاٹ الحاردیا گیا تھا۔مور کے خیاور ہز بروں پرخون لگا تھا۔ اس کی گرون پر تیز دھار جاتو چلایا گیا تھا اور جاتو نروگا خوان اس کی گرون ہے صاف کما گرا تھا۔ یہ سب

نے نگا خون اس کے بردن سے صاف کیا گیا تھا۔ بیرسب میاہور ہاتھا؟ میری تحقل تو کام نہیں کررہی تھی۔

وه كون تقا اوركيا جا مناتها ساست بهى نبيس أَتَا تَعَاد

میں نے مورکی لاش کو ڈنن کر دیا۔ ۔ وہ بہت بیارامور تھالیکن افسوس میں اے نہ بچاسکی تھی۔

میں مورکودفانے کے بعدایت کمرے میں گئی۔۔۔۔ وہاں ہر چیز جھری ہوئی لگتی تھی۔۔۔۔ جیسے کوئی گھر میں آیاتھا اور میرے سامان کو جھیڑتا رہاتھا میری بہت کی چیزیں فرش پر جھری ہوئی تھی۔۔۔۔۔اور میرائی وی ٹوٹا ہواتھا ۔ اسکرین پر خاصی زوردار انداز میں ضرب لگائی گئی تھی جس سے ٹی وی ٹوٹ گیا تھا۔

میں نے سر پکڑلیا ایک عام انسان کے ساتھ غیر معمولی واقعات کا وقوع پذیر ہونا اور بار ہونا فضایا کو تھا ہے میرا دل ڈرا ہوا ہے اورزندگ اچرن ہوگئی ہے۔

میں نے اس بچے کوفور سے دیکھا تھا اورا سے پیچان گئی۔

وہ بچہ صرف آیک دن اسکول آیا تھا وہ خوبصورت بچہ داخلے کی غوض ہے اسکول آیا تھا لیکن عوض ہے اسکول آیا تھا لیکن میں نے اس کا ایڈمشن نہیں ہونے دیا تھا کیونکہ دہ اس کا ایڈمشن نہیں ہونے دیا تھا کیونکہ دہ اس کا ایڈمشن نہیں دوسرے اسکول میں پڑھتا کہا تھا کہ ۔" وہ جا رسال کی دوسرے اسکول میں پڑھتا رہا تھا۔"

میں نے اس کا ایڈمشن ٹمیسٹ لیا۔ کیکن اس نے ایک بھی سوال ٹھیک نبیس کھٹا تھا۔ چونکہ میں ایڈمشن ہیڈ

تھی ہیں نے اے رجیکٹ کرہ یا۔ میرا کام ان بچوں كودا خلدوينا تتما جوابل يتصاور فرتين سيمير يدحساب ہے وہ ایں قابل ندتھا۔

رجيكت موفي والاوه يجه اسكول سرجات ہونے کی وفعہ میری جانب ویکھتار ہاتھا اس کی آ تھوں میں التجاء تھی کیکن اسکول انتظامیہ کی طرف ہے میں مجبور تھی اسکول کا نمیٹ ہر بیج کو 50 فیصد سے یاس کرنے لازی ہوتا ہے جبکہ اس کے 20 فیصد مارس تھے یہ اسكول كانظام إورطر ايته كارتهابه اس صورت ميس ميري ا يك بھى نەچلنى تىمى - كوكە جىھے بھى اس سەيج كالنسوس تقا-وه بيارااورسبرك بالون والله على أعمون والا بچه تفااس کا نام جیک تھا .... کاش وہ نمیٹ یاس کر لیتا

تواسے داخلیل جاتا .... نیکن میری مجبوری تھی۔ دُائرَى كَابِيرَةَ خُرِي صَغْفِقُاتَ يَنْجِيسًا بَنَ اورتار اللَّهِ ورج محی اس سے آ کے ڈائری کے صفح طاموش تھے۔ لكصفاف ليكوموت في ألكيم القالورات مزيد كي الكين ى مېلىت ئى نەپلى \_

معاملة سلجهاصرورتها عمر الجهيبوال الجعي باتي يتهيه مِن ما تَكُلُّ ..... يِزا يُويث جامول ... ميرا بينا جيك بی مرصد مل جیک نے اس مزاد عمارت سے بھلا تگ لگا کرخودنشی کر لی تھی۔ جیک میرا بیٹاءاین ماں کے ساتھ اسکول گیا تھا اور اس دن اسکول جاتے ہوئے وہ بہت خوش تھا کیونکہ و وشہر کے بمبترین اسکول میں دا خلے کے كَ جاريا تها ... الكين والسي يروه اليس لونا تها ..

'' ذینہ سیمرادا خلینیں ہوسکا۔''وہ بولا ۔ " كيون "" " " مين في يوحيها .. '' دیاں جومیڈم ایڈمشن نمیٹ نے رہی تھی ۔ اس نے جھے کل کردیا .... وہ طالم تھی ڈیٹر۔'

"اوہ .... بیٹا آپ نے غلط تکھا ہوگا ہے جسی قبل ہو نے ہوں گے تال .....!'' میں نے کہا۔

بری تھی۔ اس نے سب کو پاس کر دیااور مجھے فیل ۔'' " آپ مايوس نے ہول ۔ ہم كل دوبارہ جليس

ئے۔اورآ پ کا اپرمشن کرا آئیں گے۔'' جيك في مجهدا يك نظرد يكهاادر عيت كي طرف بما كُ مَيَا تَقُونُ ﴿ وَبِالْ حِيثَ بِرِاسُ كَا كُمُرُهُ تَعَالَهُ

میں اسے بلاتا رہا تکر اس نے میری ایک ند سى ... من آسته آسته سيرهيال جزهما حيت ير پہنچا مگر .... وہاں جیک ندتو اینے کمرے میں موجود تھا اورندی نسی اور جگه

احا تک مجھے گلی میں لوگول کی آواز سنائی دی، میں بھاگ کر پہنچاتھا۔ کیونکہ جیک نے حجیت ہے چھلا تک نگادی تھی ادراس کا خون سرک پریانی کی طرح بهدو بأتحاس

ا جب تک میں اسے اسپتال کے گیا ..... وو رائے میں بی دم تو رکھا۔

جیک جہاں طبیعت کا بحیظاراں نے جذبات من آ كرجيت ي جلا يك نكاديا تار

روزی تبین جائی تھی کہ اے کس اے ماراتھا ۔..مرنے والا کب جان یا تاہے۔ رورى كوكون شك كرر باتما-

موت کا تھا قب مخصوص رفنار سے اسے اسے فَكُنْعِ مِنْ جَكُرُ نِهِ لِكُا تَعَالِيهِ

جبک نے مرنے کے بعد روزی کوٹوت کے گفات اتارانس ممر كيون ....؟

روزی توانظامید کی وجہ ہے مجبور تھی اس میں روزي كاقصور كبيانتمايه

ڈائری میں نکھا احوال اس طرف اشارہ کرتے میں کے روزی کو جیک نے بی مارا تھا .... کیونک ڈائری ربھی کی تاریخیں جیک کے مرنے کے بعد کی ہیں اس ہے میلے کے حالات تو محبت اور شکا یتوں پر بنی تھے۔ المجیك ..... تم نے خودكو بار ڈالا ..... روزى کوچھی: ... اور ہرروز تہارے مم میں تہارا باب مرتا '' ذیثریں نے سے ٹھیک لکھاتھا ۔۔۔ تمروہ بہت ہے۔ بیٹا کائن اتم جذبات میں ایسانہ کرتے ۔''





# ظالمسلاطيه

### محمد قاسم رحمان- هری بوزی

جستگل کے وسط میں ایك خوبصورت دیدہ زیب تابوت پڑا تھا، تابوت كا دُهكن كهلنے هي اس جگه موجود افراد ورطة حيرت میں بازگئے کیونکه تابوت میں ایك خوبرو حسینه لیٹی،تھی ایك هزار سال سے اور پهر اچانك

#### برسول ول و د ماغ مصحونه مونے والى ايك انت جبرت انگيز تخيرانگيزا جھوتی كہانی

وي النام محمد الراض محمل اور من بهت محمار بعد من داري معلوم كرف يرينة جلا كدوه ميري بریشان تھا۔ میں سب کھے برواشت کرسکتا تھا مگرر ہے انہ کی سے دور کی کزن ہے۔ لینی میری داوی کے بھانچے کی بنی ناراضكى مجھ سے برواشت نبيس ہوتی تھی۔ ريحان سے سب بيجان كر مجھے سب عدخوشى ہوئى كونك مارے خاندان کی برسوں کی روایت ہے کہ شادی برادری ہے یا ہر کسی صورت نہیں ہو گئی۔ پھر میں نے ای ہے اپنی یانی بھررہی تھی اور مجھےوہ پہلی ہی نظر میں بہت احجمی لگی 💎 خواہش کا اظہار کر دیا۔ ای نے بھی ظالم ساج کا کر دار ادا كرنے كے بحائے ايك الحجي مال ہونے كا ثبوت ديا اور

میری ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب میں میٹرک کے ا نگزام وے کرگاؤل گیا تھا۔ راستے میں ریحانہ کنو میں پر محقی ۱ گلے دن ریحانہ کواپنے گھر و مکھ کرمیں حیران رہ گیا

Scanned by Bookst Dag Digest 169 November 2015

ONLINE LIBROARY

FOR PAKISTIAN

# اک سوسائی لات کام کی تھا۔ جال گائے کام کے کام کی کام کے کام کی کام کے کام کی کام

= Color Plans

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رہج الگسیشن ∜ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

او نلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں مصاحرات کو ویسے سائٹ کالناک دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook fb.com/paksociety



میری اور ریحاند کی منتنی بڑے آ رام وسکون سے ہوگئ اور یہ طبے بایا کہ جب مجھے جاب س جائے گی تو شادی ہوجائے کی بھرجارسال گر رکھے۔

میں نے لی اے کا امتحان دیا اور گاؤں آ سمیا۔ جار سانون من ریجاند میرارابطه ستقل ر باادر مجھے بیجان كرشديد حيرت بوأى كدر يحاندمهية بين ايك مرتبه وإندني رات میں جنگل میں جاتی ہے۔ میں نے جسب اس کی وجہ ر بحانہ ہے ہو چھی تو وہ بولی۔ "جمیل جنگل میں طائدتی دات میں بہت مزام تا ہے۔ وہال تبنم سے بھی ہوئی نرم نرم کھاس بر ننگہ بیر حلتے ہوئے بہت زیادہ لطف محسول

ریحانه کی با تنم س کریم ورط خیرت ہوگیا میں ے رہانہ سے کہا۔ ام مرکوئی جنگلی جانور یا در ندہ تمہاری اس زم زم گھاس برآ کیا تو میرا کیا ہوگا۔"

میری بات من کر ریجانه بولی-" میچه بھی شیں موكار بميشه احجا بوچنا فياسين

میں غصے میں بھول کیا کر بحان افظ او عیف اکو سن فقرر تابسند کرتی ہے۔ میں نے کہدویا ''ریجانہ تم بهت دهیت بولیا اور دایجانه نارانش موکنی \_

دودن گزر کے تصاور ہماندرائنی نہیں ہوئی تھی میں بہت میں میں تھا کدر پھانہ کو کیسے راضی کروں۔ میں سوج بن ربائقا كه ميرادوست نواوآ كيا\_

" كيا مواجيل الميون استفر مصم موا" فواد في عجمدے بوجیا۔

میں بولا۔" یار ریحاند محصہ سے باراض ہے۔ کیسے منادک اس کو ۔''

'' فواد کچه دیر خامول جیمار با ادر پچهسوچهار با پجر ایک دم بولا۔ "میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ " کیساآ ئیڈیا؟" میں نے جلدی سے بوجھا۔

"تم نے مجھے بتایا تھا کہ ریجانہ ہر طائد کی چوہ ویں رات جنگل میں گزارتی ہے۔ تم بھی کل جنگل میں جا کراس کوسر برائز وینا وہ ایک دم مان جائے گی۔'' " بال تم نھیک کہدرہے ہو بدر سحانہ کومنانے کا

بہترین عل ہے۔ "میں خوش ہوتے ہوئے بولا۔ ''تو ٹھیک ہے۔ کل وہ جنگل میں جائے گی لیکن اس ہے سمبلےتم جنگل حلے جانا۔ افواو نے کہا۔ ميں بولا۔''يار ميں اکسلا جنگل ميں جاؤں گا بتم بھی مير ۽ ساتھ جلوپليز!"

فواد نے ملے تو ہی وہیش کی بعد میں اینا سرا ثبات میں ہلادیا۔

مِن كَسِيرِ جِنْكُل مِن آياتِها مجھے معلوم ہيں تھا۔ ليكن شايدين راسته بعول كياتها \_اب أس كف جنگل من شايد من ماسته تلاش كرد باتها مجھے خودمعلوم میں تھا۔ میں ایک الجيب توشف مين آسكيا تفايه ريبال كمي كماس أبي بوكي تھی۔ایک طرف ایک لمباچوڑا گڑھا تھا۔ جبکہاں گڑھے کے قریب ایک درخت تھا۔ وہ درخت جول سے بے نیاز تھالیکن اس کی شاخوں سے سردن پری کوئیلیں چھوٹ رہی تحصی اوران ی کونیلول ہے سرخ سرخ مطرے تیجے زمین يراد المراجعة

البين بحسس كے مازے اس در شعب مكب آيا اور من و كيه كرميري خوف سيدجان اي نكل كي كدوه قطر سيرخون مك تطريخ ين -

المعن في ورفت كي فيحدد كما تو زمن ير محص صاف الطرة رباتها وبال ايك تابوت ركها بواتها و فيروري ریک کا وہ تابوت مجھے تو بڑائی عجیب سالگا۔ نیکن اجا تک گوئی سامیسااڑ تا ہوا آیا گھیں سے اور اس نے مجھے اسے المفاليا جيسے ميں كوئى موم كى كرايا موں دہ جھے الحا كر لے جارباتها كداحا تكساكهيل ست تيزطوفان آيااور ....

میں ہر برا کر اٹھ جیٹا نجانے کیسا برامرارخواب تھا۔ میں خوف ہے چور چور ہو چکا تھا۔ میں نے یاس بڑا موایانی کا جگ و کیمها مگراس میں یانی ختم ہوگیا تھا۔ میں کین می گیاو ہاں جا کر پانی پیااوروالی اینے کمرے میں آ کربسزیرلیٹ کرسوگیار

مسح میری آ نکھ درا در ہے کھلی۔ ناشتہ وغیرہ ہے فارغ ہوا تو ای کی کال آ گئی۔ا میشہ میں تھیں۔ میں اس مرتبدگاؤں میں اکبلا آیا تھا۔ ای سے بات ہوئی تو انہوں

RSPR.PAKSOCIETY.COM

نے ابوے بھی ہات گرواوی۔ ابوے یاس خورتو کال كرنے كا نائم تيم موتا كيونكمه وہ اسے برئس ميں بہت بری ہوتے ہیں۔ روای باتوں کے بعد سلسلہ منقطع

میں تھن میں جار بائی پر بیٹھا ہوار سحاند کے بارے میں سوری رہا تھا کہ دادی نے جھے آ واڑ دی۔" میل جمیل

میں داوی کے یاس گیا جو میکن میں کچھ بنا رای مص ۔ "دالی آب کول کام کررہی ہیں۔ جاتی ہے کہتیں وہ بنادیتیں۔ ' دادی کو کام کرتاد کھے کر <u>مجھے غ</u>صہ آ گیا اور میں نے کہا۔

دادی بولیس \_ " بینا آ سیاتو مجھے منع کرری تھی لیکن میرادل لوکی کا حلوہ تھانے کوکرر باتھاادر آ سید کے ہاتھوں کا ينا مواحلوه مجھ يسندنبيس."

أوادى آب في محفظ كول بلايا؟" من في

دادى ئے نفن ميں حلود ڈالتے ہوسة كہا۔ سيحاكرتم عابدت كحروسة أؤ

میں نے بنا کچھ کیے وادی سے نفن لیا اور مامون کے تھر کی طرف چل پڑا۔عابددادی کے بھاستے ہمیرے مامول اورد بحاشب كابونته

محمر كا دردازه كحلا موا تقاله من اندر جارا كيا تو سامنے بیٹھی ریجانہ نے مند محلالیا۔ میں نے بھی سوت نیا تھا کہ ابھی اس کی منٹیں نبیں کروں گا۔

'' میہ واوی نے مجھوایا ہے۔' میں نے نفن میزیر ر کھتے ہوئے کہا اور باہر نکل گیا۔ چھٹے سے میں نے ریجاندگی بزیرا است کی۔" کھڑویں کہیں کا ۔" اس کی بات س كريس مستراديا اوروايس گھر كى طرف ہوليا۔

میں دوفقرم ہی جلاتھا کہ سامنے سے میں نے فواد کو آتے ہوئے ویکھا۔ مجھاس رائے برد کی کر اس کے ما تتم ير بل يزيكنے ـ

مریرائز دیے کرمنالیل کے کر تھے میری باتوں پر یقین کمال ہے۔ تیزے زو یک تو میں احمق ہول نال۔" حسب ردانیت حسب معمول اس کا نان اساپ رید یو کا بنن آن ہوگیا تھا۔''میرے یارمیری باست من۔'' ہیں نے اس کوشاتوں سے پکڑ کر کہا۔ "کول ہوجاؤ، مجھے دادی نے حلوہ وینے کے لئے بھیجاتھا اورتم ہو کہ شروع ہوجاتے

"سوري\_" فواد بولا اور مين نے سر اثبات ميں

رات ہور ای تھی اور میں لیٹا ہوا تھا کہ فوا ، کا میسج آ ملیا۔ ممیں باہر آ گیا ہول۔ جلدی نکلو۔ ملس نے احتیاط ارج بھی لے ان ہے۔"

میں نے فواد کوفٹا فٹ میں کیا۔ "تم و بیں رکو میں بالي مت من آيا ول."

تقریباً آ دھے تھنے میں ہم جنگل کے وسط میں کھڑے تنہے۔''یار تیری محبوبہ تو کہیں نظر نہیں آ رہی ۔'' فواد نے مجھے جڑا سنے کے سکتے کہا۔

عل بھی مجعت سے بول بڑا۔ ' تمیز سے نام سلے دہ تیری بھا بھی ہے۔

بواد نجانے کیوں جی منا ہوگیا۔ ہم نے ریجانہ کو وُهُونِدُ مَا شروعٌ كِرُدِيا مُكْرُوهُ مُهِيلِ نَظْرُتُنِيلَ ٱلرَاقِ بَكِي رَاحِا كُ الوادرك كيا يوكي بهوا؟ "قوادست يس في يعاد " يارجميل أني أيم موسوري " فواد في كبار. میں بولا۔" کیوں کس کے سوری کررہائے۔"

فواد تدامت سے چور البجے میں بولا۔ ' یارا ج عالد کی تیرہویں رات ہے اور میں عذبات میں سیمجھ میطا کہ سيط لمركي جود موي سهدر يحاندآن تهيس آئے كى جميس كُلْ جِهِراً مَا مِوكُارٌ '

"تمهاراد ماغ تو خراب نبین ہوگیا۔" میں تم و فصے کی حالت میں اولا۔ ''بیدجنگل ہے تمہارا کوئی ہول نہیں۔ علووائي ين من ن كهااور تم دونون حيارول متول ك '' میں بے تھے منع کما تھا نال کرتو ریحانہ ہے کوئی طرف دیکھنے لگے۔ ریحانہ کوڈھونڈ تے ڈھونڈ ستے نجانے البت نبیں کرے گا۔ ہم آج رات جنگل میں جا کرای کو ہم مم مطرف آ کئے تھے۔ ''کس سمت جاتا ہے۔'' میں نے ﷺ کھے کو اُنگور'' میں نے سرا ثبات میں بادیا اور دہاں سے تقریبا ہم جنا گئے گئے۔

اً و جے گھنٹے کے تگ ودو کے بعد بالا خرجم جنگل سے نکلنے میں کا میاب ہو گئے۔

''یار میں اب رہجانہ کو کسے مناوک گا''' میری ہے بسی ویدنی تھی۔

فواد ج کر بوال میم موت کے منہ سے باہر نظم میں اور تھے اپنی مجوبہ کی ہڑی ہوئی ہے۔'' '' تو کیا کل تم نہیں آؤ کے میرہے ساتھ۔'' میں

وانبین انواون کہا ایکھے این ڈندگی بہت عزیر انگا سکتا۔ اجھا اب میں جاتا ہوں۔ ہوں۔ انگا سکتا۔ اجھا اب میں جاتا ہوں۔ انواد نے کہااور اسیفہ گھر کی طرف مڑ گئیا۔ بیل بھی گھر آیا اور آسیفہ گھر کی طرف مڑ گئیا۔ بیل بھی گھر آیا اور شکر کیا کہ سب مور ہے ہتھے۔ بیل نے گھڑی کی طرف و کھا تو ہوئے تین کا ٹائم تھا۔ بیس قنا ضف استر بیس طرف و کھا تا ہم تھا۔ بیس قنا ضف استر بیس گھسا اور موگیا۔

منتمج ميرى آئكه كياره بج تعلى مربعاري بور بانقاب اور تمير يجريحي بور بالقاريش بمت كريك الثمااور حاكم فيم مرم یانی سے نہایا اور پھر جائے منے کے بعد طبیعت ورا بحال بموئی۔ میں باہرنگل آیا اور آنک طرف چلنے نگا ہے مقصد ....! من موج ربائها كه" كيا كرول ربحانه كوكيي مناول ادیرے فواد میرے ساتھ جنگل میں چلنے کے لئے تیار نہیں۔''کل رات جو ہواہیں نے میرے اعصاب کو بو کھلا کر رکھ ویا تھا۔ میں اس پر اسرار ورخت کے بارے من سوج رہا تھا۔ انسان کی فطرت میں بجسس کا مادہ کچھ زياده مايا جاتا ہے۔ جھے بھی مجسس تھا۔ میں جاننا جا بتا تھا كة خرماجره كياب ليكن فوادساتھ جلنے كے لئے تيارنہ تھا۔ موجے سوچے بہا بھی نہ چا کہ میں کب ریجانہ کے بحمر کے قریب آئیا۔ بھے پانہ چلا۔ میں نے سوچا ایک کوشش اور کرلیتا ہوں اور میں ریجانہ کے گھر کے اندر عِلا كيار يعاندكي اي كاتو بهت يبلدانقال موجكاتها -كوكي بہن بھائی بھی نہ تھا اور ماموں کھیتوں بیں کام کرتے تھے

نوادے ہوچھا۔ '' مجھے خود نیس معلوم ۔' بغواد بغلیں جھا کئنے لگا۔ '' دھت تیرے کی اب کیا ہوگا۔' میں واقعی بریشان ہوگیا تھا۔

'ربریتان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلوشال کی جانب چلتے ہیں۔ شایدراستال جائے۔' قواد نے ہا۔
میں نے جواب ویا۔' قواد بیساری منطق تمہاری ہوائی ہے۔ ہم ہورہ سے۔ ہم مورس کے اور اب اس طرح رق ایک کررے ہوجس طرح بیجوہ ہوا ہی نہیں۔'' طرح بیجوہ ہوا ہی نہیں۔''

فواو پولا۔ ' جمیل بینائم کڑنے کا نہیں ہے۔ جمیں واپسی کا راستہ ڈھونڈ تا ہے۔' اور میں نے اثبات میں سر

ہم دونوں ایک تجیب ی جگہ برآ گئے ہیں۔ یہاں ایک تجیب ی جگہ برآ گئے ہیں۔ یہاں ایک ہوئی تھی ہم تعاظ ہو کرآ گئے برز ھر ہے مصلاً طرح کا بھی ڈرتھا میں نے وقیرہ کا بھی ڈرتھا میں نے وور سے بانی کا ایک تالا ب و مجھا تو میں جبران رہ تھیا۔ یہ میں نے سیلے میں نے انتہار بجھے میرا خواب مادآ حمیا۔

باتیں کرتے کرتے ہم آسکے اس الاب کے پاس
آسکے متھے۔ اس الاب سے ذرا ہسٹا کر ایک درخت
پوں سے بے نیاز کسی بھوت کی مانند کھڑ اتفا۔ درخت کے
قریب دودھیا روشنی بھیلی ہوئی تھی اور قریب کی ساری
چیزیں ہوئی واضح نظر آ رہی تھیں۔ درخت کی ٹی کونیلوں
سے سرخ سرخ بوندیں نیچز بہت پر گر رہی تھیں۔ 'تو کیا
سے سرخ سرخ بوندیں نیچز بہت پر گر رہی تھیں۔ 'تو کیا
سے سرخ سرخ بوندیں بیے زبیت پر گر رہی تھیں۔ 'تو کیا
سے اخواب حقیقت میں ہدل رہا ہے۔'' میں سے بی سوج رہا

فواد ورخت کے پال گیا اور پھرخوفزدہ لہجے میں اولا۔" پاراس درخت سے تق خون کی بوند سے گرد ہی ہیں۔

Scanned by Bookst Das Pigest 172 November 2015

نے دینانہ وہ کی آبیالورائے تایا کو ادبیار ہے ساتھ جاتا جا ہتا ہے۔ دہی ایر میں اس کا جواب آ گیا۔ "ایک ہے اسمار دورو سے بھلے تمن ۔"

ر سے انسے است کو ہم است کو ہمارے کھر دیکنے کا باان بنایا ہوا
ہوا۔ تا کہ رات کو ہم آسانی سے ابنا مشن سرانجام و ب
سکیس پر ریحاند جا ہی کے کمرے میں سوئی تھی بلکہ سونے
کی اداکاری کی تھی ۔ رات نو یج میں نے ریحانہ کو میں
کی اداکاری کی تھی ۔ رات نو یج میں نے ریحانہ کو میں
کی اجلو باہر آجاؤ۔ " تھوڑی در میں ریحانہ جن میں آگئی
اور پھر ہم دونوں تھر سے باہر تی میں آھی آگئی سنسان
وور ان تھی ۔ ' فواد کو هرمر کیا ' ' ریحانہ نے بوجھا۔

ر عاشہ ہوئ ۔ یہ یون سے مراہ ہے ہو! افواد بولا۔ ' جنگل میں سی بھی جنگل جانور سے گراؤ ہوسکتا ہے اس لئے لے کرآیا ہوں۔' ا

خیرہم بینوں جنگل کی طرف چل پڑے۔ ہم جنگل میں جب پہنچے تو ریجانہ ہو گی۔'' کدھر ہے آپ کا وہ ماں اورور فیرو جا''

میں نے کہا۔ اربیجانہ جنگل بہت وسیع ہے۔ ہمیں در خنت وعونڈ تارو سے گا۔

اتو چلوذ هو تلریخ بیں۔ 'ریجانہ اولی۔
''دیجائے ہیں۔ 'ریجانہ اولی۔
''دیجائے ہیں ڈرہیں لگ رہائے 'فواد اولا۔
ریجانہ تم داقتی بہت الگ ہو۔ ورنہ تمہاری فلگہ کوئی اورلڑ کی ہوتی تو وہ سیکیاتی۔ 'میر ہے کہے ہیں ریجانہ کے اللہ سی سے سائٹ تھی۔
اورلڑ کی ہوتی تو وہ سیکیاتی۔ ''میر ہے کہے ہیں ریجانہ کے اللہ سائٹ تھی۔

ریجانہ نن ہے ہولی۔ ''زیادہ مسکا نگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کام کے لئے آئے ہودہ کرو۔'' آ دیجے گھٹے ہے کچھزیادہ نائم نگاتھا ہمیں ود جگہ ڈھونڈ نے میں، بالکل ویسی ہی جگہتی جیسی ہم چھوڑ کر سیرین

اس کنے دیجاندا کیلی ہی ہوتی تھی۔ میں گھر میں داخل ہوا تو ریجاند دونیم کے گھائے کی تاری کرری تھی۔ میں ریجانہ کے قریب جلا گیا۔ دیجانہ نے جھے دیکھا اور بولی۔''ابو گھر میں نہیں ہے۔ کیا کام سے منہیں ؟''

"ر سے اندا آئی ایم سوری ہے" میں نے کہا اور رات میں ہونے والا سارا واقعہ آئی کو بتاؤ الا۔۔

میری با تیل من کرریجانه بولی- "کیاتم چی کهه میرو:

"تمہاری شم میں کئے کہدر ہاہوں۔"میں نے کہا۔ "تو ٹھیک ہے کل رات ہم دونوں ابھر چلیں گے اور دیکھتے ہیں کہ ماجر دکیا ہے۔" ریحانہ فیصلہ کن سابھ میں بولی۔

یں برس۔ ''لیکن ریجانہ آئے مقاطاتہ ہوجاسے ''میں بولا۔ ریجانہ یولی۔'' آئے تھا ہیں ہوتا۔'' میں بھی ریجانہ ک ناراضگی کے ڈرسے جیب ہوگیا۔

ا وسرے دور کی شام بہت سہانی تھی۔ بھی بلکی ہوا چل رہی تھی اور بین صحن میں بیضا جا سے پی رہاتھا۔ تھوڑی در پہلے امی کا تون آیا تھا۔ وہ دالی آنے کا کہدر ہی تھیں اور میں نے بھی کہد آیا کہ میں آیک ہے تھے میں آ جاؤں گا۔ تھوڑی دہر بعد نواد آئیں۔

رون جیر بستار کرد این نے بوجیا۔ "حسل کیسے ہوا؟"این نے بوجیا۔ "معنی کھیک معدال تمہان کا وجد و بالکھا

''میں ٹھیک ہوں تمہاری وہ دعا ٹیں ہیں جوتم نے مجھی کی بینبیں ۔'' سیمھی کی بینبیں ۔''

"اجھا یارسوری کی ہم جنگل میں جا میں گے اور پہت کے کیا اسرار جیں۔"
پیدلگا نیں کے کہاں درخت کے کیا اسرار جیں۔"
میں نے فواد کو بتایا کے" ریخانہ بچھ ہے رامنی ہوگئی ہے اور وہ بھی اس درخت کے اسرار جانتا جا ہتی ہے۔"
ہیں گئے۔" فواد ہے۔ کل رات ہم تمنیوں جنگل میں جا نیں گئے۔" فواد نے کہا۔

میں بولا۔''یار پہلے میں ریحانہ سے بو جولوں ناں کہوہ تمہیں ساتھ لے جانے پرآ مادہ بھی ہے کہ میں۔' ''فھیک ہے اسے کال کرو بلکہ میج کردو۔'' میں گئے تھے۔

Scanned by Bookstul Dan Digest 173 November 2015

ر پھاندیے اس پراسرار در خت کاغور سے مشاہدہ کیا۔ "اب ہم کیے جانیں کے کہ ریسب کیا ہے؟" فواو وال

الك طريقة ها تم درفت ك يتي كدائي كريتے میں اور دیسے بھی میں نے خواب میں دیکھا تھا كہ درخت کے نیجے ایک فیروزی ربّل کا تابوت ہے۔ اسمی

" متم في منه بات مجھ كيوں تبيس بنائي ." فواد بولا .. میں نے چڑ کر کیا۔"اب ہر بات مہیں بتا تا ضروری ہے

'نالکل ''فواد نے کہا۔ 'نالکل ''فواد نے کہا۔

''اش وقت لژومت \_'ار بحانه بولی یا''بعد می لژنا مِيلَ گَهِرانَي كرتے ہيں۔"

مجهر بحانه يربهت حيرت جوري تقي بياتو بين جانيا تھنا کدوہ ایک بہادراڑ کی ہے۔ سیمن آئی بہاور ہے اس بات كالجحيس ينة تقايه

فوا اور من في محداني شروع كردي آ و هم كفي کی کھدائی کے بعد ٹی کارنگ ہراہونے لگا۔

...'' بیمٹی تو تحب رنگ کی ہے۔ یقینا کیجھ نہ کچھ تو ہے۔ ریحاندی کہا۔

اخلا تک کھندائی کے دوران مجھے بول محسوس ہونے لگا کہ تیجے کوئی کھروری چیز ہے۔ بیس نے فواد سے کہا کہ '' بینچےکوئی کھر در کی چیز ہے۔ ہاتھ سے مٹی ہٹاؤ''

فواوني مراشات مين ولايا اورهم بأتحد يت مثن ہٹائے لگے

آج بھی اس جگه صاف و تقفاف دودهیا روشی موجودتی اور برچز واصح نظراً ری تھی۔

جلد بی ہم نے فیروزی رنگ کا ایک تختہ ویکھا اور مزيد كهدائي سكه بعدية جلا كدوه تابوت ہے۔ ميں سنے اور او نے تا اور باہر الالا ۔ ریحاند الیسی سے سے سطرو کمیر ری تھی۔ وہ بولی '' جلدی سے تابوت کو کھوٹو'' تابوت کو تالانبيس لكا ہوا تھا ہم نے آسانی ہے تا ہوت كھول ویا۔ ایک مفتے کی جمشی و پیتے ہیں۔" تا بوت يُوكھولنا تھا كہ بم مينوں كوچيرت كے جينكلے كلئے لگئے لئے۔

تا بوت میں ایک خو ہروجسینہ لیکن ہوئی تھی۔اس کی م تکھیں بند تھیں بال سنہری تھے اور اس نے کمی ی ہوٹاک پہنی ہوئی تھی۔ قریب ہی ایک جھوٹا ساش<u>ت</u>ے کا بكس موجود تعالية تيمونا ساتعااد راس من خولي رنگ كي ايك جلدوالي موتى عي كتاب تهي. "ميرسب كيام اين" ريحاند حیرت ہے ہولی تو ہم رونوں کیا جواب دیجے ہم دونوں بھی ورطه تيرت تتي-

میں بولا ۔'' ہمیں کتاب کود کھنا ہوگا۔ کیا پینڈاسرار ے بروہ اٹھانے کے لئے کوئی کلیول جائے۔'

ر یحاند بولی۔ "جمیل نھیک کہدرہا ہے۔ کتاب الشاؤلة اليس في وه بكس الثمايا اورزيين بروي مارا يبن نے تمان اٹھائی۔ سامنے ٹائٹل پر اس لڑک کی ای تصویر تقى \_ تناب كا تام " ظالم سلاطية " ثقا \_ تناب إرد و بين إور الباتھ ہے کہی کی تھی۔

ہم تیوں وہیں بیٹھ سکتے۔ اس نے کتاب کھولی۔ دود جیاروشی اس فقد رتھی که کتاب کی تحریر **صاف** طور ہے نظر آري ڪي

كتاب كى تحريرتنى سب جائة شھے كد باوشاہ بہت رحم دل مي مراينا رعب دوسرت نوكول ير ركهنا حامتا تها. ال وقت بھی ہادشاہ اسے انی رعب ودید ہے اور کروفر ہے اسين بحت ير براجمان سي كتاب ك مطالع من مشغول تھا کیاں کا مقرب خاص اس کے کمرے میں داخل ہوااور حجكب كرآ واسب بحالأياب

" بادشاہ سلامت میری منی بیدا ہوئی ہے میں کیم دن اے الل خاند کساتھ کر ارنا جا ہتا ہوں۔

بالشاه في الميه مقرب حاص كي طرف ويكها اور بھر یکدم مشکراتے ہوئے بولا۔ ''بہت مبارک ہوسہیں، مِنْ كَانَامُ مُبِارِكُها ١٤٠٠

مقرب بواله" بإدشاه سلامت اس كا نام اس كي ال في الما الما المال المال

" مبت خواصورت نام ہے۔ تھیک ہے۔ ہم مہیں ے مام مار سیدیں -مقرب نے ایک بار جھک کر مادشاہ کی تعظیم کی اور

Dar Digest 174 November 2015

ائے استاد ہے مشورہ کیا تو استاد نے بتایا کہ ایک مل ہے جس کے ڈر اچہ ملکہ کوریر کیا جا سکتا ہے مگراس عمل میں 21 انسانوں کا خون ورکار ہوگا۔ اورتم وہ مل کرکے کامیاب ہو تنتی ہو، کینی مید کہ ملکہ موت سے ہمکنار ہوجائے گی۔'' انسانی بستی اس تعمیلے سے زیادہ دور نہیں تھی اور سے فتبيله ايك كاول سے ذرافا صنے بر کھنڈرات میں مقیم تھا۔ سلاطیہ نے لوگوں کا خون پینا شروع کردیا۔ اس نے مولدانسا توب کا خون کی لمیا تھا۔ سے بات نجائے کیسے باوشاه كومعلوم بتونق. جب ملاطيه تو بادشاه نميست و تابود محرفے کے لئے آرہاہے تو زنتاش نے بازشاہ کی متن اور واصطحوب كرابيا كرنے بيدوكا اور باوشاہ ہے وعدہ كئا

که وه ملاطبه کوامیا کرنے نے رو کے گا۔ إِنْهَاشْ سَلَاطِيدِ كَ يَاسُ كَيَا أَوْرُ سَلَاطِيدِ عِنْ أَيِّيا گھنا دُنا كام كرتے كى وجد يو كھى - جواباً سلاطيد نے بتايا ك "وواس كى مان كومار في مسكر في ايسا كرري ہے " وْنَاشْ كُو بِهِتَ عَصِهِ آيااوران في اين طالتون كي بدو ہے سلاطیہ کوتا ہوت میں ڈن کیا اور ساتھ میں یہ کٹاب لكيدوال.

آخر جي لكها مواقعا كه 'مبلاطيه من مع سيراتها. مخت کرتا ہوں مگر ایک خوتی اور ایک ایسے وجود کو مھی۔ معاف جیس کرسکتا جومیری مال کی جان لینا جا جتا ہو۔ میں اسے علم سے ویکھے رہا ہوں کہ تین انسان اس تابوت کو ا خد ہول بعدد یکھیں کے اور ان تین انہا ٹوں بین ہے کئی أَيَكِ كَحِسْم مِينِ سلاطيه كَيَارُوحِ حَلُولَ كَرَجَائِ كُلِ "" آ گے صفحات خالی تھے۔ ہم تین لوگوں پر جیسے سکتیہ ساچھا گيا تھا۔ گهري خاموشي جيائي بوئي تھي فوادؤر تے نونے بولائے اب کیا ہوگا۔ سلاطیہ زندہ ہوجائے گ<sup>ا؟</sup> ريحانه إولى- "الله يرجر وسهر كهو يجويبس بوگار" میں نے اپنی ریسٹ وائٹے پرٹائم دیکھا۔ دونج رہے عَظِيرٍ " بمين دالين حانا موكا، جويئه موكاريكها حائے گا." ما یخاند بولی به 'اس تا بوت ادر کتاب کا کیا کریں ؟'' "ممیرے خیال میں کتاب ساتھ لے علتے ہیں "'

مقرب کے جانے کے بعد وہاں ایک ٹول مٹول سا يحدحاضر جوابه

" آ وَ ميرے بينے " بادشاہ بولا۔ وہ بيم باوشاو كا بيثا تقاس كانام زنتاش تفار

''بابا جان ابھی تھوڑی در پہلے کون آیا تھا''' زئماش نے پوچھا۔

بایشاه نے اینے ہنے کواینے قریب بیٹھایا اور بولا۔ ''میرامقرب فاص آیا تھا۔ 'پچھدن کی چھٹی لینے کے لئے'' " مجیسٹی کیوں؟" 'زنتاش نے آیک بار پھر سوال کیا۔ الس کے گھر بیاری می بیل بیدا ہوئی ہے اس

" باہا ہم بھی جا تھیں گے، اس کی بٹی و تھنے کے سلتے ۔"زنتاش نے شد کی۔

"بینا ہم کیے جاسکتے ہیں۔ سیسی ضد ہے۔" اوشاہ ئے گہا تو زنتاش نے بردنا شروع کردیا۔

"اجها ردو مت تم يلے جانا، يس ميرين وبال مجعواروں گا۔ ایادشاہ نے کہااور زیباش خوش ہو گیا۔ اشام کے وقت جب شیراد و،مقرب خاص کے گھر

میں وافس ہوا تو گھر والوں کا مارے خوتی کے براحال تھا۔ زنتاش نے منمی میں سلاطیہ کودیکھا اوراس کو گودیس اٹھا کر خوتم ہوئے لگا۔

#### \$ ... . \$ ... . . \$

وقتت کے برندے نے اپنی اڑان بھری اور سترہ سال گزر کئے۔ان سترہ سالوں میں مرکونی سے جان گیا تھا کہ زنبائی، ملاطبہ اور سلاطبہ سے زنبائی سے ہوستہ کر محت كر لى سے دبادشاه في بھي يد بات شليم كر لي مي ايكن مَلْكُهُ وَبِيهِ بِاتَ مَا لِسِنْدُ فِي كِيونَكُهُ اسْ تُوسِلًا طيه يَسْفَتْهِ بِينَ مَعْيِ \_ سلاطیه بھی ہیا ہات جان گئی تھی کہ شبرادے اور اس کی محبت کے درمیان سب ہے ہزا کا ٹناز نیاتی کی ماں ہے اور پھر سلاطید نے فیسلہ کرلیا کہ وہ اس کاشنے کو بیٹا کرد ہے گی۔ اللاطيه جائق تفي كه مكه كه يأس خاتول كا إنبار ہے ووالک شکتی شائی جن زادی ہے۔ اور پھر سلاطیہ نے میں نے کہاور ہم سب دالیسی کے لئے جل یزے۔

Scanned by Booksti Day, Digest 175 November 2015

میں مامول کے گھر آیا۔ کمرے میں ماموں کری پر بيشي بوية سيح مناته من ميري خالداور مايي بهمي اوهر بی تھیں، میں کرے میں داخل ہوا تو کسی نے بھی کھ خاص نونس شرنیا۔ بیس نے ماموں سے کہا۔ و کسی اللہ والے كور تھايا ہے؟"

متحد کے پیش امام صاحب کے پاس کیا تھا۔ لیکن انهول في صاف صاف كهدويا كه يمير سناس كي بات جيس بد جمیل میار بحاند کی حالت کے بیش نظر می بہت يرينان بهل " مامول كي آنكھول بيس آنسور كئے تھے.

اجا تک ریجاند نے آئے جس کول دین مریجاندگی آ تلهيس اس طرت سرخ بوري تيس صيدان من سي خون الربل ديا مو- بم سب في ريجاندي طرف و يكيار ر بحانہ نے جلانا شروع کردیا۔ اس کی جیجوں سے ارو وبوار کا بیت ملک وہ چرایک دم چیپ ہوتی اور اس نے بنسا شروع كرديا و كهدير بستى وى كيران في ردنا شروع

جھے سے میدمنظرو یکھاندگیا اور میں کمرے سے باہر نَكُلِ آيا۔ ميزارخ فواد كے گھر كى جانب تھا۔فواد مجھے باہر عن ل كيا \_ يس فوادكوسارى صور تعال بنائى \_ توفواد ف كبار و جيل ميں شريم كمي عال ہے رجوع كرنا ہوگا۔" میں نے کہا۔''ٹھیک ہے نواد چلتے ہیں لیکن اس وفت شرحانے والی کوئنا گاڑی میں ملے گی۔ فواد تے كباية كوني بالتبيس جم باليك برطلتي بين"

ہم شہر بہنے کرایک بزرگ کے آستانے میں گئے۔ ہم انظار گاہ میں ہیٹے ہوئے اپنے نمبر کا انتظار کررے تصرعال صاحب كانام " كلاب شاه" تعاروي ص كفظ کے جان کیوا انظار کے بعد ہمارانمبرآیا۔ ہم کرے میں الميئ يكر \_ من لوبان ادراكر بتيون كي مسحور كن خوشبو يهيكي بهونی تھی۔فرش پر ایک کاریٹ پڑا ہوا تھا، عامل صاحب مفيدلهاس مي ملبوك تصرآ كهول سے جمك اور چرے سے روحانیت میکی تھی۔ انہوں نے بوجھا۔ "ابولو بیٹا کیا

أيك تطفيع بعدين اين كهرين تفاروه كياب ميرے باتھ ميں تھی۔ خيند آ تھوں سے کوسول دور تھی۔ بل بہت فیلٹن جی تھا، مجھے بول محسوس ہور ہاتھا کے جیسے ملیجے بہت ای برا موسفے والا ہے۔ کمرے میں بہت هنمن ہور ای تھی اس کئے میں جیست برآ گیا۔

ہلکی بلکی ہوا لیل رہی مھی۔ میں خصیت پر راؤنڈ الكاف الكار احيا كك مجهد يول الكالبيس كوني اور بهي يهال موجود ہے۔ میں نے مؤکرد عکھاتو میرے رو نگنے گھڑے ہو گئے۔ وہاں وہی اڑکی کھڑی تھی۔ بال دہ سلاطید ی تھی ....الاس کے بال ہوا کے دوش پرلبرار ہے ہتھے۔

من نے تنافت وہاں سے دوڑ لگائی چھیے سے مجھے سلاطید کے ہشنے کی آ داری آ رہی تھیں۔ میں اسے کسرے من آیا۔ مند پر جاور کی اور آئی صیب مولدلیں۔ تھر نجان كب مجص ميندا أحمى .. الصبح داوى كي شور ي ميرك المحكم کھائیمی وادی کہرائی تھیں ۔ ار بحانہ بار مولی ہے۔ يب في تي جيما من كيا موار يعاند كو؟ " تو دادى كا جواب من كر جي زين اور آسان كهومت موسع وكهائي

دِینے لگے۔ 'ریجاند پرآسیب کاسا بیرہو گیاہے۔' دو کیا!'' مجھے بچھ بیس آ ری تھی کہ میں کس طرح ری ا يكث كرون، يجي كتاب والى بات يادة من تقى من كتي أيك من سلاطيب كي روح حلول كرجائے كى "

میں بستر سے اتھا اور باہر کی طرف دوڑ لگادی۔ داوی میں مجھی تھیں کہ میں رسحانہ کے تھر جار ہا ہوں ۔لیکن میں فواد کوسب مجھ بتانے کے لئے جار ہاتھا۔ وات كوبھى ميں في سال طيدكو و يكھا تھا، نجانے كيا ہونے والانقاء وماغ ميس طرح طرح كانديشة أرب تهد میں فواد کے کھر گیا اوراہے دیجانے کے بارے میں بتایا۔ فوار بولا۔" يارجميل بيل نے جھي كل سلاطيدكود كھا تھا وہ میری جانب و مکھ کرہس رہی تھی۔ میری بات اور ہے تو ریجاند کے گھر جااس کی حالت دیکھ پھرسوچتے ہیں کہ کیا

سے روحالیت میں نے کہا۔ ''فواد تو تھیک کہ رہا ہے، اچھا میں مسئلہ ہے؟''

Scanned by Bookstube Tier Digest 176 November 2015

صاحب برجالا

جاند فی رات تھی۔ میں اور فواد جنگل میں جارہے منے فواد کے ہاتھ میں ایک کین تھا۔ اس کین میں من کا تیل تھا۔ ہم تقریباً ایک تھنٹے میں وہ جگہ تلاش کر چکے ہتے۔ نامل صاحب نے ایک ہوتی میں دم کیا ہوا پائی دیا تھااور فر مایا تھا کہ تا ہوت کے یاس پہنچ کراس پائی کو تا ہوت کے چاروں طرف حصار کی صورت میں چھڑک دیا اور تھوڑ اپائی تم دونوں ایس جسم پر بھی چھڑک لیما۔

ور دنت کے قریب پہنچ کر ہم نے ویکھا کہ ملاطیہ اس طرح تابوت میں پڑی ہوئی تھی جس طرح ہم چھوڈ کر سمئے تھے۔

بھر ہم نے عال صاحب کے بتائے ہوئے طریقے برخل کیا۔ بھر ہم نے عال صاحب کے بتائے ہوئے طریقے برخل کیا۔ بھر ہم نے سلاطیہ کے الاش ما جم پر منی کا تیل اور سراتھ میں جہاب رکھی اور آگ رکاوی۔ آگ نے بھیے بی کتاب کو چھوادای منحوں ورخت کو بھی آگ گ لگ گئی۔ فواداور بیس نے وہال سے دوڑ لگاوی۔ جلد بی ہم کاون آئے ہے، ہیں اپنے گھر کیا اور بستر پر کیٹ کر تمام دا قبات برخور کرنے لگا کہ اب نہ جائے کیا ہوگا۔

صبح میں جلدی اٹھا اور ریجانہ کے گھر گیا۔ ریجانہ ٹھیک، ہوچکی تھی اور ماموں جان ہے انتہا خوش تھے۔ ریجانہ نے مجھ سے بوچھا۔ ''جمیل مجھے کیا ہوا تھا؟'' کرے میں میر نے اور ریجانہ کے سواکوئی کیل تھا۔ اس کرے میں میر نے اور ریجانہ کے سواکوئی کیل تھا۔ اس

''سوری جمیل! میری وجہ ہے سے سیسب ہوا۔''ریجانہ رکھا۔

"سوری کی کوئی بات نہیں جانو " میں نے کہا اور ریحات کے چرے پر جھکنے لگا تو وہ سکراتی ہوئی ہوئی ہوئی۔" ہٹو برے " اور کمرے سے بھاگ گئی تو میں بے اضمیار مسکرادیا۔

چند ماہ بعدر بھانہ کے ساتھ میری شادی ہوگئ اور ہم دونوں نے زندگی کے نے سفر کا آغاز کردیا۔ ہتادیا۔ دہ میری تمام یا تعی نہایت توجہ ہے سنتے رہے۔ میری ہات فتم ہوئی تو دہ آئکھیں بند کر کے مراقعے کی جالت میں بینھ گئے۔

پانچ منٹ بعد انہوں نے آئی میں کھولیں اور بولے۔ ' بیٹا آپ کا مسئلہ بہت بھین کے ۔ آپ اوگ کل اسٹلہ بہت بھین ہے۔ آپ اوگ کل ای وقت آپ ایا ۔ بھر ہم آپ کے ساتھ آپ کے کا وُل جلیں گے۔''

فوادڈ رتے ہوئے بولا۔''شاہ صاحب آپ کا ہریہ کتنا ہے؟''

عال صاحب نے پہلے تو ادکوطیش کے ساتھ دیکھا پھر ہوئے ۔"یس میرے لئے دعا کیا کرنا۔"

مروالیس کا وک آگئے۔ گا وک میں ہر کسی کو بینہ جل کیا کہ ریجانہ پر کسی آسیب کا سامیہ ہوگیا ہے۔ ہم جورت ہر ایجے بس سہ آئی کہد میا تھا کہ 'ریجانہ آسیمی ہوگی ہے۔' مینٹن کی وجہ سے ماموں کا فی کی نوہو گیا تھا اور وہ بستر سے لگ گئے تھے۔

جس میں دات میں سونے کے لئے بستر پر لیٹا تو میراضمیر جھے طامت کرد ہاتھا کیونکہ بیسب میری وجہ ہے جور ہاتھا، شدین جنگل جاتا اور نہ بیسب ہوتا الیکن اس میں کہیں نہ کہیں تعظی ریخانہ کی بھی تھی اس نے جنگل جانے کی بے حدصہ کی تھی ۔ خیر جو ہوا سوہوا اب آ نے والے کل سکے ہارے میں ہوچنا تھا۔

ا گلےروزیس اور فواوعائی صاحب کے آستانے پر علی گئے۔ اس مرتبہ اہاری باری کی جوزی ویریس آگئے۔ ہم اندر گئے اور عائل صاحب کے پاس بیٹھ گئے۔

و دبونے ۔ '' بچھ د جوہات کی بنابر میں آپ کے ساتھ مہیں جاسکہ الیکن اس سیکے کاحل میں نے ڈھونڈ کیا ہے۔' ''جی فرمائیں کیاحل ہے؟'' میں بے صبری ہے بولا۔ عالی صاحب بولے۔''تہہیں سلاطیہ کے جسم اور اس کتاب کوجلا کر خاکستر کرنا ہوگا۔''

''اس کے ملاوہ کوئی اور حل نہیں ہے؟'' فواو ہم دونوں نے زندگی کے شے سفر کا آغاز کردیا۔

نے بوچھا۔ وولیس کے ملاوہ کوئی علی شیس ہے۔" عالی



## موت كافرشته

#### بيا بحر- تجرات

حصار میں بیٹھنے والے بپھری هوئی بدروج کو دیکھ کر تھرا انھے، آنکهیس پهشی کی پهنی ره گئیں اور رگوں میں دوڑتا هوا لهو منجد هونے لگاکه اچانك بدروح طيش ميں آكر حصار كي طرف بڑھی اور حصار سے ٹکراتے ھی زیردست دھماکہ ھوا پھر۔

مجولی بھالی صورت والے ہوتے ہیں جلاوجھی ،ای کے مصداق براثر کہائی

#### " يسسا السلسه عجه كيا بوكيا . جه س كام کیول تبین ہور ہا؟''

کاغذ اور فلم میرے سامنے بڑے میرا منہ جرارے سے اور میں خالی الذینی کے عالم میں انہیں هورے جار ہاتھا، اوھرا دارے والوں کا اصرار روز بروز برحد بأتفاء من البين جهوني تسليان وے دے كرنال رباتها ليكن أخركب تك الل سكتاتها خاص مبرك اشاعت من بهت كم عرصدره كيا تما مين البهي تبك عاص تمبرك لئے اپنی خاص الحاص تحریر کا بیان سے بھی تر سب نہ وے پایاتھا ذہن پر جیسے دھند جھا آل تھی سوچوں پر جمود طأرئ تفاليجه بحي لكصاوشوارتها\_

ابك ونت تفاكه الفاظ ميرسة سامني باته باند هے قطار میں گفرے رہتے اور ایک میروفت کولا کھ طاہے کے باوجود میں ایک جملہ بھی لکھندیار ہاتھا۔ بجھلے ذریڑھ ماہ سے میں نوٹنی نیٹس بر میشتا ادرای کبانی شروع کرنے کی کوشش کرتا مگر کیسی اور کبال کی کبانی ، جیسے بی می قلم باتھ میں بکڑتا میرے تونيان مارتار بتابه

بونے کی سیالی ی سیالی کی سیالی کی بین ایک معروف رائٹر ا بن آ وم جس کی کہانیوں کی وهوم مجی بیو تی تھی جس کے آیک ایک اغظ پر قار مین بہت اشتیاق سند شعرہ کر تے تهج بغييز كي خطوط كا وْ حِيرْ تَقْرُ بِأَ رُورُ اللَّهِ بِي مُحْصِمُ مُوصُولُ ہوتا تھا، میرا تام ی استوری کے بہت ہوتے کے لئے کافی تھا، ایڈ بٹر پلشرر فون پرفون کرتے تھے کہ اگلی کہائی یا ٹاول ان کے کئے لکھا جائے۔

فرسٹریشن برھتی جاری تھی میں نے سرکے بالول كودونول بالمحول ك مضيول مين في كريفتي ليا-فورا سے میدخیال و ہمن میں کوندے کی طرح لیکا کہ بیجھے آرام كرناجا بي بن بن وروازه كلول كروان كويرسكون كرسن والي كوليون كي شيشي تكالى ادرتين گولیاں ایک ساتھ نگل کریانی کا گلاس منہ سے لگایا اورغناغت لی گیا۔ جلدی میند کے جھو تئے آئے لگے نؤمن جلدی سے کری سے اٹھ کر بیٹر مرآ لیٹا اور نیندگ َ مَعْوِينَ مِن عِلا گيا۔ - آغوزن مِن عِلا گيا۔

یہ مشکل میں رومنٹ ہی سویا ہوں گا کہ: رواز ہے د ماغ سے سب مجھ بھک سے الرجاتا اور میں ٹاکک سیرز در زور ہنے دستنگ ہوئے تھی، میں گہری نینز میں تھا ورواز و دهر دهر الناسي سيرب دماع برجي جوث کلیندر مرتازی و کی کر مجھ برجھ برجھ باہٹ سوار سیاری تھی درواز ومسلسل نے ریاتھا ناجار اٹھ کرمندی

Scanned by Bookstut Dar Digest 178 November 2015



آئکموں سے درواز ہ کھوااتو ویکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے بجیب ہی بیئت بھی اس کی ، بیس مجھ تیس یار ہاتھا وہ بوڑھا ہے یا جوان ہے، اس کا جیرہ یرف کی مانند محتدا برا ہوا لگ رہاتھا آ تکھیں بے اوری تھیں اس نے عجیب سا سفيدلياس كمن ركهانها \_

اس آ وی کا حلیہ و کھے کر میری نیند سے بوجھل آئىسى بورى كى بورى كل كير \_

''جی فرمائے'' میں نے اخلاقا کو جھا دیہے میں اندر ہے بورالرز گیا تھا۔میری بات س کروہ مسکرانے لگا۔ 'موت کا فرشته'' وه پولاتو دُر کے ساتھ ساتھ مجصى غصه بھي آ سنے لگا۔

" جاؤيهائي اينا كام كرور" يد كبدكر يس في دروازه بندكرنا طابا ليكن ميركيا وه جهت معددرواز ي کے بیوں ج آ ڈبن کر کھر ابو گیااور بولا۔

"الدرآن و محص الماس كي آواز برسم ك تاثر سے عاری اور سرومی ۔ ش سف مجھے کے بغیر دروازے کوڑورزگانا شروع کردیا آئی ہمت ندھی کہائ آ دی کودهادے یا تا دروازے پر میرے دورالگے کا کھاٹر نہ ہور ہاتھا میری دھر کنیں خوف سے بند ہونے کے قریب ہو کئیں۔ ایرای سے جوئی تک کا زور لگا دیا۔ ندتو دروازه این جگه سند بلا اورندی وه آدی، من نے جلدی سے دل من فیصلنہ کیا اورورواز ے کوچھوڑ کر دونوں ہاتھوں سے اس آ دغیٰ کو پورے زور سے دھکا ویا توميري جيرت كي انتهان دي ميل تفرقتر كانينه لگا ..

دہ آ دمی این جگہ ہے غائب تھا ، جے ابھی ابھی ميرے دونوں باتھوں نے جھوا تھا، وہ انل حقيقت كى ظرت میری آنکھوں کے سامنے ورواز کے میں جم كركفز الخاءاب ايك دم عدده كمان عائب موكياً، مجھ ا بن آ تھول پر یقین نہیں آر ہاتھا، میں نے ہاتھوں گوالٹ بلٹ کرد کھھااورا یک ہاتھ پرچنگی کائی۔

میں وہیں کھڑ اکتیکش کے عالم میں تھا کے مجانے کس ویے 💎 جانتا تھا کہ میں بیبال تک کیباں آئے ہا۔ ۔۔ ہوا کا ایک ملکا ساحیمونکا آیا درواز دلھک ہے بند ہو گیا۔

خوف سے میری صلحی بندھ کنی ایک قدم بھی انھانا حال ہوگیا بمشکل خود کو سمجھا بجھا کر ہند تک لایا اور سمٹ سکر کر لیٹ کیا۔اس کے بعد میں دنیاو مافیاسے بری نہ ہو گیا۔

دوسرے دن کا مورج حسب معمول نکا آ کھ تھکتے ہی رات کے دا تعات میرے و اس میں کلبلانے لکے میں نے اس کوخواب سمجھ کرؤ بن سے جھنک ویا اور فرایش ہوکر فلیٹ سے نکل کھڑا ہوا اگھرے باہر کی دنیا توولی کی ولی ہی روال دوال تھی گاڑیوں کا دھوال بارن کی آ واز پیز بودے ، گاڑیوں اور رکشوں کے چھے بھائے بھکاری سڑک کے کنارے میل والے ریزهی بان وَوُورْ بِي لِكَاتِ موسة سب يحمد يسكاد بيابي تعار اورمسافرخانے کی دیوار کے ساتھ بیضادہ میلا کھیلا آ دی بھی معمول کے مطابق و ہیں سکڑا سمٹا جیٹھا تھا اس کے یاس بی ایک میلاساتمبل اور دو جارگندے برتن بڑے تح جن بر محيان بعنهماري تعين اس كي ظاهري حالت الين تھي كرس بھي تغيس آ دي كا جي اس كود كھے كر مثلا نے کے مگر پھر بھی لوگ بہت شوق ہے اس کے باس آ کے اس کے یاؤل دہاتے جائے لاکریوائے اوراسے مسئلے مسائل بھی بیان کرتے ، میں اے غورے دیکھتے ہوئے المحرز ركبياء اليك عام سن بول عن ناشته كرنے ك يعد مِن گفرلوٹ آیا۔

اسینے مین کے جادو کو جگانے کی تمام کوششیں سے كارة ولى جارى معين الل في بيت كوشش كى كدائة آب کوایک کردار کے روپ میں ڈھال کراس کے احساسات اورجد بات كومسوس كروس ادران كوتلمسد كراول مكروان يس وْ هلتا تو دور كي بات من توايناي اصلي چيره بمول كيا تها. ميرے احساسات دجذبات كبال محت بيجي بھى محسوس کیوں نہیں ہوتا، محبت نہ ہی نفرت اکیا کروں میرے خدا ا پٹی ہی سوچوں کی بلغار ہے تھبرا کر ہیں دوسر ہےدن فلیٹ ہے نکلا اور وہاں دلوار کے ساتھ شفتے آ دگ کے کچھ " تو گویا پیر تقیقت ہے میں جاگ ریا ہوں۔" ایکی نے ان کیا ایک جگہ پر بینے کرلوگوں کودیکھنے لگا۔ میں نہیں

الشعوري طور برقدم نوداح اات جانب اثها آسة

Scanned by Bookstube net 180 November 2015

تھال فقیرے بارے میں میری رائے میلے کی تسبت بد ل گئی تھی وہ شاہد کوئی وروایش آ وی تھا اس کے ارواگرو مریفک کا ایک دریاسا بہتا تھا لوگوں کا ایک جیوم ہے کراں اً زرتا تھا مگروہ ال طرح پرسکون آ تکہیں بند کئے رہا جیسے وہ ای منظر کا حصہ جی نہ ہواس کے باس لوگ دعا کے لئے آتے وومسلدین کے وعالی لئے ہاتھ اٹھادیتا ہات بہت کم کرتا۔ جب بھی بات کرتا تو پیضرور کبتا۔"محبت کرتا سينصوعا كرمحيت كرو\_'

شاید کوئی تا کام عاشق تھا جو محبت کی تنکست ہے تعبرا كرفرار جاستے ہوئے جمیں بدل كراس كونے ميں بميثهر ماتخعار

جس ﴿ الْجُست ك لئے مجھے كماني لكھتاتھي ان کی طرف سے ہردوس تیسرے دن کالا موصول هوتين اوريس ان كويه كهدكر ثال ويتار

" كباني النيخ النجام كي طرف روال دوال ہے۔ وُونٹ وری ٹائم پر جنج جائے گی۔

میں جاہیے کے باد جودان کو یہ نہ بتایا تا کہ این · آ دم کے الفاظ اس کافن اس کے کرداراس ہے روٹھ معن يا بيرة على محولي تحيل رب بين الله التي تعيل حييب شيخ بيل-

بتا تا بھی کیا کہ ' میں ، میں میں رہا میران میرا سیں رہایا پیرمیرے وہن پر چود طاری ہے ہے سی اور ئے کی کی برف جم کئی ہے۔''

جب احساسات وجد بات ندرج بي توانسان انسان سیس متازنده لاش بن جاتا نے کامیانی کی منزلیس جس تیزی سے مطے کی تھیں ای تیزی سے تنزل ک طرف جار باتها تو كياابن آوم كالينذ بهوية جار بابيه تهيس أنيس السانبين بهوسكتاء بين السابوي فينبين دول گا میں ضرور لکھوں گا ،ضرور ایک سپر ہٹ اسٹوری تکھوں گا جسے لوگ میری یاتی کہانیوں کی طرح فراموش شیں کریا میں مے میں خود کوگرنے ہیں و سے سکتا۔ جب يريشاني حدے براہ جاتي اترول حاجما کہ دیوار کے ساتھ سرنگرادوں اورا ہے میں میں گھر سے نوق ہے آئیکھیں میچ لیس یہ

ے آگل کھڑا ہوتا اور اپٹی مخصوص حکمہ پر کچھ فاصلہ جمور ا

وه دن بھی عام دنوں کی طرت ہی قھا۔ مجھے خود پر بهت غصداً رباتها - مين ايني حكرتم صم جيفاتها - اس كانام رحمان تھالوگ ایسے رحمان بابا کہتے تھے وہ بھی کسی کی طرف وتحكه الفاكرتبين وتجشافها بميشه اين نظرين جهئا کررکھٹا اس کے انداز ہے بخز واکلسار جھنگٹا نیکن کیمی بھی وہ لوگوں کے ساتھ مس ٹی ہیو بھی کرتا تھا تب میں سوجے مرمجبور ہوجا تا کہ کتنامغر اُر ہے لوگ اس کی کتنی معزت واحترام کرتے ہیں اور میسب کو دھر کارتا ہے کتنا مغرودانسان بهايك طرف توسب كوناط سبق ديتاسي كه منها ومحبت كرد- " دوم كي طرف اي طرح كاسلوك بيضرور كوئى جرائم بيشر فرو ب يا جرسى وتمن ملك كا والوس مي بوسكا علا

مین ابنا دکھ بھول گررحان بابا کی دات میں مُحَوْجًا تااور مُعَى بَعِي مُن صَحِيحٍ نَتِيجٍ يرِينةٍ بَنِيجً يا تا\_

میری سوچوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا نجانے ایسا کیا ہوا کہ میں جو تک بڑا ابورے کا بورا منظرخون میں نہایا ہوا تھا گاڑیوں والے گاڑیاں دوسری گاڑیوں سے عکرا ر سے سے بیدل جلتے والے بھی ایک دوسرے پر جھیٹ دوسرے کو مارتے ، جیسے ہی وہ پھل کسی کولگیا ایک دھا کہ ساہوتا اورخون کے فوارے چھوٹ جائے وعورتی اور مردایسے ایک دوسرے سے تھم گھا جسے ایک دوسرے ے جانی وحمن ہول میری تا تھیں عل ہو گئیں میں خوف ے ایل مبک سے بل بھی نہ بایا۔ ایک چیز سب میں مشترک تھی کہ سب نے عجیب سے جھو کتے اور لنگتے ہوئے تارتار سفیدلیاس بہن رکھے تھے جیسے بی میں نے ان كا لباس ديكها مجھے اس دن والا محص باد آگيا جومير الشيف يرآيا تقااس كاخيال آية ي مجھ چكرسا

" ما الله به بيس تمس مصيبت بيس تيسس تميا ؟ " بيس

الديجار ب

میں نے اس کی بات من کر سر ہلایا۔اب میں موجے نگا کہ گھریس صرف ایک آوی کا کھانا ہے ان کو کیا کھلاؤں وکھانے کا خیال آتے ہی پیٹ میں جوے دوڑئے گئے۔ میں ابھی سوی ہی رہاتھا کہ دہ آ ابي بول يزاي مم دن كوكهانا لايد تقير سوحا تهاتم ہوش میں آؤتو مل کرکھا تھیں گے۔ او وسلسل سکرار ہاتھا اس نے شاید میری سوچ پڑھ کی تھی ، دہ اٹھ کھڑا ہوا " بيل نے آپ كا چن د كيم لياتھا ميس كھانا مرم

مِي يَجِهُ بَجِهِ نه يار باتها، مِن حِامِناتها كه بيادُك اب بهال سيرسط جا تمي

خدا جائے چورو اکو ہتھ یا کون شعرز بان سے ہید كمنا مشكل لك رباتها كرة ب حلي جالس بالدوري كررى مى كدوه باتط مين فرے كے آگيا ميں اطلاقا مستجل کر بیت گیا اورائے چرے پر ایک تا گواری كو جَصَالِهِ فِي كُوسُشُ كرائ لكاه وثر عدد ميان مين وكه كرخود بھى ميرے سامت بيلوگيا اي كى برامرارى مسكرا بهث محمري بيوتي جاريختي جوكه سلسل ميري الجيحن مِن اجْساف کرر ہی تھی۔

اس نے پہلانوالہ منہ کے قریب کیا جی تھا کہ وال کلاک نے گیارہ ہجاد ہے اس نے ٹائم دیکھا يهرميري طرف ويجي كرمسكرايا اور بولا يا يفائي كهانا شروع كرد-

میں فجل سا ہو گیا وہ استے خلوص اور جا ہت ہے مجح بالرجح كرميري خدمت كرد بانقااور مساس برشك كئے جار ہاتھا ، كھريس نے خود كوملامت كى - " بي بھى اگر کھانے میں شریک ہوتے تواجعا ہوتا۔" میں نے سوئے ہوئے آ دی کے متعلق کہاتو وہ بولا۔

" شبین جناب ان کوائھی آ رام کرنے دیں سے تھے اہم نے سوحیا جب تک تم ہوش میں تہیں آئے ۔ بہت تھک گئے ہیں پھھ دیرتک اٹھ کر یہ بھی ایٹا کھانا

" ان کوہوا کیا ہے؟ ' میں نے استفسار کیا۔

اليك بعكاري بجدائك بهت معصوم بيج كونوج ر ہاتھا ، بھکاری سیجے نے دوسرے سیجے کے سرکو بالوں ے بکڑا ہواتھا اور دوسرے باتھ ہے وہ اس کا مندنو ت ر باتھا ہے کی چینیں آسان بلار بی تھیں جھے ابکائی آئی اور ساتھ ہی میں نے الی کر دی مگراس کے بعد مجھے کچھ ہوش شدر ہا۔

جب میری آ کھ کھنی تو میں اپ فلیٹ پر تھا دوآ دی میرے ساتھ بیڈیر جیٹھے تھے۔ان سے جھے پیتہ چلا کہ میں تیز وھوپ کے باعث میں چکرا کرگرا تھا۔ اوربيه بوش بوكياتها به

میں کہلوں کے بل منصنے کی کوشش کی توایک

" لیٹےرہو بھائی مہیں آ رام کی شرورت ہے۔ " وه آ وي ديڪھنے ميں بھلا مانس اور ور دمند دل رڪھنے والا لگ رہا تھا پھر بھی میں سہم گیا اوران کی شکلوں اورلہا س كوغور يه ويحض لكاده سيد عصر ساد مقطميص شلوار من ملیوں ہتھ، میرے دل کوؤراؤ ھارس بندھی تو میں نے ان کاشکر میداد اکرتے ہوئے کہا۔'' آپ کا بہت بہت شكركر اربول بحالى جان كدا ب مجھے بہال تك لے

وورا دی مسکرا ویا۔ جبکہ ووسراستھ آرام ہے یاؤں بیارے بیڈی تیک سے سرٹکا کر پیٹا تھا۔ اس نے سرير ايك ميل سنه كيرُ عن كا وْهَا مَّا يَا مُدها مُوا لَهَا وه و تکھنے میں تحیف ومزار لگ رہا تھا۔ اس سے نظر بہنائی تو کھڑی کے باہر کھلتے اندھیرے نرنظریر کی میں نے فوراً وال كلاك بريائم ويكها تؤرات ك دس خ رب ہتے۔ میں نے جیرائی ہے اس آ دی کودیکھا جو جھو ہے ذراقریب بیناتها اور ہوش آئے کے بعد سے اب تک و بي مجمد مع خاطب تحاد هائے دالا شايد او لكوريا تحا۔

" جي بال تم دويم سے ايسے جي بي توش يا ہے تمہار ہے یاں ہی رک جاتمیں۔ میدائ نے ادھائے ۔ ضرورکھالیں کے۔ ا والے اوسی محت ہوئے ختس کی طرف انگل ہے اشار ہ کیا۔

Scanned by Bookstuber Pigest 182 November 2015

'' سیجھی تمبیاری طرح بیار ہیں ، میں نے ان کی بھی خدمت کی ہے تمہاری بھی خدمت کرنا میرا فرط ے۔ 'وہ ساتھ ساتھ ساتھ کا ایکی تیزی ہے کھار ہاتھا ایسا لگ رہاتھا جیسے وہ برسول کا کھوکا ہو کمزے میں زیر وکا بلب اورسائيز بيبل ليب جل رب تصيير اس تصات

ہو ہے دیکھر ہاتھا خود میں نے ابھی تک ایک نوال بھی نہ لما تقا كھانا شايد بہت لذيذ تھا خوشبوبھي كافي اشتہا آگئيز

میں کھانے کی طرف ہاتھ بھی نہ بڑھا رہاتھ كيونكه مين جا بتاتها كه ميرامحن خوب پيپ تيم كر كهالي تو پھر میں کھاؤں کہیں کھاتا کم نہ پڑجائے۔ میں نے ات باتوں من لگائے رکھا اور وہ کھا تاریا۔

باتوں باتوں میں اس نے بھروال کلاک کی طرف د مجما تو بونے بارہ بج مجلے تھے وہ سلسل کھار ہاتھا مركعانا بحربهي كم شربور بالقاليري حيراتي كي حد موكن ٹرے فقررے اندھرے میں تھی میں نے تھانے برغور کیاتووہ فقط ایک ٹرے میں سایا ہواتھا شاید چھوٹے نوائل لے كرزيادہ چباچباكر كھار ہاتھا۔

" میں تو کھاچکا آب آپ بھی کھالو۔" اس نے ارے میری طرف کھے دی ۔ اور اللہ کا نام لے کر کھانا شروع كيا شوريه كوشت بهت لذيذ سفي بن جب آ دھے سے زیادہ کھا چکا ہو میرے ول نے بولی کھاتے كى شديد خواسش كى تو يعى ئىلىن ئىل كراور يغير و کھھے ایک بوئی اٹھالی منہ سے قریب لے جانے ہے یملے میں نے اس کوحسب عادت ایک نظر دیکھا تو میرا اوير كاسانس اوير اور فيح كاسانس فيحده من وه توانساني شجے کی نظاست سے کی ہوئی اور آپس میں جڑی ہوئی دوالگلیال تھیں، میں نے فرے وہیں بستر پر سینی اورا تھیل کر بیڈ ہے اٹھا، ٹرے سینکنے پروہ تحفق چونکا

تتخص بیمی کھڑا ہو گیا۔

'' کیا گ**ھا تا جھانیں '' وہ اطمینان سے بواا**۔ " بير تو انساني ..... " ميس في بات الاحوري جھوڑ دی ہے ور بے براسرار داقعات میرے ذہن میں كروش كرنے سنگے۔

' انسانی گوشت ہے۔ ' اس نے میری اوھوری بات بوری کردی تو گویا مجھ پر بجلی گرادی اس کا مطلب كدوه جائناتها كدوه مجھ كيا كھلار باہے، ميں في شح ے بھرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا توایک بار پھر میزے ہوش اڑ گئے۔ میں بھا گئے کی سوچے لگاوہ اہمی تک این جگہ جما کھڑا تھا کہ وال کلاک نے بارہ بجادیے ای کے منہ سے ایک بھیا تک قبقہد برآ مدہوا تو برطرف ایک تا گواری بد بو پھیل گئی۔

باره بحتے عی وہ دوسرائیسی جاگ اٹھا میلے تووہ مشيني انداز مين سيدها بيني كميا بمربينر عديقي ياؤن الكات بجركم ابوكيا\_

میری رای سمی ہمت بھی جاتی رہی وہ تھوم کرنگ۔ تاك چلاموا آرباتها موسيخ بمجيني ملاحيت جيم مبط موہ کی تھی میں نے آستہ ہتے ہما شروع کردیا۔ و کک کون ہوتم لوگ؟ " بالا خر میرے حلق ي من من من من من وارتكى ـ

منتمباري موت-"اب كدو دسرا آ دمي بولا-مم ... من في كياكيا بي كيا يكارا ب تهارا؟''

ميري بات كاجواب ديئے بغيروه سي غول بياباني کی طرح بر مے آ رہے تھان کے غلظ جسموں ہے انھتی بد ہوگی بدولت میرا براحشر ہوگیا جان کے لاسلے یا ہے ہوئے سے اگرا گلے چند سیکنڈ میں کچھ نہ کرتا توسموت ينتي تحلي

باہر بادل آسان کو گھیر کیلے ستھے زور زور سے ا کر جتے یا ال کانوں کے بردے بھاڑتے ہوئے محسوس " یہ این مگرت کی نے کہناتے ہوئے النے ہورے سے بھی ملوج میں اپنی مگرت ایک قدم بھی نہاں سکتا تھا ۔ ہونے کھانے کی ٹرے کی طرف اشارہ کیا اتنے میں وہ تاکمیں جیسے مغلوج ہوگئی تھیں بجل ایک کڑا کے سے چیک

کرنیکی ، اینے میں وہ دونواں بھی جھے سے لیٹ گئے ، میرے حلق ہے ایک چیخ نکلی میں پیسوی کر آئمھیں بندكر جيئاتفا كدمبراآ خرى دفت آئيا۔

تگریه کیا میری حیرت کی انتها مدری میرے بران کوچھوتے ہی وہ منظر سے سی چھلاوے کی طرت عَاسَبِ بِوسَيْعَ مِن سَبِكِيانِ فَ لَكَا كَدَاحِ لِلنَّهِ لِكَ الْأَسْ بَعِي جَلِّي کن اندهرے میں مجھے این بی فلیت سے خوف آدباتھا۔

سیا فآد کیا تم تھی کہ ایک اورمصیبت آین وازد ہوئی فلیت کے دروازے پرزوردارد ستک ہونے کی میرا ول دھک ہے دہ گیا کہیں وہ مجر تو ملیں آ گئے۔

" يا خدا مجھے ال بلاؤل سے تجات دست ب اگر بیرے گناہوں کی سزا ہے تو میرے گناہ معاف أقر ما دیسے تو متو رحیم وکر تم سے ۔ ' میں چھوٹ چھوٹ کر

وستك مسلسل موسة جازاى تفي خداكو ياوكرف ے ول کو زرا او ھاری ہو گی مرا کیا شہر اے مصداق ول برواكر كے چيزي توليا ہوا دروازے تك آيا، كي يهول سنة الكهدلكا كريا برحيما لكانو حيرت كاجهة كالكاب

وروازه كلوسك أي جو تخصيت ساسط آلي وم رحان بابا كي مح محص جرت كاشديد جعنكالكار رحمان بابا ادرمیرے فلیٹ بروہ پھی اس وقت میں نے ال کواندر آئے کا راست ویا، وہ اندر آئے تو میں نے وروازہ بند

رحمان بابا کے ہاتھ میں کا فےموشوں کی ایک تشہیج تھی اس وقت وہ مسافر خالف کی دیوار سے ساتھ بینصنے والے رحمان باباندنگ رے تھے ان کا صلیہ ہی جینج تھا۔ جیسے بی رہمان بایا نے گھرکے اندر قدم رکھا لائٹ

وه تلیث میں حیاروں طرف کچھ پڑھ کر پھونک رے تھے وہ میں جیب جات کھے جار ہاتھا جب وہ اپنا كام ثم كريط توبوسال

" بهتس حكم طاب كتمهين اس مصيبت سته نكالا جائے ، تو ہم جلے آئے۔'وہ بیڈیر پر بیٹھ گئے میری اتی ہمت ندہور ہی تھی کہان کے برابر بیٹھ جاتار عب وجلال کے باعث جمھ پر ہیب طاری تھی زبان تو جیسے گنگ ہوچکی تھی ایک ول ہی تھا جو عقیدت سے لبریز ہوئے جار ہاتھا۔ ان ہے نظر ملانے کی بھی ہمت نہ ہور ہی تھی۔ ول سور وگدار سے اتنا تھر کیا کہ صبر کا پیانہ چھلک اٹھا من میں ایک دم ہے ان کے قدموں میں بعیر کیا اور پھوٹ میموٹ کررونے لگااوروہ میراس تھیکتے لگے۔

ميراقلمي مام ابن أوم اورميرا بيدائش مام اكبر ولداً وم سين بي-"

جب من نے اسے جھوٹے سے گھریٹن ہوتی سنجالاتو صرف اپ باپ کو پایا، مال جیسی نعت ہے تو محروم تھا بی مبہن بھا ئيوں سے بھی اوپر والے نے منیں توازا تھا اب اس میں اس کی کیا حکمت ہے رہوہی بمبترحات بالبلاين تنهائي وني بري مات سيس انسان ونیا میں اکیا ای آتا ہے اکیا ای جاتا ہے سوچھی اس بات كاعم ندكرنا كرتم الكيام ووالدن جين بي بي بي بي بات المجمى طرح مير في ذكن مين بسيفادي محل تاكد بحص مہمی قلق نہ ہو کہ قبیلی کے نام پر صرف باپ ہی ہے میرے باس مفاندانی کین منظر بھی اتنا وسیع ٹہ تھا ،والد صاحب بھی صرف آیک بھائی جہن جی تھے اس لئے ا فراه کا قال تھامیرے خاندان میں۔

یوں تو میں ایک سعادت مند اور فریاں بردار بج اتھا لیکن میرے اندراس ہے ہٹ کرمیرے اندرایک آ گئی رضان بابا کوات حلید میں ویکھ کر میں حیران ہوئے 📉 فایالی اور جلبلا سا کھلنڈا سالڑ کا بھی کہیں جیسیا تھا اس جار ہاتھا صاف ستھراا جلالیا س خوشیوؤں میں بساہوا ہال 💎 البڑ سندلڑ کے کومیس خاص طوز پرا ہے والداورا ہے ٹیجیر نفاست سے بھے ہوئے چرواتنا نورانی اور چکدور کے نظر سے چھیا تاتھا میں اپنی فرمانبرداری کی بنی ہوئی ساکھ قائم ركھنا جا ہنا تھا اس لينے من سيس جا ہنا تھا كەكسى بھى

بات ہے میری ساکھ کوئسی متم کا نتصان ہے۔ میٹرک کا امتحان اجھے مبرول سے باس کرکے میں محولا نہ ساریاتھا امتحان کے بعد میں الکل فارع تھا کرنے كويجوجي بالمقابه

والدصاحب أيك مقاى اخبار ع مسلك تص میں نے وقت گزاری کے لئے ان کے آ رفیکز ہا قاعد گی ہے پڑھنا شروع کردیئے جلد ہی میں اکتا گیا۔ وقت سر اری کے لئے مجھ بھی نہ سوچھ رہاتھا جھوٹے سے تصبے میں سبوانوں کا بھی نقدان تھا شام کے ٹائم دوستوں ك ساتير قصير كے جو في سے كراؤند من ج اورموج مستی ہوجاتی محربتام کے فورا بعد ہی مجھے گفر اوٹا ہے تا بوريت زياده محىء والد صاحب تو مروقت اخبارون اور كاعذول من مرد يخريخ يا برونت يكها ما يكه الكف مِن مصروف ريخ ، رات أخم يح والا في أن وي سیریل و کیھرخود کوتھیکیاں دے گرسلانے کی کوشش کرتا اس زیائے میں کیبل ناپیدیھی اورؤش ہرگفر افورڈنہیں كرسكتا تغاسوشاذ ونادرى كسي گھر كى حجيت بر ڈش بجي نظر

اس فارزع البالي تعب زندگی سند اليي كروث مدلی کہ انتقاب بریا کرویا میٹرک کے امتحال کے بعدوالدصاحب في مجھمورسائيل في تاككان آنے جانے میں وقت شہونس پھر کیا تھا میں اور میرا جگری بارائم کا کچ کے بعد سامان آوارہ کردی کرتے جھٹی والے دن تو دن جڑھتے ہی جیسے ہی والدصاحب آفس کے لئے نکلتے ہیں موٹر سائٹیل نے کر اسلم کی طرف چلا جاتا وه بيلي بي ميرامتظر بوتا بعيم بي وستك. وی اسلم جعث ے باہرہ ہم سارا ون مٹرکشت کرتے اکثر تھے ہے ماہرشہر کی طرف نکل جاتے ، ٹی معرو فیت

ایک ون گھومتے گھامتے بازار کی طرف اکل آئے ، پہشر کا بڑا بازار کہااتا تھا بازار کیا تھا ایک سلے کے فرانجسٹ اورا یک کماب ضرور فرید تا۔ سال تھا، میں نے بچین میں والد صاحب کے ماتھ والد صاحب بہلی دفد میرے ہاتھ میں رسالے دوایک مرجد ہرا بازار دیکھا تھا اس کے بعد بھی اتفاق نے وکھ کر تھھکے اور کہنے گئے۔ ''اکبر میٹا کیا آپ کو بھین

ہو یایا کیونکہ ضرورت کی ہر چیز والد صاحب گھر میں ہی وافر مقدار میں مبیا کرو ہے تھے۔

مرطرف رنگین آ چل لبرار ہے تھے مختلف اسالز مر مختلف دکا تو اس بر جہاں جہاں چھول جیسے چہرے تغیول کی مانند آڑتے کھرتے ہوں وبال بھنورے تو ضرور ہوتے ہیں سومنچلوں کی بھی بہتات تھی بھرتے پھراتے ہم ایک اسال کے باس ہے گزرنے ملکے تو میں جلایا۔ " روكوه روكوة راب

موٹرسائکل جو کمہ اسلم چلا رہاتھا سو آیک جھلکے سے رکا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا میں فورا سے پیشتر ار کرانال کی طرف بر حادہ دہیں موٹر سائیل کے یا ب کھڑار ہا کیونکہ وہ کتابوں ہے دسوں دور بھا گتا تھا۔ اسنال،اسٹال نہیں رسالوں، کتابوں اورمیکز بیز ک ایک منی الائبریری لگ رباتهار میں کابون اوررسالوں برنظرووڑائے فکا مکتاب اٹھاتا کیٹلاگ

، فهرست، چیک کرتا پیمرد که دیتار مجھے مطالعہ کا بہت شوق تھا۔اسکول کی لائبربری کی تقریبا ہر کتاب میں پڑھ چکاتھا لیکن دہ موضوع کے لخاظ سے ذرا مختلف تھیں جوكما بين اوررسايد من يبال ركه رباتها اليس وكه سرمیری آسس مینی کی پیٹی رہ تنیں ایسے ایسے موضوعات يرمشنل محيل كدان مي برموضوع اي اہمیت کے لحاظ سے زندگی کے لئے لازم والزوم نظراً رما تفار التخاب كرمنا مشكل موكيا من في يد سمّا بیں متحب کیں محران کا بل بحث میں نہیں سار ہاتھا آ خرمندے دل کے ساتھ میں نے تبن ڈانجسٹ خرید المنظ اورول من ایکا ازاده کرلیا محدیض بد متاجی هنرورخر بدول گاان رسالون کوخر بد کر میں بہت سسرور تھا و كه جيسے ميرے باتھ كوئي خزاندلگ گيا ہو،اب توشام میں، میں اور میری کتابیں اور رسالے ہوتے میں اپنا جیب خرج محمع کرتا رہتا اوراس سے ہرماہ دوحار

اليانتما كافي شنتري موكل تفي اوردو جار توسيان تيرري محيس اس کنے اس نے دوکائی کا آرڈرہ ہے دیا اور ہولی ۔ " كيومن في آپ وفر سرب كيا؟" '''منیس تو۔'' میں نے مہل والی بوزیش ہور برقر ارر کھتے ہوئے کہار

" تَوْ بِهُمْرِ كِيا أَبِ بِنَحِهُ وَرِيكَ لِي مِيرِي طَرف متوجه بيول كي البهت بي شائسته لينج مي ورخواست ک گختی به مجھے ڈ انجسٹ بند کرنا ہی پڑا۔

" بنی فرمائے۔" میں نے رسالہ بیل برایک طرف رَكُهُ دِيا كَانَى آ جِنَى تَعَى تُو أَهُ لَى كَا سَبِ الْعَالِياتِ میرے سامنے بہت سادہ ی اور معصوم صورت می از کی میکی تھی فیشن سے والکل نامد جبکہ اس کے مقالیا میں کا کی کئی کو کنیاں فیشن کی دوڑ میں ایک دومر ہے يرسيقت يان ي لئ المتهائي مصحك خيز عدتك على جا تھی تھیں۔ اس کی سادگی کے مجھے پہلی نظر میں ہی متاثر كيااوراس ك الله احرام كالك جذبه ول من بيداز بوكبابه

'' آپ کا نام جان علی بول!''اس نے وہالہ

ووا كبرية أنين في عقرا كها

'' میں صنا ہوں ۔' 'اس نے اپنا تعادف کروایا۔ "بی فریائے میں آپ کی کیا طدمت كۆسكىما بول -

وہ بولی۔ آب کیز برامت ماہیے گا میں جو كيني جارى بول موسكتا بني آب كوعجيب للكي "وه ایک شیخ ورکی مجربات جاری رکھتے ہوئے ہو لی۔ "من في آب كوجسي بهي ويكها بميث آب كو ير عقيموت سيايا

سيانكشاف ميرسه سكنه نياتها كدوه مجصد يمقتي بھی ہے لیکن اس میں چو تکنے دان کیابات ہے گا گ ہے میں جہال اڑے لڑکیاں استھے پڑھتے ہوں وہاں الیت ہر کوئی برسی کودیکھتا ہے میں نے اپنے ول میں اٹھتے سوالول وتبشكل ديا يادور بهمه آن گوش بهو كيا-" يرْ صنالو بهت آسان ب مركوني يرْ صكتاب

ے کے آتے ہان کو ہر جھ کرنس قسم کا تبلط اسٹر نہ نیس کے ۔ ا مين في كرا من "ابا جان كهانيان وصرف وقت گر اری یا دلیس کی مدید ہے پڑھتا ہوں میں ال کو خود پرخاری یا حاوی تھوڑی کرو**ں گا۔**''

میں ایں وفت ریاییں جا شاتھا کہ کہانیاں تکامیرا اوڑ سنا بچھوٹا بن جانمیں کی میرے جواب سے والد صاحب مظمئن ہوئے ماشیں انہوں نے دوبارہ اس يارىن يى ورايات ئەل.

ر ندکی ایک رونین سے چل رای سی تھی گھر کا ت ، کتابیں ہموٹرسائنکل اسلم اور میں ہرماہ میرے بک ريك يرايك إسه ايك تن كماب نظرا في العماني كمابول يت جوتھى فارغ تائم ملا مين ادب ك مطافعة مين گزاردینا زندگی کا گاڑی ایک ہی طرز پیرسپیرسی جلی جارتی تمی تم بخت جیکو لے تک نے لے رہی جمل اسمی عین اواس ہوجا تا کہ متنی میں بیک اور پھیکی می زندگ ہے بہن بھائی بی ل جائے کم از اس کسی ہے روفعنا ساتا کسی كونتك كرنا تؤمونا جؤكه لالدكى مين رتفهه مجروينا مكرب سود قسمت کومنظور ہی شرتھا کے میری زندگی میں رنگ

مكران ون ميرا به خيال غلط نابت ہوگيا، ميں -جوجا مِتَا تَعَا كَدُرُنِدُكُ كَي كَارِنِي كَالْمِن بَكِيو لِي سِي لِيهِ مِن جِيل يَّةِ كَيالَاس وَ **ن تَوْ مِهِت بِرُ ا**طُوْفَاكَ أَ كَياـ

ہوا کچھ بول کہ میں کانگا کے کیفے غیریا میں سنون ہے بیٹھا ایٹا موسف فیوریٹ باررڈ انجسٹ ڈر يرُ هدر با تمايز هي هي ايها جوتها كها س ياس كاليمي بوش مندر ما کافی تک تصندی ہوگئی مگر بھے ہوش کبال تھا۔ مھی ودمير بياس آئي۔

''ایکسکیو زمی کیامیں بہاں میں شکتی ہوں ؟'' " تی " " میں نے رسالہ مِنائے ابغیر و تعجیمے بغير كه محترمه جي كون جي كبير ديا۔ اب توانجو كيشن تعمل ير ميصة من كيا قباحت بيدوه دينون من بوستور ا بن كباني من مكن ريا - اس في شايد مير ا كافي كامك و كيو

Scanned by Bookstube.net 186 November 2015

كيا آپ نے تعلي پاڻھ لکھا بھي ہے؟" اس كي سواليه آ تکھیں جھ پر کی تھیں رسالے کے تطلق فحات اس کے الم تھوں میں پھڑ پھڑ ار ہے تھے۔

'' میں آپ کا مطلب تہیں سمجھامس صباب<sup>ہ</sup>''

''مطلب بيركر آپ دومرول کی کہانياں استخ ونُونَ ۔۔ بڑھے ہیں جسی کوئی کہائی خود بھی کھی ہے۔ ا

میں کے سرا ٹکار میں ملایا۔

المري لبھي سوي ہے كه كہائي آب كي ہواوراوك اليه ي انهاك واشتياق سنة مراهيس "اس سكوفيول یر ہلکی سی مسکراہت رینگ زی تھی میں الجھ سائنیا اس کی

النبر يحض من مباليمل إت توبيك من قاري ہوں لکھاری مہیں وادمری ہات ہے کہ من آب وہیں جا نيا ، آپ <u>محصيمين</u> جانتي پھر بير باتين ي<sup>د</sup>

و در کیا مطلب ومقصد ، ک<u>چه محصے میں د</u>قت ہور ہی ہے بڑاہ کرم وضاحت کیجیے "وہ دھیرے سے مسکرائی اس كالب يجم كيني كويون وابهوت جيسے مگاب كى كلى تھلنے کے لئے آسٹنگی سے اور مزی ستھلی ہے۔ "میں روز آب کودیقتی ہول آب کے ایک ہاتھ میں کائے کی بلس اور دوسرے ہاتھ میں کوئی ہول ما والتجست موتا ہے آ ب كى يكى روئين ايك عادت ى بوكن بيزا بي ك باته من كيابين و يحض كن جس دن آپ کے باتھ میں کچھ بلہ ہوءایں ون ادھوراین سا محسوس ہوتا ہے کیکن ایک موہوم سی امپیراس ادھور ہے۔

لكساط ہے ہیں۔ جب سے میں نے بیکائی جوائین کیا ہے آ ب کو پر ھے ہوئے ہی بایا ہے لکھتے ہوئے بھی نوس و مکھا آ ب كويد سب كبته بوئ بكه جيميك ي بهي محسول ہورتی ہے میں بہت دن سے آپ سے یہ بات كهنا عامتى تقى يربيه سوت كرره جاتى كه آپ كيا سوچيس ادیب اظرة تا ہے۔ میں جا می ہوں آب اس کو عمال دن اس نے یو جھ بی لیا۔

ين كوتم كردين عبدك سايدة جي يوسف كردين عباسة بكد

اس نے جیسے تیے کرکے مدعا بیان کیا اور خاموش بور ای میں جووضا حت حابتا تھا اس کی وضاحت س كرمير عطو ط الركة اس كوجم من دانشر تظرة تا تما جبكه بين ايك عام سار يدر تما ، من اين جله پر چورسا ہنا ہیں رہا ، یہ میرے کئے تا کہانی تھا کہتا بھی تو کیا کہتا، اس کے لیجے کے یعین میں بہت گہرا مان جھکک ریا تھا۔

خداخدا کریک وه تی اس نے ریسندوا چیرٹائم ا يكها بيك س يم يهي لكال كركافي كى بيالى ك يج رکھو ہے اورا بنا بیک سنہال کراٹھ کھڑی ہوگی یہ کہتے ہوئے چکی گی۔'' میری یات پر خور سیجے گا۔'

و و تو حِلْيَ كُلْ كُنْ مُعِيدًا يَكِ مِنْ طِوفِان كَارُ دِ مِن

ال کیا ہے بات میر ہے ذہبن کے کسی کونے میں سی کیڑے کی طرح جنگ کی اور کلیلاتی رہتی۔ ہے حتا تو بہت آ سان ہے ہرکوئی پڑھٹا ہے۔'' آپ نے بھی يُحُولُكُها بَهِي هِ المُحِيدِ آبِ مِينِ الكِ الربيب تَظْرِ أَيَا ے۔ انسوت جائے اٹھتے میٹھتے تہیں بھی بھی بھی ہے بات اوراس كى آواز دائن شن كونجي ريتى ناجا يت ہو تے بھی میں ہو جے پر مجبور ہوجا تا۔

كان من بروت بحصيد دهر كالكاربتا كدوه مجھے د کھے رہی ہے اس کی سرمتی آ تکھیں مجھ سے سوال كررتن بي ين ادهر إدهر لاشعوري طورير و يكي أسهام يا كر سرجه كاليتا وه تواليه عانب موكلي جيب گذھ

برونت بيخل ريخ لگام وقت بيسو خيار بتاكيا لكهول، كيامين لكه سكنامون، مجھ لكھنا جائے توشش کرنے میں کیا حرج ہے اپنی ہی سوچوں کی تقی إثبات كرتار بنايه

ہیراا*س بریشان خ*الی ہے میر ہے شب وروز ئے آپ پلیزا مائنڈ مت تیجے گا، مجھے آپ میں ایک سے متاثر ہور ہے تھے اسلم میری کیفیت کو بھانپ کیا ایک

Dar Digest 187 November 2015

ایر کیا مسئلہ ہے تو ہوا تھویار بتا ہے؟ اور انجھوں اور انجھوں اور انجھوں ایس کا یہ بوچھا تھا کہ میری سوچوں اور انجھوں کے سیاب کو بہتے کا بہاند سال گیا ہیں نے شروع ہے کے سیاب کو بہتے کا بہاند ساری ہات اس کو بتاوی ۔ وہ میری ہا تیں من کر مسکرا تا رہا جب میں اپنی تمام پریشانی بتا چکا تو وہ بولا۔ '' ہیں اتنی ہی بات پرتوا تنا پریشان ہے یہ کون سا بولا۔ '' ہیں اتنی ہی بات پرتوا تنا پریشان ہے یہ کون سا مشکل کام ہے تمہار ہے یاس الفاظ کا ذخیرہ ہے فیلنٹ مشکل کام ہے تمہار ہے یاس الفاظ کا ذخیرہ ہے فیلنٹ ہے باشاء انقد بڑھے کھے ہوؤ ہیں بھی ہوتو لکھ ڈ الوکوئی کہانی ۔''اس نے اپنی طرف ہے تو چنکوں ہی میرے کہانی ۔''اس نے اپنی طرف ہے تو چنکوں ہی میرے کہانی ۔''اس نے اپنی طرف ہے تو چنکوں ہی میرے سکے کامل بتادیا۔

ا تاری میں این کی اس کی نقل اتاری میں این کی ہات ہے چڑ گیا۔

"الفاظ بیں، ٹیلنٹ ہے سب کھے ہے پر کہائی کہاں ہے؟" میں نے دانت بیس کر کہا۔ "پارتم ہروفت کہانیوں میں رہتے ہو پھر بھی تمہار سے پاس کہائی شیں کہانیوں سے بھی کوئی کہائی مجڑو اور اسپتے الفاظ اورائے انداز بیں لکھ ڈ الو۔"

'' ربین دے یارتم ہے مشورہ کرتا ہے کارے۔'' اس نے برا سا منہ بتایا اسے شاید اپنی جبک محسوس ہوئی جسے وہ جند ہی لی گیا۔'' کتنے سال ہوئے مجھے کا نی جاتے ہوئے ''اب وہ تجیدہ تھا۔ '' نوسی اسلامی نام

''تین سال به'میں نے کہا۔ ''میں مین نقد ایشرار سیدیں

''اور مبا بقول تمبارے ووسرے سال میں ہے۔ اور تم تیسرے سال میں ہوتم بدھو ہوگد ہے۔ ہو ہمبارے گرازند و جاوید کہانیاں موجود میں تم نے اس این میفور

کرنا ہے اوران کو تلمبند کرنا ہے ارے کا کی لائف تو ہدات خودا یک سپر بہٹ اسٹوری ہے اورا کر پھر بھی سلی نہ ہوتا عشق فرما کرو کھے لوجب آئی ذات پر بیتے گی تو لکھنے میں آسانی ہوجائے گی۔ ' وہ بات خم کرکے واد طلب نظروں ہے جمجے سکنے لگا۔ اب اس کی بات جمجے بھے معقول گی تو میں مسکرادیا۔

اسلم کی بات مجھ پر گبری جھاپ جھوڑ گئی اب میں نے سجیدگی اور قوطیت کا لبادہ اتار بھینکا اور و نیا کوایک ٹی نظر سے و کیھنے لگا صنف تازک میں میری و لیسیمیاں بڑھ گئیں سینے میں رکھا ول تام کا کلڑا کسی اور بی رنگ میں وہل گیا۔ اب میں نے کھل کر کھیلنا شرور کر کویا ہیں پرور کسی سے معاشقے میں ملوث ہوتا ہر دوز کوئی نے گؤئی ٹی لڑک میں میرے پہلو سے جیکی نظر آتی اب کار کی کو کیوں میں میرے بہلو سے جیکی نظر آتی اب کار کی کو کیوں میں میرے میں میرے بدل گئی لڑکے وں کوموہ لینا اب میرے میں ایک کی کردیا ہیں۔ ایک کی کردیا ہیں ایک کی میں میرے میں ایک کی کردیا ہیں۔ ایک کی کردیا ہیں۔ میرے میں ایک کی کردیا ہیں۔ میرے میں ایک کی کردیا ہیں۔ میرے میں ایک کی کردیا ہیں ایک کی کردیا ہیں۔ میرے میں ایک کی مشکل نے تھا۔

میں بہت بدل گیا تھا ابقول اسلم کے جھے زیانے
کی ہوا لگ کی تھی۔ جب میں نے اپنی بہلی اسٹوری صیا
کے ہاتھ پر رکھی تو اس کی آ کھوں میں نشکراور ممنونیت کی
ملی جلی لہریں نظر آ کیں۔ میری گردن جینے اکرنے گی
دن بدن میری یا تک ہڑ دورای تھی میں کا بہانی کی طرف
روال تھا میں نے سوج لیا تھا کہ میں اسٹوری را مُنگ
میروفیش کے طور بر اپناوی گا اوراس سلسلے میں صیا کے
فیریروفیش کے طور بر اپناوی گا اوراس سلسلے میں صیا کے
فیری مشور سے میر سے بہت کام آ رہے ہے اس کا مطالعہ
وسیج اورنظریہ شوی تھا ہے بات وہ بھی نہ بچھ یا گی کہ میں
دویانی کہا نیاں بی کیوں لکھتا ہوں۔

میں تیزی سے کامیا بی تی میز صبال جڑھتا گیا۔ صباکی دعا تمیں رنگ لائی گئیں اور میں کیر بیئر کے عروج مربعتی گیا۔

میں ہول کر کہ ہر حروج کوز وال لازم ہے۔ تب ست اب تک میں ایک سوایک افیئر چلا چکا تھا کی لڑکیوں سے تو میں شادی کا دعد دہمی کر چکا تھا۔ صبا میری سب سے اچھی ووست تھی نیٹر بھی میں اس سے

Scanned by Bookstube net 188 November 2015

ای تخصیت کا ہر پہلو جھیا تا تھا۔

میری کامیانی کے چھے بہت صدتک صبا کا ہاتھ تفا من تبيل حامة تفا ال كويه بية حلى كه من أيك بركردار انسان بن چكا مول أيك اس كى خوابش يورى تكريني شيئه التيامعمولي سا قاري اكبرانيك معروف رائٹرائن آ دم کے نام ہے اتفاعمروف ہوگیا کہ مجھے خود بهمی کا میالی اور تعریف وتو صیف کا نشه سا ہوگیا۔

جہاں میں لڑکیوں سے جلدا کا جاتا وہاں نڑ کیاں بھی میری فطرت کے ہرجائی ین سے خوب واقب تھیں پھر بھی نجانے کیا کشش تھی کہ میرے نام کے ساتھ جڑنا لڑ کیوں کواحیما سالگناتھا۔ اپنی کہانیوں كوكامياني سے بمكناركرنے كے لئے ان مي حقيقت كا رنگ عرف کے لئے میں برحد عبور کر گیا انسان ہے جانور بن عما بہت ی او کول سے میرے دوالط جسمالی صرتك يط مح متح

میں ساتویں آسان پر تھا اور اس ہے بھی آ گئے۔ جانا جامنا تقائر فسمت ميري ذور تصفيح كاانتظام كريكي تھی۔ تعلیم میں دلچیس برائے نام رہ کئی تھی ، والد صاحب شادی کرنا ما ہے مقر کر مجھے جولت لگ جکی تھی وہ لہو کی عاث جيسي تقي اگريس شادي كرليتا توميرا كيريئر تباه ہوجا تا شاوی کرے مجھے گھر بیٹھنا پڑتا میری کا میانی کا ذر *بدلز کیال جھست جھن* جاتیں۔

مجَمَّے خُور کو چھیانا آتا تھا تگر میں کہاں کہاں خود كوچھياتا والد سے اصبا سے يعزيزوں ووستول سے عاص کراز کیوں ہے جن کے ساتھ تعلق کی شروعات ہی میں اس بات ہے کرتا کہ میں ان کا ایسا عاشق ہوں کہ اً گروہ نہلیں تو میری موت بھی واقع ہوسکتی ہے پھرا ہے میں شادی کر کے مجھے بیوی بچوں سے بھی خود کو چھیانا یڑتا میں بدرسک کیے لے لیتا۔ سومیں نال منول ہے کام کیتارہامیری ثال مٹول زیادہ نہ چکی والد نے جیکے – چیکے اسپنے دوست کی بئی کے ساتھ میری نسبت طے آن پہنچا۔

ہے آ واڑ ایکنی جب پڑتی ہے تو کوئی جائے اماں بھی جہیں ملتی میرایه تھیل زیادہ در چل ندسکا شاید میر ۔۔ یا پ کا محكمر المحرج كالتعاب

ترمیوں کے دن شھے ہرطرف گرم لوچل ربی تھی چرند پرند انسان سبھی کھبرائے نظر آئے میرا زیادہ وقت شہر میں ہی گزرتا ، میں رات کے گھر آتا والد صاحب جاگ رہے ہوئے توان کوسلا کرمیں را تنتگ میں سنجال لین اور اینے تجربات کوکہائی کاروپ دے كرالفاظ من ذها لغ لكتا...

💎 حرا کے ساتھ میرا معاشقہ نیانیا اسٹارٹ ہوا تھا جوكها يتقع فاص كمات يتي كمران سيتعلق ركهتي تھی۔ وہ اکثر رات کو بھتے ایے گھر بلالیتی اس کا کمرہ تحمر کی مجلی منزل ریر تھا جس میں ایک بہت جھوٹا سا کھڑکی تما درواز ہ تھا جس ہے ایں کے گہرے میں آتا جايا بهت آسان تقا كيونكه دردازه كلي بن يجيري طرف

میں برسم کی فکر ہے آ زاد خوشی خوشی اس کے بلاوے پر جلا جاتا جوانی کے دن تھے جوانی تو و بسی بھی د بوانی ہوتی ہے میری ہے جسی وخود عرضی عروج بر مھی، برائی مجھے برائی نہ لگتی اور اچھائی کود کھے کر میں کبوتر ک طرح آنكيس بندكر لينابه

ریسمیں زلفوں کے سائے مرمریں بائیس سرک آ تکھیں اور نشلے ہوئٹ ازبر نتھے باتی سب میں بھول چکاتھا میں ای حدود بھول چکاتھا دن رات بس بے حیاتی اورمستی کی نظر ہور ہے تھے۔

حرا کے گھروالے دوون کے لئے شادی برجارے تھے جہال وہ رات کور کتے جھے بی خرجرانے الک بفته میلے ی وے دی، سومی بہت ایکما یکٹر تھا آ اورون کن کن کر کڑارر ہاتھا خدا خدا کر کے دہ ون بھی

میں نے والعہ صاحب کو بتایا ک<sup>ور</sup> میں شہر میں برے کی رسی کوخدا در از ضرور کرتا ہے گراس کی ۔ ایک عزیز دوست کی شادی میں جار باہوں جانا ضروری

Scanned by Books DaveDigest 189 November 2015

ہے شایدرات کو گھرندآ یاؤں۔ والد صاحب طانی خالی نظروں سے مجھ دکھیے رہے تھے جیسے جانبینے کی وسش کررہے ہوں مجھے ان کی نظروں سے شرمندگی کے بجائے الجھن ہور بی تھی

تطرول سے مرمندی کے جانے ابہن ہور بی کی میںان کی جبتی نگاہوں میں مجلتے شکوؤں کی ترویہ کرنامیا ہتاتھا لیکن ایسا کر کے میں اپنے ہی پاؤں بر کلباڑی مارنا۔ اس لئے جب جاب اپن سناکر

و کھاوے کے طور پر جیوٹے سے بیک میں دوسوٹ تھوٹس کرنگل کھڑا ہوا۔

جیسے جیسے میرے قدم برائی کی ولدل میں تھنے جارے قدم برائی کی ولدل میں تھنے جارے قدم برائی کی ولدل میں تھنے میر میں انتقاضا فیہ ہو چکا تھا کہ اب میرا دل مکمل سیاہ ہو گیا ایک کو نکے کی مانند ہو گیا تھا۔

حرا بے مبری سے میری منظرتی میں نے جاتے ان اس بانہوں میں ہرلیا اور لاڈ مجرے انداز میں اس کے کانوں میں مرکوشیاں کرنے لگادہ بھی میرے بازوؤں میں محلے لگی اس کا مجلنا اجھلنا جھنے یاگل کئے وے رہاتھا، میرا خود یرے کنٹرول ختم ہوتا جار باتھا، بس مجرزة جذبات کاایسا طوفان آیا کے سب بچھ بہا کر لے تیا۔ مہر دونوں اس طوفان کی لہرون کے ساتھ ساتھ

ہتے ہیتے بہت دورنکل گئے۔ بین ای کی ڈلفوں کی گھٹاؤں میں مند دیئے پڑاتھا کہ اس کو کچھ یادآیا وہ فورڈ بیڈ ہے اتر کر الماری کے پاس گئی ایک بیٹ کھول کر اس میں سے کچھ ٹکال کرمزی تو بیس نے انجھن آمیز فہیجے میں کہا۔

''حرامیری جان اس وقت پیچی بند کرد، کوئی کام ندکرو، بس میرے پاس میٹھی رہواور میں تنہیں دیکھیا رہوں۔''

وہ بیڈی دوسری سائیڈ برنگ گئی اور ہاتھ میں کر امپوری سائیڈ برنگ گئی اور ہاتھ میں کر امپری طرف بڑھا یا۔ میں نے پچھند سیجھتے ہوئے شاکی نظروں سے اے دیکھا اور کاغذ کا فکڑا تھا م آبیا بہت بے نیازی ہے کھول کر پڑھتے لگا جب تک میں اس کے الفاظ ومفہوم کو مجھ پایاز مین میر سے بیروں

کے یئے ہے کھسک گئی آ سان میرے سر پرٹوٹ بڑا وہ حراکی بریکنسی ربورٹ تھی جوکہ پاریڈتھی اب میں سمجھا کہ وہ بچھلے کائی دنوں ہے جھے پرشادی کے لئے کیوں وہاؤڈ ال ربی تھی۔

میں آسان ہے گر کر تھجور میں افک کیا تھا کر تا بھی تو کیا کرتا کچھ سمجھ نہ آر ہاتھا میں خالی ذہن کے ساتھ حراکی رپورٹ کو گھورے جارہا تھا۔

''' وم اب بھی شاوی امپورٹمیٹ نبیس ہے؟'' اس نے حدر دجہ منجیدگی اور معصومیت سے یو جھا۔

ایک وم ہے میرے ذہان میں بھین ہے لے بھین کراب کک کے حالات کسی فلم کی طرح چلنے گے بھین اباب المجیر اصبا امیری عربت میری ساکھ مسامیری ساکھاس ایک ساکھنام کے لفظ سے میر سے اندر جیون ساکھاس ایک ساکھنام کے لفظ سے میر سے اندر جیون ساکھار آگیا میں کسی بھیر ہے ہوئے شیر کی طرح بید سے اٹھا درا کی ریورٹ کے فکڑے کو میں اٹھا درا کی ریورٹ کے فکڑے کو میں اٹھا درا کی ریورٹ کے فکڑے کو میں

' میں اپنی عزت وشہرت کوائی طرح خاک میں نہیں بلاسکیا میں تم ہے شاوی نہیں کرسکیا سناتم نے ۔''
سنیں بلاسکیا میں تم ہے شاوی نہیں کرسکیا سناتم نے ۔''
میں جونی کی طرح وحازا اپنے اندر کے برول اور
مرزکال رہاتھا جس کو میں نے ای اسے بیار کے جال
میں جانسا تھا اس کی و تیا اند جبر کروی تھی اس ہے شاوی
کا وعدہ کرے ۔
کا وعدہ کرکے ۔

وہ سکتے کی کیفیت میں مجھے در کیھنے گئی جیسے اس نے بچھ غلط سنا ہو یا پھرس کر مجھ نہ پائی ہو۔ مجھے ساری خلطی حراکی نظر آر دی تھی اس پرانتہائی

مجھے ساری معظی حراکی تظرآ رہی تھی اس برانتہائی عصد آ رہاتھا، میں گھوم کر بیڈ کی دوسری سائیڈ پر آیا اوراس کو ہازووں سے پکڑ کرجسجھوڑ ڈالا۔

''می تم ہے شادی نہیں کرسکتا میری مثلنی ہو پیکی ہے ، آج ہے میر ہادر تمہارے چی کا ہردشتہ فتم ہر تعلق ختم ۔'' بیس نے اس کے بازوؤں کو اتنی زور سے جھنگ کر دھکا دیا کہ وو دیوار ہے جا نگرائی۔ گردھا دیا کہ وو دیوار ہے جا نگرائی۔ گیج بھی ایک لفظ اس کی زبان سے شاکلا وو کی تھے۔

Scanned by BookstDateDiggst 190 November 2015

وریہ بوشی مجھے دیمیتی رہی چھر کمرے کا درواڑ ہا کھول گر یا ہرنگی ، میں بھی اس کے چھے چھے یا ہرآیاوہ بن میں کھس گنی اور کھڑیڑ کی آ وازیں آنے لکیس۔

مجھے لگا کہ وہ فرتج سے یانی کی بوتل نکال رہی ہے سومیں لا وَنَ مِن صوفے برنگ کیا سردونوں باتھوں

اجا مک بی ورود اوار حرا کی دلدوز مجع سے لرز اشم، میں بھاگ کر کجن میں گیا کجن کا منظر د کھے كرمين المنه بن كيا البوميري ركون مين مجمد بوكيا اس نے خود کو بہت اذبیت تاک موست دی تھی، چولہا جل ر باتفاء ساتھ بی ساتھ حرا کا نازک بدن بھی جل ر باتھا۔ میں تھٹی پہٹی آ تھوں ے اسے جلتے ہوئے

د کھارہا یں نے موج تھا کہ حرا کوشادی سے اٹکارگر کے جِلا خِنْوَل كَالِيلَةِ مِيرِ الم وجم وكُمان بين بهي المقا كدكها في بدر خ اختیار کرے گی وہ جود کوائی بڑی مزاد ہے گی۔

میرے دل پرجی ہے جس کی برف محیطے گئی کب آئم جيس آنسوول ست بھيگ مئيں جھے بية ن چلا موث تب آیا جب انسانی گوشت جلنے کی سراعثر برطرف میلیل كى تجھے ابكائى آئى ميں مندير باتھ ركھ كر باہركى طرف بھا گا اور محر کے میں گیٹ ہے یا ہرنگل گیا۔

جانے کہا تک ایسے ی بھا گیا رہا۔ بھا گئے بھائے اینے دوست کے فلیٹ پر گیامیری پیھالت ریکھوں ترخلیل بریشان موگیا میں نے بہانہ بناویا کہ''چند فند عمرت يتهي إلى إلى

ا گلے دن اخبار کے فرنٹ نج پرخبر چھپی۔'' اہل خانه کی غیرمو جودگی میں حرا نامی اُٹرک اتفا قادو ہے میں آ گ نگفے ہے جبکس کر جاں بحق ہوگئی۔''

میری کمبالی جان کررحمان با با کی آ تکھیں بھی ہم ہو گئی تھیں جبکہ میں بچکیاں لے لے کررور باقفاء بایا نے مجھے بہت نسلی دی اور کہا۔ '' بیٹا اب بھی ٹائم نہیں کزرا اسینے گنا ہواں کی معافی ما تک لو، خدا کے در بار سے کوئی سے او و پھرخاموش ہو گئے۔

سیان کر جس اٹھا وضو کیا اور دور کعت نوافل ادا میں کیسیر کر ہے تا بی سنت ہو جیھا۔

كركے سيدے ميں كركرروتار بااوررب كے حضور معانى ے لئے گرمیر تارہا۔ جب پشمانی کا غبار آ تھوں کے رائے نکل گیاتو میں جائے نماز سے اٹھا اور بھرے بابا مع قدمول مين أبيضا

"جوعورتيس مال فينه والى مول " اور حرام موست مرجا تیں تو بدروج بن جاتی جیں جرانے تو خواکشی كريج تمبارے لئے اورائي کئے بہت بري مصيب مول لے لی ۔ سکھا جادوگرا کی عرب ہے ہے ایسی عورت کی الماش میں تھا جو کہ ماں منے والی ہواورجرام موست مری ہو۔ ر حرا کی جیسے ہی جان نگلی سنگھا جاد وگر سنے اس کی روح كوالمنية قبض مركيا ووحراك در يعايي في على كرائم بورے كرنا جا بنا جوك اگر بورے مو تھے تو ایک تبرام بریاموجائے گا نیکی کی تو تی اس کورو کئے کی كوشش من بين-

جبكة حراف سنكها جادوكر مصتمباري مانك كي ہے وہ مدروح بن كرسب سے سليكتمبارا دل اور كليجه حیانا جا ہی ہے۔

سنگھا جاد وگر کا لے جارو ہے حرا کوطا قتور ہتائے کے کئے شیطان کے سمامنے ہوجایات بطے جاپ کررہا ہے حرا کو جینے کے بجائے وہ بچھ مردہ محلوق کوتمہاری طرف بھیج رہاتھا جوکہ اسے منصوبے میں ناکام رہا تمہارے جسم کوچھوتے ہی ان کے مردہ وجود جلنے لگتے ہے اس لئے وہ حمہیں جھوڑ کر عائزب ہوجائے ۔

الب حراك ايك طاقتور بدروح مبننے على بهت مم وقت بچاہے اکبر۔ 'رحمان بابا چیپ ہو گئے۔ میں من ساہور ہاتھا میرے بدن میں چیونٹیاں

ی رینگ رای تھیں۔ "بابا كيا اس كوروكاشيس حاسكتا؟" من في

الوجها\_

و روکا جاسلتا ہے۔ اس کا صرف ایک بی طل

''وہ کیا بابا؟' میں نے فشک ہونٹوں برزیان

November 2015 Scanned by Bookstuk Dam @igest 191

جب میں اپنی متلینرے ملاتو حبران رہ گیا۔ وہ صبائھی ، صبافار وقی ،جس کی وجہ ہے آج میں ا بن آ وم تھا جس کے مان اور یقین نے مجھے اس مقام پر پنجایاتها که میں مواوں میں اڑنے لگا لیکن ایل براعمالیوں کی وجہ سے میں این مقام سے کر گیا۔ میں نے صبا کے آگے ہاتھ جوڑ دیتے اوراس کو بوری سر گزشت سنادی ۔اس نے بہت سکون سے میری بات سی اور مجھے معاف کر دیا۔ ممبت کی عظمت اورمفہوم سیمج معنول ميں آج مجھ يرعياں ہوا تھا۔

فاروتی صاحب نے میا کو ہمارے ساتھ جانے كى إجازت دے دى۔ ہم وہال دے تيس ايك بھى لمحد صالع كن يغيرهم والس فليث برآ محية \_

رحان بابائے صا كوسارا عمل مجھاويا اور تسكى وتشفی و ہے ہوئے کہا کہ مہم تمہار ے ساتھ میں طعی فکر ک کوئی ہات میں اور نہ کی ڈمنے کی ہات ہے۔

بھرانہوں نے ایک فبکہ منتخب کی ہم نتیوں اس مِن آ کتی بالتی مارکر بیند کئے تو انہوں نے کول وائز ہ کی شکل جی حصاریا نده دیا۔

ميائية أيحيس بدكر كمل شروع كيايين ور برائے کبر کی طرح مجھی آئیس بند کرناممعی كحولتا بمعى اوتكه جاتال من ميضي بيشه اوتكهر باتها كه ايك بهطك ے آمجمعین کھول دیں ایک تجیب سااحساس جھے کھیرے من ليد باتفا همرابث ي محسول موري هي محصد

ا سے میں فلیٹ کے واقعی وروازے سے میں نے اینے اباجان کوآتے ریکھا،ان کے پیچھے کوئی اور بھی خرا مال شرا مال جلا آر باتھا، جب ابا جان وائرے ہے کھی اوری بررہ گئے تو وہیں رک کر بولے " ' دیکھو ا كبرينا من اين ساتھ كے لايا ہوں \_ "ان كے پيجيے ملا اس کے بعد پر چھتے یا چھتے ہم فاروتی لاج چھنج گئے ، جو ستی کھڑی تھی وہ جب سامنے آئی تو میں ہے تا ب

ای نے اپنی بائنیں کھیلالیں اور بولیں 😘 وُ وَ غاروتی صاحب نے اپنی طرف ہے اجازت ۔ بیٹا میرے گلے لگ جاؤ۔'' ممثا کی تڑے ان کے لیج

کلام البی کی مخصوص آیتوں کی پڑھائی کا آیک عمل ہے جو کہ بہت سخت اور خطرناک بھی ہے ، برصرف وہ انسان کرسکتا ہے جسے تم ہے خود ہے بھی زیادہ محبت بوء تمهاری جان بچانے کووہ اپنی جان داؤ برانگا و سند. ا باباکی بات من کر مجھے خت مایوی ہوئی میرے یاس توابیها کوئی بھی نہ تھا۔ رو پوشی کی زندگی اختیار کرنے ك يكهر المراجع بعدى والدصاحب كى بارث اليك كى بدولت حان چلی گی باتی تو میرے یاس کھے بیان نہ تھا

میں نے اپنی دونوں ہھیلیاں آ تھھول کے ما من المن الكيران السمت كى لكيرول ك شكوه منال موا عجره وفول باتھ أتحمول سے لكالئے ايك چره ايك یا کیرہ سا چبرہ نظروں میں ابرایا تو میں نے فورا آ تھموں ہے ہاتھ ہٹا گئے۔

ميرے دونوں ہاتھ خالی تھے۔

" بابا کیار کام تیں خوصیں کرسکتا۔میزے یاس الیا کوئی میں ہے جومیرے ملتے این جان مشکل میں

باباميري بابت من كرمتكرائ اور بولے الك برتهاري معكيتر بوهمهي ببت الها التي ہے وائ ساكا م كرے كى۔" الیک بار مجر میری آ تحصول میں بایوی درآئی۔

" باباعل اب كوجا مناسيس من في اس كود يكها میں اس اتنا بیتہ ہے کہ وہ انا خان کے دوست فاروتی صناحب کی بتی ہے اور شاید اب اس نے میری طرف ے ابوئ ہوکر شادی بھی کر لی ہو۔''

'' ابھی بھی وہ تمہاراا نظار کررہی ہے،ہمیں ابھی نظاما جائے وفت مبت كم بے صارے ياش يا مم تيزى ا تُعربا برك طرف ليكيد

فاروقی صاحب کا پتہ مجھے اینے آبائی گھر نے رضان بابائے فارد فی صاحب سے ساری بات کی ،حرا موکراتھ کھڑا ہوا،وہ میری ای جان تھیں۔ کی پرلیمنسی کی ہات وہ گول کر گئے۔

Scanned by Book Dar Digest 192 November 2015

ے بعلک ری تھی ، ہیں نے امی جان کوسرف تصویروں میں د کھے کرخود ہر قابونہ رکھ میں اور کھے کرخود ہر قابونہ رکھ سرکا۔ بی میں آیا کہ ان کی گود میں سرد کھ کرسمارے د کھ ساری ہر بیٹا نیاں ان کوسناؤں اور کسی چھو نے سنچے کی طرح محلے ہوئے سنچے کی طرح محلے ہوئے سوجاؤں۔

میں نے اس ارادے سے آگے بڑھنا جا ہاتو ہا یا ۔ نے میرا ہاتھ تختی سے بکڑلیا میں نے ان سے ہاتھ جھڑانے کے لئے زور لگانا شروع کردیا۔

ادهرای جان مسلسل نجھ پکاردی تھیں اس سے بہلے کہ میں جذبات میں آ کرکوئی جارحاند قدم اٹھا تا ، بابا فیہ اس سے ابا جان اورائی کی طرف بھونک ماری تو وہ جینے ہوئے ادھرادھر دوڑ سفے لگے۔ پھران سے جسموں نے آگر لی، جیسے بی ان سے جسموں نے آگر کی، جیسے بی ان سے جسموں نے آگر کی، جیسے بی ان سے جسموں نے آگر کی بیری جینے نکل گئی۔

بابائے مجھے دونوں کندھوں سے تھام لیاان کے ہونٹ مسلسل بل رہے تھے۔

مبان ماری باتوں سے بے نیاز ہم ہو جے جاری میں اس کے ہاتھ کی انگلیاں تیزی سے بین کے دانگلیاں تیزی سے بین کے دانے برای میں۔ دانے برای میں۔

میں بہت نڈھال تھارات کا دوسرا ہے جال ہا ہو اسلامیا ہے ہے۔ ایک دائرلہ ساہر یا جسے بی وال کھاک نے 12 بیائے ایک دائرلہ ساہر یا ہوگیا ورود یوار بلنے کے ہرچرائی جگہ سے ان کھنے گئی رحمان بابا اورصاکی آئیسیں تو بند تھیں جبکہ میں کھلی آئیسیں تو بند تھیں جبکہ میں کھلی آئیسی سے بیر منظر دکھ رہا تھا۔ انقا قا ہی میری نظر جیت یہ برای تو جیست وعز ام سے میر سے او پر گرنے تھی میں ذرکر بہان باباسے لیٹ گیا اور تحق سے آئیسیں کھیلیں گئی میں ذرکر بہان باباسے لیٹ گیا اور تحق سے آئیسیں کھیلیں تو زائر لے کے کہیں کوئی آئار باتی نہ سے جسے بھی کوئی از ازر لے کے کہیں کوئی آئار باتی نہ سے جسے بھی کوئی از ازر لے کے کہیں کوئی آئار باتی نہ سے جسے بھی کوئی از ازر لہ آبای نہ ہو۔

کی جوب نی بیجونی می تقی اس شوروغل میں پیمر بر سے شروی میں موسے خدا جانے وہ پیمر آ کہاں ہے رہے تھے جوسب کے سب مصار کے با ہم گرر ہے تھے ۔ گویا ہمیں ذرائے کی سب مصار کے با ہم گرر ہے تھے ۔ گویا ہمیں ذرائے کی کوشش کی جارہی تھی جس میں وہ کسی حد تک ناگام رہے تھے کیونکہ میر سے سوااس منظر کوکوئی دیکھے شدر ہاتھا۔ میں مصروف بایا اور صبا تی تھے میں بند کئے اسپنے کام ہیں مصروف بایا اور صباتی تھی جیزان پراٹر انداز نہ ہوری تھی۔

جب بد طوفان شوروغل تھا تو ہر طرف ساٹا چھا گیا لائے نے کا منظر بہت خوبصورت ہو گیا کھی کھڑ کی سے جا بدنی چھن چھن کرآ رہی تھی بہت سنگون دہ ماحول ہو گیا تھا، میں نے خدا کاشکرادا کیااور بایا کا باتھ جھوڑ کر

سائنڈ پر ہوکر میٹھ گیا۔

ابھی میں مینفش فری ہوائی تھا کہ تھنگھروں کی آ اواز ساعتوں سے کرائی، میں منے چونک کر بابا اور صبا ک طرف دیکھا، وہ ہنوز آئیسیں بند کئے بیٹھے تھے جیسے ابدی بیند سور ہے ہوں، آن کے ہونٹ مل دہ سے تھے جوان کے زندہ ہونے کا بہت دے دے تھے۔

میں نے ان سے نگاہ بنائی تومیرے بالکل ماشنے حصار کے باہر ایک بیولاسا کھڑا تھا، جسمانی ساخت سے ظاہر بھور ہاتھا کہ وہ کوئی لاکی ہے، آہت آہتہ بیو نے نے ظاہر بھوناشروں بھوا۔

وہ حرامتی جو بہت میں نظروں سے جھے و کھیر ہی تھی اوراس کے بونٹوں کیرز ہر کی مسکراہٹ تھی۔

"آ دم میرے پائی آؤ۔" ال کی آوازین کرمیں جیسے کسی شرانس میں آ گیاوہ بار بارا یک ہی ہات وہرار ہی تھی۔" آ دم میرے پائی آؤ۔" اس کا سرایا آیک بار پھر مجھے دعوت گناہ وید رہا تھی دیس سب کچھ تبول کرٹر کھڑ اتا ہواا تھا اور حسارے باہر مکلنے ہی والا تھا کہ صیامیرے سامنے حاکل ہوگئی۔

ارکوا کبر۔ میا کی آوازین کر جھے ایک جھڑکا سا الگا میں جیسے فیند ہے جاگ گیا۔ اکبر یہ جرانیں ایک مروق ہے جوتمباری جان لینا جائیں ہے۔ ا میں رک کیا۔ صبائے مجھالیے چھچے ایسے چھپے إولا عشر ستاخة طب بوسائد

'مستگهاا ب تیم اساراخونی کھیل جم بو گیا۔' اس نے بابا کی بات ہر کوئی جسیان شدویا اور حرا کورو کئے کی کوشش کرتار ہا۔ گرحرا ایک جیائی وجنوئی س کیفیت میں جمالتی میوئی میر بی طرف آئی ۔ اور جیسے ای ود حسار کے ساتھ کر کرائی تو اس کا وجو دوحائے سے باش یاش میوٹیا واس کا یہ انجام دیکھے کرمیری آ بھوں میں آنسوآ گئے۔ اور دیکھتے ای دیکھتے تراکا خاتمہ ہوگیا۔ آنسوآ گئے۔ اور دیکھتے ای دیکھتے تراکا خاتمہ ہوگیا۔

سنگھان جب حرافانجام ویکھا تو بھا گئے۔ مہوا۔ ہم ابھی تک حصار میں تھے، صال نے مجھے سیارا دیا اور نمو نے تک کے آئی، بابا کے حرا کے کلائے آئی کر کے ان پر چھو تک مارٹی تو وو غائب ہو گئے آگھر کی اینز جانب بھی جو بھو دریوھر کی۔

'' فیضدا کالایجالا کیا گئیسرے کیاں نے برائی کے ایک بہت بڑے طوفان کارخ موڑنے بین ہماری مدد کی وہزا کا وہو دختم ہوگیا۔

'' میں اب جاتما ہوں بچو۔' مرحمان یا ہا آم دونوں کے نبر دل پر بیمار سنے ماتھ پچھیم کر جنے محمصے۔ ''' ایست معاملات کی میں کا دیاتا ہوں کر دیاتا ہوں کا دیاتا ہوں ک

'' این آ دم کا ایند ہوگیا ۔'' میں لو نے ہوائے کے میں بولا۔

'' بین این آ وم' فالیندُ به کلی تبین ہونے دول گی جسبہ تک بین ڈیڈہ ہول یا' منہا کے سلیجے کا بھین اور مان انجنی تک برقم ارتھا۔

پھر بیں نے صبا کوشا کی نظروں ہے ویکھا تو و ، میر بی نظروں کامنمہوم بجھ کر بولی۔''صبح کا بھولا اگر شام کو گھر والیس آجائے تواہے جو لائیس کہتے مسٹر آ دم۔'' ''ویااس نے مجھے دل ہے معاف کر دیا تھا۔

اب ہمیں ایک نی شروعات کرنی تھی ، ایک مکمل اورخوشیوں بھری زندگی کی شروعات ۔ بیس نے صبا کے ہاتھ ایک مکمل ہاتھ ایسے ہاتھ ایسے ہاتھ ایسے ہاتھ ایسے ہاتھ ایسے ہاتھ وال میں لیے کرمسکرانے لگا اور صبا کے چبرے پرحیا کی سرخی بھیل گئی۔

اليا جيسية مرفى السينة مجول كويرول مين سله ليتي سبة \_ \_\_\_\_

حما کا خواصورت سرا با بدلنا شروع ہوگیا ، وہ ہمت ہی ہمصورت بن آئی جے ایک نظر دیکے کر دل کی دھر بکن مرک جائے اس نے گول گول دائر نے کی طرف بھرگی کی طرح کھومنا اور تعیقے لگانا شروع کر دیا اس کے قبیتے است خوف ناک اوراؤیت تاک میں نے ایسے کا نول میں انگلیال بھونس کی صبالیا تامل میرا کر چھی ہے۔
میں انگلیال بھونس کیس صبالیا تامل میرا کر چھی ہے۔
میں انگلیال بھونس کیس صبالیا تامل میرا کر چھی ہے۔

حراک غیران فی تکاف دو قبیتیوں کا شور دکتے میں ندہ رباتھا ۔ مجھرا جا تک دور کی ،اس نے قبیت رگانا بند کردیا ایک بار بھر اس کی ہیت تبدیل ہوگئی اور وہ نازک می خواہسورت می نرائے روپ میں والیس آگئی ۔ نازک می خواہسورت می نرائے روپ میں والیس آگئی ۔ '' آئیوم کو مجھے وید وائر کی میرمیرا ہے اس سے

برن میں نے خبرت ہے صیا کود کیجا۔ وہ مکمل حراکی طرف متوجیتی ۔ ''میمان آ کرآ دم کولے جاؤ۔ مسرف میں جہ ۔ ''میمان آ

میں جیرت کے سمندر میں غویطے لگانے لگا۔''قو کیا تی میں صبا جھے حراکے حوالے کرد ہے گی کیادہ مجھے موت کے حوالے کرد ہے گی؟'' بابا کی طرف دیکھا قوہ برستورا پے تمل میں مصردف تھے۔

جھے موت کے خوف نے ارزا کرر کھا؛ یار خرائے سبا کی شرط مان لی تھی ، و واہمی ہماری طرف ہڑھی ہی تھی۔ کہاچا تک ایک مکر و وقعورت بوڑ ھانمودار ہوا۔

'' رک جاؤ جرا ،مت جاؤ اس لڑے کی طرف ' چہرے بڑھیا کی سرخی بھیل گئے۔ بیس تنہمیں اس جیسے بڑاروں مہیا کروں گا۔'' اس بوڑھے کے تمودار ہوتے ہی بابا بھی اٹھ گھڑے بوئے اوران





# بھیا تک اشجام محمد ابو ہریرہ بلوچ - بہاولنگر

نوجیوان کو مارنے کے لئے چڑیل نے اپنے تمام حربے آرمالئے اور اس کا ایك بهی وارد فتوجوان پر كارگر شابت نه هوا، كیونكه نبوجبوان حصار ميس بيبتها عمل پڙهنے ميں مشغول تها که پهر چژیل کی دلدوز چیخ سنائی دی اور ....

## رات کے گھٹا توپ اور ہاتھ کو ہاتھ بھائی مددینے والے اندھیرے میں جنم کینے والی ڈراؤنی کہائی

الم منبرى سردراتولى بات سے عبدالتدايك زياده مند بوگي تو وه گھرے نظتے وقت كوئى كرم وا دروغيره جنے اس نے سردی ہے سیجنے کے لئے پہن رکھا تھا۔ لیکن سات مردی سے بچانے کے لئے کائی نہیں تھا۔ اسيخ گھر ہے تو وہ جلدي ٺکلا تھا۔ برراستہ قراب ہونے کی وجہ ہے بس بھی خراب ہوگئی تھی۔ جس وفت بس ئے اسے افرے پر اتاراای وقت دات کے تقریباً ڈی نج

سنسان سرک برمحوسفرتھا۔ وہ این آبائی گاؤں چندن بور مضرور لے آتا۔ اب اس کے پاک صرف ایک کوٹ تھا ا بيند دادادادى سے ملئے جار ہاتھا۔ آسان پر جھائے ہادل ی بھی وقت بارش ہونے کا اعلان کرنے والے تھے۔ عالا مكر حس وقت عبدالله النيئ كمريت نكلاتها اس وقت موسم بالكل صاف تقار مردى كالتنااحياس ال وتت ندقها الجتنا كداب بوربا تقار أكر استدمعلوم بوتا كدوبال اتى

Scanned by Bookstub@ar@igest 195 November 2015

جی تھے۔ سروی سے اس کے جسم پر کیکی طاری تھی۔ گہری است کی جاری ہے اس کے جسم پر کیکی طاری تھی۔ رات کے اس بھی اور نہ ہی وہاں سے کسی اور نہ ہی وہاں سے کسی اور بس کے سلنے کا دمان تھا اس لئے اس نے بیدل جند کا اور بس کے سلنے کا دمان تھا اس لئے اس نے بیدل جند کا فیصلہ کیا۔ اسپے واوا واوی سے سلنے وہ گاؤں پہل بار جار با تھا۔ گاؤں جا سے اور کا اور نے است تجھا ویا تھا۔ گاؤں جا سے کھر والوں نے اس کے گھر والوں نے اس اکیلا جانے سے روکا بھی تھا۔ اس کے گھر والوں نے اس اکیلا جانے سے روکا بھی تھا۔ اس کے گھر والوں نے اس اکیلا جانے سے روکا بھی تھا۔ اس کے گھر والوں نے اور اور اور کی دسر پر اس دے گا۔ "تھا لیکن اس نے کہا کہ وہ ' واوا ، داوی کو سر پر اس دے گا۔ "

بیخ جائے۔ اجا کم آسان پر بیکی جیکی جس ہے وہ گھراگیا۔ وہ مضبوط دل کا الک تھا لیکن فوف آیک قدرتی امر ہے جو کہ بروں بروں کی ہوا نگال ویتا ہے، بیلی کی بیشین گوئی تھی۔ اب بیلی وقت بارش کے ہونے کی بیشین گوئی تھی۔ اب بیلی وقت بارش بھی ۔ وہ بیھی تذمیل بیلی ہوگا کہ بارش بھی بیلی بوندا با ندی کی مصورت میں تھی۔ اس کے بارش بھی بلکی بوندا با ندی کی صورت میں تھی۔ اس کے بارش بھی بیلی بوندا با ندی کی صورت میں تھی۔ اس کے باس اس سے نیجنے کے لئے برد کی ورفقت کے نیچے پناہ لینے میں عافیت بھی۔ اس فرد کی ورفقت کے نیچے پناہ لینے میں عافیت بھی۔ اس فرد کی ورفقت کے نیچے پناہ لینے میں عافیت بھی۔ اس فرد کی ورفقت کے نیچے پناہ لینے میں عافیت بھی۔ اس فرد کی ورفقت کی دوفقت کے نیچے پناہ لینے میں عافیت بھی۔ اس فرد کی ورفقت اس کی سے برانا اور گھنا تھا اس کی شاخیل مفیوط اور دور تک پھیلی ہوئی تمیں۔ وہ اس کے سے شاخیل مفیوط اور دور تک پھیلی ہوئی تمیں۔ وہ اس کے سے شاخیل مفیوط اور دور تک پھیلی ہوئی تمیں۔ وہ اس کے سے کے ساتھ فیک دگا کر گھڑ اور گیا اور بارش کے دیکے کا انتظار کی سے نے لگا۔

درختوں سے چھن کر گرتی ہارش کی اوندیں جب
زیمن پر پڑتیں تو ایک عجیب ی آواز پیدا ہوتی۔ اندھیری
رات میں یہ آواز بہت پراسرار لگ رہی تھی۔ وہ ہارش کے
رکنے کی دعا کیں کرنے لگا۔ کیکن ہارش تھی کہ تھمنے کے
بجائے بہلے ہے بھی تیز ہوتی جاری تھی۔
ہارش کے ساتھ ساتھ بکی کی ہر جبک اور کڑک کچھ

بارش کے ساتھ ساتھ کیا گی ہر چیک اور کڑک ہے۔ ان کے لئے ماحول کو روش اور خوفاک بنادی تھی۔ اس کے خوف میں متواتر اضافہ ہوتا جارہا تھاوہ بہت خوفز دہ تھا۔ مسلسل ایک گھنٹہ برسنے کے بعد بارش کا زور آ ہستہ آہستہ کم ہوتا آخر بالکل ہی ختم ہوگیا۔

عبدائد تقریباً کمل بھیگ چکا تھا۔ کونکہ بارش کے وہ ان کے وہ قطرے جو کہ بتول سے تیمن کرآ رہے ہے وہ ان کا میا نے اس مزید اضافہ بوگیا سے مخطوظ نہ رہ سکا۔ سردی میں اب مزید اضافہ بوگیا تھا۔ کین اس نے ان سب کونظرا نداز کیا اور ور خت کے بیجے سے نکل کر پھرسڑک پر جلنے لگا۔ بارش ہونے کی وجہ سے سرٹک پر جگہ جگہ کیجڑ ہوگیا تھا۔ جھوٹے جھوٹے جھوٹے کی خیا سے سرٹک پر جگہ جگہ کیجڑ ہوگیا تھا۔ جھوٹے جھوٹے جھوٹے کی کا سے بھر گئے تھے۔ بارش تو بند ہوگئی تھی لیکن کی جگ اب بھی و تھے و تھے سے جاری تھی۔ اس میں و تھے و تھے سے جاری تھی۔ اس میں رہا تھا ابھی وہ دن منت میں جلا ہوگا کہ بارش پھر جیل رہا تھا ابھی وہ دن منت میں جلا ہوگا کہ بارش پھر میں رہا تھا ابھی وہ دن منت میں جلا ہوگا کہ بارش پھر میں دو ور خست کی جلا ہوگا کہ بارش پھر میں دو ور کی سارش اس مرتبہ پہلے سے تیز تھی وہ دوڑ کر میں سے تیز تھی وہ دوڑ کر میں سے تیز تھی وہ دوڑ کر میں سے تیمن کی اوا۔ یہ پہلے درخت کی است تیموٹا اور کم گھنا تھا۔

موسم کی اس احا تک تبدیلی ہے وہ بہت گھیرایا ہوا

تھا۔اس دفت رات سے کیارون کے تھے۔دفعتا بھی بھر میلی جس میں اس سے ارد کرد کا جائزہ لیا تو خود کو ایک اجڑے ہوئے کھیت کے پاس یا ناجو کہ غالبًا ملکی کا تھاء بارش آ وها تحنش تك اي طرح بري اوردل كحول كربري -بجلی پھر چنگی ای و فیدان کی چیک اورکڑک اس فعررز ور دار منتمى كەعبداللەكواپنادل ۋويتامخسوس ببولە بىلى كى روشى بىر اس نے ایک اور در حنت دیکھا جو کدائں سے تقریباً 100 ميٹر کے فاصلے پر تھا۔ اے اس در حست کے باس ایک سار نظرا یا جوک ور خست کے ساتھ پشت لگائے گھڑا تھا۔ رات كاس بر أيك الجان جكه يرساب كي كرورنا ایک فطرتی امرے اس لئے وہ ڈرگیا اس نے اس سائے كى طرف د يكهاساب كى كركى كالكن تقاءاس كوزىن من عجیب ہے خیالات انجرنے سکے بارش ایک وفعہ پھر بند ہو بھی تھی انسانی ہدردی کے ناطے دہ اس کے پاس جانا على بتاتها تاكراس سے يو تھے كدوہ كون سے؟ اور يبال كيا مررتی ہے؟ ليكن دوائے اندرائن ہمت تبيس يار با تھا۔ خیراس نے دل کو پختہ کیااور اس کی طرف چل بڑا۔ آخروہ ایں کے نزد بک پہنچ گیا وہ ایک لڑ کی بی تھی اس کی بیشت ال طرف تھی ادرمنہ دوسری طرف تھا۔

''کون ہوتم'؟'' بلآ خر عبدالقہ نے ہمت کرکے بوچھ بی لیا۔

عبدالله کے اس سوال ہروہ مڑی تو اسے دیکھتے ہی وہ سکتے میں آگیا۔ اسے میں زوردار بیل جبکی تو لڑی کا سرایا فطر آیا۔ وہ بنا کی حسین تھی۔ اس کا بھیگا سنگ مرمر ساجسم عبدالله کے حواس پر جھا گیا۔ وہ عبدالله کی طرف خور سے مبدالله کی طرف خور سے دیکھتے گی ..... "مبرانام صبا ہے۔" لڑی نے اپنا تعارف کروایا۔" براتی رات گئے تم بیال پر کیا کرری ہو؟" یہ سوال عبدالله نے اگر چارال اعراز میں کیا تھا لیکن مقیقت سوال عبدالله نے اگر چارال اعراز میں کیا تھا لیکن مقیقت میں وہ بہت و راہ واتھا۔

المن بهال بزوید بی رائی بول میں شہر گئی تھی اسے ابوکی دوائی لینے ، وہ بہت بیار میں الیکن آتے ہوئی دوائی لینے ، وہ بہت بیار میں الیکن آتے ہوئے در ہوگئی اور بھر بارش کے سبب مجھے بیال در کنا پڑا۔ "در بھر کون ہو؟" الرکی نے عبداللہ سے سوال کیا۔

المراتام عیداللہ ہے۔ میں شرسی آیا ہوں این وادادادی ہے ملئے۔ اعبداللہ نے تعارف کروایا۔

" کہاں رہتے ہیں وہ؟" اور ایک آور اسوال کیا ....!

"وه چندن بورگاؤل می رہے ہیں، اور وہ میرا آبانی گاؤں ہے، بس راست میں خراب ہوگی تھی اس لئے در سے پہنچا اور پیم کوئی سواری نہ طنے پر پیدل جل پڑا اور پھر ہارش سے سبب جھے بھی بیال رکا بڑا۔" عبداللہ نے محتصراً بتایا۔" کیا تم نے چندن بورگاؤل کا نام سنا ہوا ہے؟" عبداللہ نے سوال کیاوہ اس سے جان ہو جھ کر باتیں بڑھار ہاتھا تا کہ دو بل مزیداس کے ساتھ بتا سکے۔

"بال سنا بھی ہوا ہے اور دیکھا بھی ہے لیکن وہ بہال سے بہت دور ہے اگرای طرح بیدل جلتے رہے تو و ھائی تین گھنٹول میں بینچو کے۔ ہم ایک کام کرد آئ رات مارے گھر قیام کرلومج ہوتے ہی میں تہیں وہاں تک چھور آئل کار گھر قیام کرلومج ہوتے ہی میں تہیں وہاں تک چھور آئل گی۔ عبداللہ اس لڑکی کی ہمت پر جیران تھا۔ خت مردی اورلڑکی کومردی کا بالکل احساس ندتھا اس کے برنکس اس نے خودا کی کومردی کا بالکل احساس ندتھا اس کے برنکس اس نے خودا کی کوم اورموٹے کیڑے ہی ہمن رکھے تھے اور اس نے خودا کی کوم اورموٹے کیڑے ہی ہمن رکھے تھے اور اس نے باد جودا سے زبردست محسنڈلگ دی تھی۔

''اس وقت رات بہت زیادہ ہوچکی ہے اگر وہال جاؤ کے تو راہتے میں تمبارے ساتھ کھے بھی ہوسکتا ہے۔ رائے میں جنگلی جانوں بھیڑ ہے بہت ہیں اس کے تم ندی جاؤتو اجماب الركي في عبدالله كورات من بين آف والے خطرات ے آگاہ کیا۔ اس سے ملے کوعداللہ کھ سوج كرفيصله كرتالزكي فيعبدالله كالماته بكرليا اس كالماته برنے کی ما نند کے تھااس کے جھوتے ہی عبداللہ کوائے جسم میں جیو نمیاں ی ریکتی محسوں ہوئیں۔اس نے ایٹا ہاتھا اس لڑی ہے چھڑانا جایا لیکن اس کی گرفت اس کے ہاتھ پر سخت تھی۔وہ اس کڑی کے ردب پر جیران دیر بیتان تھا۔وہ عبدالله كا باتى بكرے رائے سے بث كر كھيوں ك درمیان بی آیک میگرندی پر جننے لگی، عبداللہ کا ہاتھ بدستور اس اڑی کے ہاتھ میں تھا جھی کھاروہ مڑ کراسے مسکرا کر ديھتى تووە بھى آ گے سے رسمامسکراد جاليكن حقيقت ميں دہ الدرسے بہت ڈرا ہوا تھا۔ اس کی چھٹی حس اس کو آئے والمسلح خطرات كاالارم وسيدي محى

" تمهارے ساتھ اور کون کون رہتا ہے؟ "عبداللہ مے اللہ عبداللہ میں میں میں میں میں میں اللہ میں میں میں میں میں م نے بے تکلفان میوال کیا، وہ خود بھی حیران تھا کہ اس نے ابیاموال کیوں اور کینے کیا۔

الركی في مسكرات بورے عبداللہ كى طرف ديكھا اور يولى فريس اور ميرے بوڑ سے والد ، مال بچين ميں بى حجود كرچل بى اس وقت ميں ساست سال كى تقى ابو نے ابى ميرى برورش كى ہے۔''

اب الركی نے عبداللہ كا باتھ جھوڑ دیا تھا۔ وہ جاہتا تو وہاں ہے ہواگ سكتا تھا ليكن پھرائ نے سوچا كراكا ہوكر الرك ہے وہ وگا دیکھا جائے گاہ وكر سوج كروہ مسلسل اس كے ساتھ چلتارہا۔ الركی اسے ساتھ ليك آ دھا گھنٹہ چلتی دی ۔ آخروہ ایک بوسیدہ تھا۔ گھر ورختوں بہنچ ھے۔ گھر انہائی خت حال اور بوسیدہ تھا۔ گھر ورختوں کے ورمیان گھر ہوا تھا۔ عبداللہ كوائی جگہ ہے ڈر تگنے لگا اور فاض طور برائ لاكی ہے جوائی وقت اس كے ساتھ تھی۔ اس کے ساتھ تھی اس کے ساتھ تھی۔ اس کے ساتھ تھی اس کے ساتھ تھی اس کے ساتھ تھی تھی۔ تھی ہی تھی تھی اس کے ساتھ تھی اس کے ساتھ تھی آ گیا۔ گھر جی کمل اندھیرا تھا

Scanned by Bookstube Dar Digest 197 November 2015

اليها لك رباتها بيسے برموں سے كوئى روشنى ند بوئى ہو ' متم یبال مخبرد میں روتن کا انتظام کرتی ہوں۔'' بی<sub>ہ</sub> کہ کروہ لڑکی اندھیرے میں یوں عائب ہوئی جیسے اس اندهرے کائی ایک حصہ ہو۔

عبدالله وبال اكيلاره كيا-اس كو تعمبير سنانے اور اند عیرے میں ڈر ککنے نگاوہ وہاں سے بھا گئے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے اندھرے میں دروازے کا تعین كيااوردور الميكن سركيااس كاسركسي سخت ديوار ي كراياتووه گر گیا۔وبوارےاس کی مکراس قدر سخت اورزور دار تھی کہ اسے اپنا سر کھومتا محسوس ہوئے لگا اس کی آئھوں کے سامنتارے تاہے گان نے ہمت کی اور ایک بار چر تھڑا ہوگیا اس کو بہت حیرانی ہوئی کدائھی تو وہ دروازے ے اندر آیا تھا تو مجروہ وروازہ آخر گیا کہاں؟ اس کا دل هبرائے لگا۔

اس لاک کو گئے دی منٹ سے زیادہ ہو چکے تھے پر ودائيني تك نبيس آئي كي -

اجا تک عبداللہ کولگا جیسے اس کے آس باس کو ل ہے ا ہے کسی کی سائسوں کی گونج واسلح سنائی دے رہی تھی۔ ٹیمر ا اے اپنی گرون برو باؤ محسول ہوا اے لگا جیسے کوئی اس کا گلدد با رہا ہو، اے اپن گردن برسوئیاں ی چیمی محسوں ہوئی او وہ سرتایاؤں کائی گیاءاس سے سلے کہوہ ہے ہوتی ہو کر گرتا اس نے ہمت کرے ایے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر ایک گھوٹ بتایا اور چھر ایک جانب کا تعین کر کے یوری قوت سے اسے تھمایا ایک ملکی ی چیخ اسے سنائی دی اورساته اي اس ك كردن برد باؤ بهي كم موكميا\_

چے میں بوڑھے آ دی کی تھی۔ سخت سردی میں بھی اس کے اتھے سے سینے کی بوندیں فیک بڑیں۔ مجراے ا بني طرف أيك روتني آتي د كهائي دي مدروتني ايك الكين ہے پھوٹ رہی تھی جس کوصبانے اٹھایا ہوا تھا۔

لگاہے بارش کی وجہ سے بیلی کائنکشن کٹ گیاہے ان کے ساتھ جلنے پر مجبور ہو گیا۔ دہاڑ کی اسے مختلف کمرول

ے ہوتی ہوئی ایک بال میں سے آئی سے بال باقی تمام محرول ہےجن ہے دہ گزر کر آیا تھا وسیع تھا۔ ال بڑے بال من صرف أيك جاريا في تفي اس من أيك جراغ جل ربا تھا حربت کی بات ہے کا کہ اس جراغ سے بھوٹے والی روشنی سرخ رنگ کی تھی جو کہ اس ماحول کو پر اسرار بناری تھی۔ ''تم يبال جفوص تمهارے لئے کھانالاتی ہوں۔ "صبانے کہا اور پھرعبدانلد كاجواب سيند بغير بى جا كى تى-

عبدالله ايك دفعه كيمراس وسيع وعريض بال ميس تنباره کیا تھوڑی دمر بعد جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ا كن زي تهي جس من كرم بهاب الهنا كوايا اور باني كالك جك تفاييس من سرخ رنك كالأهامشروب تفاعبدالله کو بھوک تو تھی ہی گرم کھانا دی کھ کراور بھی تیز ہوگئ ،اس نے بیہ بھی نہ سومیا کہ تھوڑ ہے وقت میں کھانا کیسے تیار ہوسکتا ہے۔ عبدالله في جيه ي ببلانوالدليات قي آگئ، كيونكداس كمعاني كاذا كقدبالكل عجيب تقار

"كياموا" مبان يريفان موت موع بوجها " سیکھ نہیں مجھے بھوک شیس ہے۔" عبداللہ نے

" مُعَيِّكَ ہے بِانی تو بی لوے صبائے كہا تو عبداللہ -نے جُل سے کلاس بھرا اور غناغث بی گیا۔ یانی پینے بی عبداللہ کوائے سرمیں در دمحسوں ہوا۔ اور اس کے بعدوہ ہوٹ ک دنیاہے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔

رات کے فد جائے کون ہے ہی اس کی آ تکھ تھلی مرے میں الثین کی روشتی تیمیلی ہوئی تھی،عبداللہ کواسے اوبرایک سار جھکامحسوس موارعیداللدنے جیسے ای اس کو بالوں ہے بکڑ کراویرا تھایا تو است اپنا سائس رکتامحسوں ہوا كيونكداس كاوير جفكنداني ايك جريل تفي جوكداس كاخون یں رہی تھی۔اس چڑیل کا چبرہ انتہائی سیاہ تھا اس کے چبرے مريب شار جمريان تعيس اور آسته عيس انگارون كي طرح سرخ، اس فے اسے خواس برقابو یائے ہوئے اے زور دار دھا دیا اب بنتہیں کب تک ٹھیک موگا بس تم میرے چھے تیجے ۔ اوردوڑ لگادی۔دواس کریے ہے نکل کروروازے کی طرف علتے آؤ۔" صبانے اس سے كہااوروہ ندجا ہے بوئے بھى بھا گئے لگا۔ ياس كى خوش ستى تھى كدرواز واب كھلا ہواتھا۔ وبال سے نکلنے کے بعداس نے ای رفتار میں بالک کی ندکی

اورا ندها دهند بها كُنّار باروه بالكلُّ تيس جانبا تفاكدوه اب كبال بها كاجار بابا احتلامى توصرف ابن جان بيان

ک ال وجوروے والی بڑیل ہے۔

آسان أب بالكل صاف موج كاتفا ستارب جمك رے تھے۔ بارش کی دجہ سے جگہ جگر بن گیا تھا۔ مسلسل بھا گئے ہے دہ بہت تھک گیا۔ اس کی سائسیں بے ترشیب ہونے لکیں۔ اجا بک اس کا یاؤں کسی بڑے کھر سے ترایا اوراس کے ساتھ عی وہ موس کی دنیا سے بیگان موتا چلا گیا۔ اس نے جب آ تھیں کولیں تو خود کوایک اجبی مقام يريايا وه تفبرا كرانصني بي والاتعاكه اسے اسے عقب ے ایک آواز سنائی دی۔ ' لمٹے رہو بیٹا۔' اس نے چونک کرآ داز کی سمت دیکھا تو اس کی نظرایک باریش بزرگ پر یوی جن کی عمر کم از کم استی سال کے لگ بھگ تھی۔ان کے

بالقول من من من من اور بدن برسفيدلياس تقي "آ ب كون بيس؟ ميس الن وقت كمال مول؟ اور مجھے سہاں کون لایا؟؟ "عبداللہ نے می سوال ایک دم یزرگ ہے کرڈ انے۔وہ پرزگ پہلے تو تھوڑ اسکرائے پھر یو لے۔ "مم تھوڑا آ رام کرلو بھر میں تمہارے سوالون کا جواب دول گائم بہت تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہو'' ، ونہیں بابا جی میں بالکل نھیک ہوں ۔ آ پ بگیر بتا تمیں کہ میں کہاں ہوں ؟ "عبداللہ نے براگ سے

جب بزرگ نے عبداللہ کو اس فقدر پریشان اور حیرت زوہ ویکھا تو ہوئے۔ دمتم جھے اس رائے میں بے موش يرا ، ملے متھے تنهاري حالت اس وقت بہت زياده خراب تھی اور تم نسینے میں شرابور تھے۔ لگتا ہے تمہارے ساتھ کھے نہ کھفرور ہوا ہے، مجھے بتاؤہ بیٹائم بے ہوش کیوں ہونے تھے؟ تاید میں تمہاری کھ مدد كرسكول يُ عبدالله نے بزرگ كواپنامخلص سمجما اور اپنے ساتحة كزراسارادا قعه كبيه سناياب

بررگ اس کی کمانی کوتوجہ سے سفتے دے بھر بولے الوہو القربيات ہے۔

وتني سوال د ہرایا۔

"ميرانام عبدالرحمن إاى جنكل مي ميرامسكن ہے۔ 'بزرگ نے تعارف کروایا۔

'' بہت ی سرکش اور ضدی ترزیکوں اور بدروحول کو میں نے قید کرر کھا ہے اس جنگل کی ہر چیز برمیری حکومت ہے۔ پرلگنا ہے تم نے جس جزیل ہے چھا جھٹرایا ہےوہ بهت بی خطرناک اور طاقتورهی - ایک بات یاور کھوج میل جس انسان کا خون ایک بار چکھ لیتی ہے اس کو اس وقت تك نبيس جيوز تى جب تك اس كسار العجم كاخوان ش نچوڑ لے۔ اور اس نے تمہارا خون چکھ لیا ہے اور اب وہ تمهمیں ضرور فرهونڈے گے۔ 'برزگ نے عبداللد کو بیسب بنلا یا تو ده تحبرا گیا۔ اس کا داسطہ زندگی میں چڑیل ہے تہیں ہوا تھا۔ اس نے ان کے بارے میں صرف کہانیاں س ر کھی تھیں۔اے کیا معلوم تھا جن کہانیوں کوئ کروہ ہشتا تھا۔ایک دن اس کی اسکی رندگی میں بھی رونماموں گی ۔

بررگ نے عبداللہ کاؤراجیرہ و عکما تواے دلاسادیا کے"اب تم بے فکر ہو جاؤ یہ میراغلاقہ ہے اور پہال پرمیرا راج چاتا ہے میری مرسی کے بغیر کوئی بھی جن بھوت يبال نبيل آئية \_ يبال يرجعي جن ريح جن يروه سب ميرے ناتخت ہيں۔

مجھے بہا کرنا ہوگا کہ وہ لیے لی جس ہے وہ كون محى؟ بدسب معلوم كربية كي سلت مجيمة جراب عمل كرنا موكاء استم في الحال أرام كرورين في تمهار \_ نا شتے کے لئے کہدویا ہے۔ "مدکد کر برزگ جھونیروی ہے باہرنگل گئے۔

عبدالله ایک بار پرتنها ره کیا اس نے جھونیروی کا جائزه لياراس بين كهاس بونس كافرش ياني كالك كفر ااور مٹی کا گلاس موجود تھا۔لیکن جہاں وہ بزرگ بیٹھے تھے وہاں مركسى جانورك كعال بيحى مونى تحى بهرات اسية بيجيه آ دار منائي ري " كھاتا كھالو مايو جي ."

عبدالله في لبث كرديكها تو خوف عدان كي سانس ر کئے وہی اس کی آئے میں جیرت ہے پہٹی کی پھٹی " يرآب كون مين باباجي؟" عبدالله في وباره منس كونكه آواز دين والاكوني انسان تبين بلكه ايك

Scanned by Bookstube.net Dar Digest 199 November 2015

التجاكي\_

عجيب الخلقت وجودتها\_

"کون ہوتم ؟" اس نے ڈریتے ہوئے لیجے ہیں اس بی بیات اس بی بی بیات میں انام کالوسٹی ہے۔ اس نے انسان کی طرح آگے براہ کر کہااور کھانا جاریا گئی پرز کھ ویا۔" بیس بابا جی کا بھٹت ہوں۔"عبداللہ نے کالوسٹی سے کئی اور سوال کرڈ الے۔

"میں ایک جن ہوں بابو تی ، پہلے بابا تی نے مجھے قید کیا تھا بھر جھے آ زاد کردیالیکن ان کی خوش اخلاق ہے متار ہو کر میں ان کے یاس بی رہ گیا۔"وہ غلاموں کی طرح باتھ باندھے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بھوک او عبدالله کوزورون کی تھی گرم کھانا دیکھ کر اور بھی تیز ہوگی۔ اس نے ملے کھائے کی طرف اور پھراس مجیب الحقت وجودكي طرف ديكها تووه مجموكميا كهوه است بابر بجيجنا حابهنا ہاں لئے جب جاب اہر جلا گیا۔اس کے جاتے ی عبدالله كعاني برأدت برا- كهانا اتنالديد تها كدوه اس منوں میں دیث کر گیا۔ اس کے بعدائی کے جگ سے یالی پیا جس ہے اس کی گھوٹی تو اٹائی بحال ہوگئی جب وہ کھاتا کھا چکاتو وہ اندرآیا اور برتن لے کر چلا گیا۔ کھاتا کھا كرعبذالله خاريائي پر ليپ گيار وه ول بي دل مي اس ج بل اور برزگ کے بارے عل موجے لگا کہ پتائیس بابا جی اس چریل کے بارے میں جان یا تیں مے یا تیں، اس نے آ تکھیں موندلیں۔ اس کے بعد کب وہ نیندی ممرى داد يون من خِلاً كياات عابى مدجلاء

شام کے دفت تک وہ سوتارہا۔ شام کو بزرگ کے اٹھانے پراس کی آ کھ کھی جو کدانے کھانا کھانے کا کہہ رہے ہوئا گھانے کا کہہ رہے ہوئا گھانے کا کہہ رہے ہوئے اس نے اٹھے ہی سب سے مہلے اس چڑیل کے بارے بیں پوچھا کہ اس کا پہا چلا کر نیس ۔ ' بیٹا ابھی تک پہنے نیس چلا۔ اس کے لئے کمل آج رات کروں گا۔ تک پہنے نیس چلا۔ اس کے لئے کمل آج رات کروں گا۔ تم بے فکر رہوا کر خدا نے جا ہا تو اس کی کمزوری معلوم کر کے اسے فنا کردوں گا۔ ' بزرگ اسے ولا سا ویتے ہوئے ہوئے ہوئے۔

''خداکرےایہائی ہو۔''اس نے دل ہی دل جی کہا بھر ہاتھ مند دھوکر کھانا کھانے لگا۔

شام کو جاتے ہوئے بزرگ نے عبداللہ کو تختی سے منع کیا کہ 'آج ج رات تم اس جھونیزی سے باہر مست نکلنا درنے تمہاری جان کوخطرہ ہوسکتا ہے۔''

مودب البع ميس كها-

رات کواسے محسوں ہواجیے اے کوئی باہر بلانہ ہو۔
پہلے پہل تو اسے بیوہم لگا پر جب آ وازیں مسکسل سنائی
دیے لگیں تو اسے بیعین ہوگیا کہ باہر کوئی ہے۔ وہ اٹھ کر باہر جانے والا تھا کہ ایس آ وازی بارے میں معلوم کر سکے باہر جانے والا تھا کہ ایس آ وازی بارے میں معلوم کر سکے باہر جانے والا تھا کہ ایس باہر جانے کا اداوہ صورت بھی باہر مت نگلنا۔ اس نے باہر جانے کا اداوہ ترک کرویا اور آ کروہ ہارہ لیٹ کیا۔ ساری دات اسے یک ترک کرویا اور آ کروہ ہارہ لیٹ کیا۔ ساری دات اسے یک آ وازی بر بین پھرائی نے ان سب کوان میا کرویا اور یونی کروٹ بدلتے رات گر رکئی۔
کردیا اور یونی کروٹ بدلتے رات گر رکئی۔

من اس سے برزگ کے بارے من بوجھا کہ وہ آئے کہ اس سے برزگ کے بارے من بوجھا کہ وہ آئے کہ اس سے برزگ کے بارے من بوجھا کہ وہ آئے کہ آئیں آئے برآئے تو من آپ کو آئی کی انگر بوجائے اور ناشتہ کر لیجے۔ " گاہ کر دول گا۔ آپ بے قاربہ وجائے اور ناشتہ کر لیجے۔ " عبداللہ نے اٹھ کر گھڑے سے بائی لیا اور ہاتھ منہ وھوکر ناشتہ کرنے لگا حسب عادت وہ برتن فائی ہوئے تو کالو سنگھا سے اٹھا کر چا بازا۔ اب اس بابا جی کا انتظار قا۔ تاکہ ان سے عملی طور پر چزیل کے بارے میں معلوم تاکہ ان سے عملی طور پر چزیل کے بارے میں معلوم کر سے اس کے بارے میں معلوم کر ہا اور باباجی واپس آئے ہی آئے تی عبداللہ نے ان سے بارے میں بوجھا۔ ویا اس کے بارے میں بوجھا۔

"فورے سنو بیادہ بہت ہی ظالم اورطاقتور چریل ے رات کے عل میں جھے پتا جلا ہے کہ وہ بہت ہی

خطرناک ہے۔ معصوم اور سید ہے ساد ہے سافروں اور راہ گیروں کو بہلا کیمسلا کرمندر میں لے جاتی ہے جہاں وہ مشہبیں بھی لے گئی تھی۔ بھروہ وہاں ان کا خون بیتی ہے۔ اوگوں کا خون بی کے دور تو اس کا خون بیتی ہے۔ اوگوں کا خون بی کر ہی وہ نوجوان اور خوب صورت دھتی ہے۔ ور نہ اس کا اصلی چہرہ وہ ی ہے جوتم نے خون ہیں اس ہوئے و کیما تھا۔ اور جس اور ھے کے بارے بین اس نے بتایا تھا کہ وہ اس کا باب ہے۔ ورحقیقت وہ اس کا گرو ہے کہ باروح ہے۔ خون بینا ان وونوں کا مشغلہ ہے۔ جوکہ بدروح ہے۔ خون بینا ان وونوں کا مشغلہ ہے۔ بینا ان کی طاقبیں انسانی خون ہینے اور گوشت بینا ان کی طاقبیں انسانی خون ہینے اور گوشت

مینا ان کی طاقتیں اسانی خون پینے اور گوشت کھانے ہے بہت بڑھ کی ہیں۔ میناان کو ارتااب بہت بی زیادہ ضروری ہوگیا ہے۔ اگران کا کوئی علی نہ کیا گیا تو وہ ایسے بی معصوم اور بے تصور لوگوں کو مارتے اور ان کا خون ہے در ہیں گے اور اپنی طاقت میں اضافہ کرتے در ہیں گے اور اپنی طاقت میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ '

" بابا جی میں ان کوضرورختم کروں گا۔" بزرگ کی با تمن س کرعنداللہ جوش اور جذیے سے بولا ۔

"" شاہاش بیٹا! ایک استھے مسلمان سے میں امید ہوسکتی ہے۔" بررگ عبداللدی ہمت کی داد دیتے ہوئے بولے:

اور بینا میر سے ماتھ میں بین کھی ایک خطرناک علی کرنا ہوگا جس سے می کو بے بناہ طاقتیں حاصل ہوجا ہمں گی اور انہیں طاقتیں حاصل ہوجا ہمں گی اور انہیں طاقتیں طاقتیں کر سکتے ہو۔ ویسے تو رہم میں خود بھی کرسکتا تھا۔ لیکن تمہارا ساتھ ہوگا تو تہ ہیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ بینا این عمل میں تہرارا ساتھ ہوگا تو تہ ہیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ بینا این عمل میں تہرار ساتھ ہوگا تو تہ ہیں ذیادہ میکا جائے گا اور تہرارے عمل کو ناکام بنانے کے لئے کئی حرب آز مائے جائیں کے اور حصارے باہر آ کے تو اپنی سے کے اور حصارے باہر آ کے تو اپنی حیان یا در کھواگر ہم عمل جھوڈ کر حصارے باہر آ کے تو اپنی جائیں جائی ہوڈ کر حصارے باہر آ کے تو اپنی خطرات ہو قدم رہو خطرات سے جاؤ کے اور اس کے برعکس اگر تم تا ہت قدم رہو خطرات سے تعمیلا آ گاہ کیا۔

' میں ہر طرح کی مصیبت اور آفت کا سامنا کرنے کے لئے پوری طرح تیار ہوں بابا تیا۔' عبداللہ

نے بختہ عزم سے کہا ۔۔۔ بھر برزگ نے اسے عمل کے کمات یادکراد ہے، جسے اس نے اچھی طرح یادکرلیا۔
برزگ وہارہ ہولے۔ 'جیٹا ہے عمل تین دن کا ہے کیونکہ ہمارے ہاں اتنا دقت نہیں اور ہاں سے عمل تمہیں جنگل میں کرنا ہوگا۔'' بھر برزگ نے اسے ایک خنجر اور تعویذ ویا اور ہولے۔'' ان کوسنجال کررکھنا اور تعویذ کوخود سے جداند کرنا کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے می بھوت یا جن کا دار ہے اثر ہے۔''

عبدالله في بزرك كاشكر سادا كيا-

رات کے 8 نج رہے تھے۔ بنگل بہت زیادہ گھنا تھا۔ عبداللہ نے آگے ہو ہر آیک جگہ کوصاف کیا بھراپ ساتھ لا ۔ خبخرے مسار کھینچا اوراس بیل بیٹھ کر عمل کے اساتھ لا ۔ خبخرے مسار کھینچا اوراس بیل بیٹھ کر عمل کے ہوا چاہ بات کا ورد کرنے فکا ۔ بچھ بیل تو سب بجھ تھی کہ ہوا حصار کیا تاہری تھی کہ ہوا حصار کے باہری تھی ۔ ہوا نے خطر تاک صورت اختیار کرلی ایسے بیٹھ نے ناکا جیسے ورخت جڑوں سے اکھڑنے والے ہول ۔ بیٹوں کی جو دو تیے بھرے ہوئی ایس ہر طرف ہے تی کہ دو شیر اپنی سے بھراے شیروں کی آ دانر سنائی دی ہوا ہے جو ایسی کے دو شیر اپنی مطرف آتے دکھائی دھک کرنے لگا، اسے دو شیر اپنی طرف آتے دکھائی دھک کرنے لگا، اسے دو شیر اپنی طرف آتے دکھائی دھک کرنے لگا، اسے دو شیر اپنی طرف آتے دکھائی دھک کرنے لگا، اسے دو شیر اپنی طرف آتے دکھائی دیکے بیشر بہت ہی خونو ادلک د ہے۔ اس کا دل کیا کہ ان کے کہ بیش بہت ہی خونو ادلک د ہے۔ اس کا دل کیا کہ ان کے کر بھائی جائے بھر برز دگ کی آ دانہ بر اس کا دل کیا کہ ان کے کہ بیشاری سے نظر کا دھو کہ ہے۔ "

خوف ہے اس نے ای آئیمیں بند کرلیں اور زور زور سے عمل کے الفاظ وہرانے نگاشیروں کی آواز اسے قریب سے قریب تر آئی محسوں ہوئی۔ اس نے آئیمیں کھول کردیکھاتو شیر بالکل ہی قریب آ مجھے پھران دونوں نے اس پر چھلا تک لگائی لیکن وہ حصار سے نگراتے ہی غائب ہو شکے۔ اب وہ ایک ٹی مصیبت کا سامنا کرتا کے الکے تیارتھا۔

رات کے 2 بجنے والے تھے کہ اسے ایک بچے کے رونے کی آ واز سنائی دی اس نے دیکھا کہ ایک یا بچے سالہ بچہ جوشکل وصورت کے لحاظ سے بہت بی معصوم تھا جیشار و

Dar Digest 201 November 2015

Scanned by Bookstube.net

رہا تھا۔ اے اس بیچے پر بہت ترس آیا بھراس نے ایک خوفاک بلاکود مکھا جواس بیچے کی طرف بڑھ رہی تھی اس بلاکی طرف دکھے کروہ بچاوراد کچی آواز ہے رو نے لگا۔ وہ بلااس قدرخوفناک تھی کہ خداکی پناہ۔ بلانے قبر آلودنظروں سے عبدالند کود بکھا بھر ہولی۔

"ائے این عمل جھوڑ دیسے ورنداس بچے کو کھا جاؤں گی۔ "اس کی آ داز ایسی تھی جیسے بچل کڑک رہی ہواس نے اس باد کی بات پر دھیان نہ دیا اور عمل بڑھنے بیس مصروف ریا۔

عبدائند کو ہزرگ نے بتایا تھا کہ خمل میں نظر آنے والے واقعات محض فریب اور نظر کا دھوکہ ہوں گے اور عمل کوختم کرنے نے کے بلتے ہوں گے ساس لئے وہ ثابت قدم رہا۔ اس بلائے اس روتے ہیے کو اٹھا یا اور اس کی نظروں کے سامنے چیر بھاڈ کر کھا گئی۔

عداللہ کے لئے وہ منظر دل وہلا دیے کے لئے کا فی تھا۔

اس ہے کو گھائے کے بعد دہ عبداللہ کی طرف برجی
اور بولی۔ 'اے لڑکے اب بھی دفت ہے میری بات مان
ہوا در اس جھوڑ دے اور بہاں سے چلا جانا در نہ اس کو گھن
ہیں اس ہے بھی برا کرون گی۔ '' عبداللہ نے اس کو گھن
د شمکی سمجھا اور ممن برخ ہی اس کے تیور کے ٹھیک نہیں تھے۔ پر
سے اس کی طرف برجھی اس کے تیور کے ٹھیک نہیں تھے۔ پر
سے اس کی طرف برجھی اس کے تیور کے ٹھیک نہیں تھے۔ پر
سے اس کی طرف برجھی اس کے تیور کے ٹھیک نہیں تیور سے
میسے ہی وہ حصار سے ظرائی اسے آگ لے نے اپنی لیسٹ بیس
میں گھونس کی وہ کی رہی تھیں۔ عبداللہ کو اپنے کا نوں
برد سے کھٹے محسوس ہوئے۔ اس نے اپنی دانگلیاں کا نوں
میں گھونس کیس۔ پھر پوری دات پر امن دئی۔

عبداللہ کا ایک رات کا عمل عمل ہو گیا کیونکہ میں ہوگئی تھی چرا ہے ہزرگ کی آ واز سنائی دی۔ 'اپنی آ تکھیں ہد کرلو بینا اس نے ابیابی کیا اور جب آ تھے میں کھولیس تو خود کو بابا جی کی جمونیز کی بیس بایا۔ ہزرگ اٹھ کر عبداللہ ہے ملے اور ایک رات کا عمل بورا ہونے پراور ٹابت قدم رہنے یہ مبار کیاد دی۔ پھر عبداللہ کے لئے کھانا لایا گیا۔ کھانا

کھائے کے بعد بزرگ نے اے سوجائے کے لئے کہا کیونکہ آئ آئے والی رات پھراسے جا گنا ہے۔ دات جاگنے کی وجہ ہے اس کی آئی میں سرخ ہور ہی تھیں۔ اس لئے وہ بستر پر لیٹ گیا اور میٹنی نیند لینے لگا۔

شام تک دوسوتا رہا۔ پھر حسب معمول اٹھ کر کھاٹا کھایا پھر ہزرگ نے اے رات کے مل کے خطرات سے کھایا پھر ہزرگ نے اے رات کے ملک کے خطرات سے کا کاوکیا اور ٹابت قدم رکھنے کی مقین بھی گی۔ اس نے مل کے کلمات ہزرگ کو سائے تاکہ اگر اس میں منطقی ہوتو اصلاح ہوجائے گئین وہ اے اچھی طرح یاد ہوگئے تھے۔ بھراس نے بخر اور تعویذ جو کہ ہزرگ نے اے ویے تھے اور ایما گئی اور ایما گئی اور ایما گئی اور ایما گئی ہا کہ کہا کہا کہ کہا کہا گئی اور ایما ہی اور جب کھولین تو اے ہوگیا بھا۔ اس نے ہوگیل کا اِلت ہوگیا بھا۔ اس نے ہوگیل والی جگر اور جب کھولین تو اے آ ہے گئیل دالی جگر ایما گئی ہا کہ کھرایا ہے۔ اس نے ہوگیل کا اِلت ہوگیا ہیں اور جب کھولین تو اے آ ہے گئیل دالی جگر ہوگیا گیا۔

بزرگ کے یاس واقعی بہت طاقتیں تھیں جس کی مطلوبہ جگ ہر اس کی مطلوبہ جگ پر بہت اس کی مطلوبہ جگ پر بہت اس کی مطلوبہ جگ پر بہت او تہ جائے وہ اس بہتا اس کی مطلوبہ جگ پر جگ بہتا اس کے بیدل جانا ہواتا تو تہ جائے وہ اس جگہ برکھنی وہر میں بہتیا۔اس نے ابن جگہ کوساف کیا حسار کی جگہ برکھنی وہر میں بہتیا۔اس نے اکار وہ اب آئے والے خطرات سے بہتے ہی آگا ہ فقا کہ آئی کی دات ہے جائے دالی دات سے نہا کی دات ہوگا۔

اسے بیٹے کی دو ڈرگیا کیونکہ سے عام بارش نہیں بلکہ خون کی
ہونے گئی وہ ڈرگیا کیونکہ سے عام بارش نہیں بلکہ خون کی
بارش تھی جبرت کی بات بیٹی کہ کل کی طرح بیرسب مصار
کے باہر ہور ہاتھا۔ پھر است وور سے اپنی طرف آیک اڑک
آئی دکھائی دی وہ جب اس کے نزد یک آئی تو عبداللہ اس
کے حسن میں کھوکر سب کچھ بھولی گیا۔ وہ لڑکی مصار
تھوڑا ہت کراس کے سامنے بیٹی گئی۔ وہ بت بتا اس حسن
کی ویوی کو سکتے جارہا تا۔ وہ لڑکی افسروہ تھی پھر اس نے
دونا شروع کردیا۔ وہ لڑکی عبداللہ کے دل کو بھاگئی۔ وہ بھی
مذائی با تعدی علی جبواللہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ اس
سے مخاطب ہوئی۔ ''کیا تم جھے سے شادی کرتا جا ہے ہو!
اگر کرنا جا ہے ہوتو حصار سے باہرنگل آؤ ہم شادی کرتا جا ہے ہو!

اليك كل و نايسا مي شكه ـ

عبداللہ اس کے حسن کے سمر میں جگڑ چکا تھا۔ وہ حصار سے باہر نگلنے ہی والاتھا کہ ہزرگ کی آ واز سنائی وی ۔ '' بیٹا میرسب ایک فریب ہے اس لڑکی کی باتوں میں مت آ و میر خوب صورت نہیں بلکہ بدصورت چڑ بل ہے ، حصار سے باہر نگلتے ہی میں میں مار ڈالے گی اور خون ہے گی۔''

باباجی کی آواز من کروہ اس لڑکی کے سحرے آزاد ہوا۔ اس نے خود کو بہت ملامت کیا اور عمل دوبارہ پڑھنے من لگ گیا۔اس لاک نے اے بہت بہلایا پیسلایا پراب وہ منتجل چکا تھا۔ لڑکی نے اے دولت اور شہرت کا لاج ویا يراب وواس مح مريم كبال آن والاتعار جب اس ك المام ترتر كيبيس اكام موكنين تولاكى في ايناروپ بدلنا بشروع كردياراس كے منه سے دو ليے ليے وائت طاہر مو گئے۔ اس کے مافن کی ایج کے موسکتے اس کی ٹاک بالكل عائب بوكي اور بال زين كوجهوسة تكدوي اركى جس كو بهليه وه حسن كي ويوي سجهر باتها فدا بهوا جار باتها اب اس کود کھے کر کرا ہیت ہور ہی می لڑکی آ ہتے آ ہتے اس قریب آئے لگی اس کے جسم سے اٹھنے والی بد ہو سے عبرالله كا وماغ بينا جاريا تقار ول يول زور زور سي وحر كے لگا جسے بسلول كے ينجر كوقو أكر با برنكل آئے گا۔ قريب آئي آ لي جب وه حصار عظراني تواسي آ گ لگ کی وہ بوں جلتے تھی جسے ہیں پر پیٹرول چیزک کر علاد یا گیا ہو۔ اس طرح جلتی دہ را کھ کا ڈھیر بن کی ادراس كساته بى عبدالله كدوسر دن كالمل بهى يورا موكيا عیداللہ نے حصار سے باہر قعرم رکھا اس کے سامنے وہی مندروالا بوڑھا ظاہر ہو گیاوہ غصے ہے لال پہلا ہوا جار یا تھا۔ بوڑھے نے قبر آلود نگاہوں سے اس کی طرف دیکھااور پھر پچھ پڑھ کراس کی طرف پھوک ماری تو تيرون كي ايك بوجيماز عبدالله كي طرف بره صفائلي. ليكن ده قريب آتے آتے عائب ہو گئے۔

بوڑھے۔نے اپنادار نا کام دیکھا تو اور بھی زیادہ عصد ہوااوراس نے اینے دونوں ہاتھ آسان کی طرف پھیلائے

تو آیک جیمکتی مکواراس کے ہاتھ میں آگئی۔ عبدالللہ پہلے تو اس سے ڈرر ہاتھا مگر اب وہ تیار تھا۔ اور پھر جیسے ہی بوڑھےنے وار کیا تو اس کا وار نا کام گیا۔

بھر اچا تک بوڑھے کی گردن کٹ کر دور جاہزی گردن کے گئتے ہی خون فواڑے کی مانند ہنے لگا۔ وہ پچھ دریرز بیار ہا بھرسا کت ہوگیا۔اس کے مرتے ہی وہ ہوا میں تحلیل ہوگیا۔

پھر عبداللہ کو بابا بی کی آواز سائی دی۔ ' بیٹا جلدی ہے آئیس بند کروور نہ جڑیل آ کر تہمیں مارڈ الے گی۔ ' عبداللہ نے بدایت پر عمل کیا اور فورا سے پہلے جھونیز کی میں تھا۔ بابا نے اسے خوش سے گلے نگا با۔ '' واہ بیٹا واہ ۔۔۔ تم نے تو آج کمال کردیا۔ اب تم آسائی سے چڑیل کو مارسکو سے ۔''

"باباحی میری جیت جی سب سے بردا کمال بو آپ کا ہے۔"

"ایجها نعیک ہے اب یا تھی جیوز وادر کھایا کھا کر آرام کرو، آئ آ خری رات کا عمل بانی ہے سیرات باتی دو راتوں سے زیادہ تحت ہوگی، اس میں تمہارے یاس آئی خوفناک شکل والی جڑ ملیس آ میں گی جن کا تصور بھی تمہارے رو تکئے کھڑنے ہے لئے کائی ہوگا۔ لیکن میا اسپتے دل کومن وطاد کھنا اب مزل بالکل قریب ہوگا۔ لیکن میا بھین ہے تم اسے ضرور حاصل کرلو گے۔" بزرگ نے عبداللہ کو ہمت دلائی اور وہ انہیں خاموتی ہے منتارہا۔

پھر عبداللہ کے لئے گر ماگرم کھا ڈلایا گیا جے اس نے جی جرکر کھایا۔ کھا تا کھا کر برزرگ اسے چھے دیر عمل کے متعلق بنلاتے رہے اور پھر بزرگ ہی کے کہنے پروہ لیٹ گیا۔ لینے ہی وہ میٹھی خیند کے مزے لینے نگا۔ آئ اس کی آئ کھے خلاف تو قع عصر کے قت کھل گئی اس نے جھونپروی میں ویکھا تو دہاں کوئی بھی نہیں تھا بابا جی بھی میں باہر جلے گئے تھے۔

اس نے اٹھ کرمنہ ہاتھ دھوئے اور پھر جھونیروی سے ہاہرنگل آباوہ ہاہر کے منظر سے لطف اندوز ہور ہاتھا کہ اے ایک طرف سے ہزرگ آتے دکھائی دیے وہ

Scanned by Bookstube.net 203 November 2015

بہت پریشان لگ رہے تھے وہ اس کے پاس سے گزر کر بغیر کوئی ہات کے جھو نیزوی میں داخل ہو گئے بزرگ کے اس رویے پراست صدیت نادہ حیرانی ہوئی دہ جھی ان کے جھیے جلا آیا۔

برارگ اندرسر جھکائے گہری سوج میں غرق تنے۔
"کیا ہوا با جی؟"عبداللہ نے پریشانی سے سولا کیا۔
"شری نہیں بیا کھے نہیں۔" براگ نے صاف جھوٹ بول دیا۔

" بھے ہما کیں کیا ہوا ہے۔ میں نے اس سے سلے آ آ ب کوا تنام بینان نہیں و یکھا۔ "عبداللہ بولا۔

"بینااس چزیل کویا چل گیا ہے کہ تم نے ہی اس کے گروکو مارا ہے ہم ب وہ تم بر کی بھی وقت جملہ کر سکتی ہے۔
اس نے ایک رات کا ایسا چلہ کر لیا ہے جس کی وجہ ہے اس کے شیطان آقانے اسے ہے انتہا طاقتیں دے وی ہیں اور اس بوڑ ہے نے بھی مرت سے بہلے اپنی ساری فکتیاں اسے وان کردی تھیں جس سے وہ مزید طاقتور ہوگئی سے اور تہ ہیں جو طاقتیں اس کمل سے ملیس کی وہ اس کے مقابل کے ایک میں مہیں اس سے لئے اس مقابلے کے لئے اس مقابلے کے لئے اس سے بھی زیادہ طاقت کی صرورت ہوگ ۔ میں اس وجہ ہے سے بھی زیادہ طاقت کی صرورت ہوگ ۔ میں اس وجہ ہے کریا وہ کے۔ "

یزرگ کی با تیس من کراس کا مندتوری کی طرح انک گیا۔"اب ایک تی صورت ہے جیانی با جی سنے افسردگی سے کہا۔

" وہ کون کے۔"اس نے ہزرگ سے سوال کیا۔ " جھے بھی اپنی بچھ طاقتیں تہہیں وہی ہوں گ، صرف ای صورت میں تم اس کے مدمقابل کھیر یاؤٹھے اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ جیٹا اب میں بوڑھا ہوگیا ہوں، بہا نہیں کب موت کا بیفام آجائے تو میری پچھ طاقتیں جو میں نے اکھی کی تھیں ضائع ہوجا گیں گی اس لئے میں جا ہتا ہوں کہ بیسب میں تہہیں سونب دوں۔" لئے میں جا ہتا ہوں کہ بیسب میں تہہیں سونب دوں۔" ہزرگ کی با تیں من کر عبداللہ کی آگھیں آفسوؤں سے بھیگ گئیں اس نے روستے ہوئے کہا۔" باباحی میں آپ کا پچھ بھی نہیں لگنا تھا، پھر بھی آسے سے جھے۔ اپیے

جے کی طرق رکھا، میری پر بیٹائی کواپٹی پر بیٹائی سمجھا جھے پر
اتن عنا یتیں اور مہر پانیاں کیں کہ جن کا بدلہ بیں آپ ک

اندای کرکے بھی ادا نہیں کرسکنا، اب آپ اپنی زندگی کا
حاصل بھی جھے دے کرایک اوراحسان کر تاجا ہے ہیں۔'

دا نہیں جیٹا ایس با تیں مت کروہم میرے جیے ہیں۔'

ہوتم نے جھے اپناد کھ بتایا تو بیں نے تہاری م وکردی، بیں

تا طے میر افرض تھا اور و لیے بھی اگر اپنی طاقیتیں تہیں نہ

ودل تو کس کو دوں گا، بیں انہیں شائع بھی تو نہیں کرسکا۔'

بزدگ سنے ای سے کند سھے پر بھی دستے ہو ہے کہا۔

بزدگ سنے ای سے کند سھے پر بھی دستے ہو ہے کہا۔

بزدگ سنے ای سے کند سھے پر بھی دستے ہو ہے۔'کہا۔

" نخیک ہے اہائی میں نے آپ کواستاد سمجھا ہے اس لئے آپ کی جومرمنی کریں میں آپ کے ہر بھم کا قبیل کردن گا۔"

''شاباش بینا۔'' تھر پرزنگ اے لے کر ای کھال پر بیند گئے بوکہ جو نیزی بین ایک کونے بین پچھی ہوئی تھی۔

بردگ نے اسے اپنے سامنے بیشا یا اور و درانوں بیشنے کے لئے کہا۔ عبداللہ نے ایسے ہی کیا پھران کے حکم براس نے اپنی آئھوں کو بد کرلیا۔ پھر بردگ عبداللہ کی سے سر برہا تھ رکھ کر پیچھ پڑھے کے بیار پھر کھر پیچو کھیں مارٹی شروع کر دیں۔ ان کی ہر پھونک پر عبداللہ کی حالت برل جاتی اسے بول لگنا جیسے اس کے جسم میں کوئی گرم بیٹے وائل ہوئی جارتی ہوں وہ ای حالت میں ایک گھنلہ بیٹے دہ بھر بابا بی کے تھم سے عبداللہ نے اپنی بیٹے دہ بھر بابا بی کے تھم سے عبداللہ نے اپنی بیٹے دہ بھر بابا بی کے تھم سے عبداللہ نے اپنی بیٹے میں واضح بیٹے اس کے تھم سے عبداللہ نے اپنی تا کھوں میں ہوئی چک تبدیلیاں نظر آ کھوں میں تھی وہی چک تبدیلیاں نظر آ کھوں میں تھی۔

''اب تم عام انسان نہیں دے اس وقت تمہادے قبضے میں کی رومیں، بدرومیں، جن جزیلیں آ چکی ہیں۔ بیٹا ان طاقتوں کو بھی غلط استعال نہیں کرنا، بمیشدانسانسیت کی خدمت کرتے رہنا، کمی کو ہایوں نہیں کرنا۔' اس کے علاوہ بھی کی اور مسیحتیں بزرگ نے کیں جن پر قائم رہنے کا عبدالندنے وعدہ کیا۔

Scanned by Bookstul Dan Digest 204 November 2015

آئ ال کے علی آخری دات تھی۔ بزرگ نے اس کے لئے بہت ساری دعائیں کیس بھر بولے ''آئ اس کے لئے بہت ساری دعائیں کیس بھر بولے ''آئ اس سے دات تمہارے پاس وہی چڑیل آئے گئم نے اس سے بالکل نہیں ڈرنا۔ جائے جوبھی ہوجائے، اپنمل کومکس کرنااور کسی صورت حصارے ہا برنہیں نگلنا۔''

رات ہونے والی ہی۔ غیداللہ نے کی بھر کر ہزرگ سے ہاتیں کیں، بھر بابا ہی نے عبداللہ کو گئے ہے لگایا اور کہا۔ "ابتمہارے مل کا وقت ہوگیا ہے لیکن یا در کھنا جو ہوایات میں سے میں اس پر ممل بیرا رہنا ورنہ ہوایات میں سنے مہیں دی میں اس پر ممل بیرا رہنا ورنہ بہت بڑی مصیبت ہیں جہتا ہوجاؤ کے۔' اس نے بابا جی سے وعدہ کیا کہ وہ میں صورت ان کی باتوں کو بیس بھولے کے بیر بابا جی نے عبداللہ کو طاقتوں کے استعمال کا طریقہ کھی بتا دیا۔ عبداللہ نے آئی تھیں بند کر کے ممل پراھا اور مطلوبہ جگہ بہتی گیا۔

آجرات بہت تاریک اور جون کی جھ میں جھا ہور ہونا کے جو میں تھا ہور ہونی رہ کی جھا ہور ہونی کی جھا ہوا تھا۔ اس نے دصار کھی اور جینی کرمنی کا ورد کرنے لگا، اسے چھے ہی دیر گزری تی کہ کی جونناک آوازی آنا شروع ہو گئیں جب اس نے آوازوں کی سمت و کھا تو اس کا سمانس جیے طاق میں ایک روشت سے عاری گرا ہونی کہ اس کی خراب کی کھر نے سے ان کے ہاتھوں میں کہا تیاں اور تیز بھا لے تھے۔ اس نے وال کو مصنبوط رکھا اور عمل کیا چہانے والے ہیں، اس نے وال کو مصنبوط رکھا اور عمل کیا جہانے والے ہیں، اس نے وال کو مصنبوط رکھا اور عمل کیا جہانے کی جاتھ کی کہا سے باباجی کی ہاست یا تھی کے سب نظر کی است یا تھی کے سب نظر کی کہا سے باباجی کی ہاست یا تھی کے سب نظر کی دورا ہے۔ و جانے جمان سے کمراتے بی عائی سب نظر کی دورا ہے۔ و جانے جمان سے کمراتے بی عائی است یا تھی کے سب نظر ہوتا ہے۔ و جانے کے حصان سے کمراتے بی عائی سب نظر ہوجا تے۔ ایسا میں تھی ہوتا رہا۔

آ خری وقت میں وی لڑکی نمودار ہوئی جوائے پہلی اللہ ایک ہے وہ اسے پہلی ہے ایک ہے وہ ہے پہلی ہے وہ ہے ایک ہے وہ ہے ایک ہے ایک ایک ہے مستی فیک ہا ہے ہی ہوئی آریب آؤگی، اس نے بابا جی بی ہوایت کے مطابق عبداللہ کو بہت لبھایا، کئی حربے آز ہا ڈالے گر بے سود، پھر مدوی وقت گرار نے لگا۔

اس نے اپی شکل بدلنا شروع کردی اس کے سارے جسم پر ایک ہے بال اگ آئے جن میں زہر لیے کیڑے کہا بال

رہے ہے اس کی آئی تھیں تارکول جیسی ہو تی اس کے او
اات جو کے سامنے ہتھے باہر کو نکل آئے ہے وہی جہرہ تھا جے
عبداللہ بہلے بھی دیکھے چکا تھا جب اس نے خون بیا تھا۔
اس نے عبداللہ ہے وعدہ کیا کہ وہ وہاں ہے چل
جائے گی اور بھی کسی کو تنگ نہیں کرے گی لیکن اس کی
معافیاں بھی بھو کہ ای تھیں۔

معرفی ہونے والی تھی عبداللہ کا عمل پورا ہوگیا واس لئے اس نے ہم اللہ پڑھ کر حصار ہے باہر لدم نکال لئے ، اس کا باہر رکھنا تھا کہ چڑیل اس پر برس پڑی واس نے عبداللہ بر بھی آگ ہے گولے چینلے تو بھی تیر بھی خون کی بارش کی تو بھی ساتب بچھو گرسب کے سب عبداللہ کی بارش کی تو بھی ساتب بچھو گرسب کے سب عبداللہ

چرعبداللہ نے ول میں بررگ کا تصور کیا اور آئی میں بررگ کا تصور کیا اور آئی میں بررگ کے سامنے تھا۔ اسے د کھیے ہی فرط جذبات سے بابا جی کی آئیسی نم بولئند کو گلے سے لگایا اور بولے۔" برگئیں، بابا جی سے عبداللہ کو گلے سے لگایا اور بولے۔" جُر مِل کا جاتے ہوگیا ہے، اب وہ اسپے دادادادی سے سطنے جاسکتا ہے۔"

سکن عبداللہ اب ایااراد وترک کر جاتھا۔ اس نے بااجی ہے وہروں دعا کیں لیس اور والیس کھر آ گیا۔ اور باب کی مطابق صرورت منداور دکھی او کول کی مدد میں وقت گرار نے لگا۔



اندهیروں میں نکل ہے تو بیرا گر نہیں ملکا (عبدالکریم-کوتھا کلان)

اگر معلوم ہوتا کہ عشق اتنا ترباتا ہے او ہم دل جوڑنے سے پہلے ہاتھ جوڑ لیتے (ندیم بلوج نوید شوکت کوشاکال)

اک شام کے سائے تلے بیٹے رہے وہ دیر تگ آ تھوں سے کھ کہا نہیں احساس کی خوشہو کہاں، آواز کے جگنو کہاں فاموش یادوں کے سوا میرے پاس رہا کہتے بھی نہیں فاموش یادوں کے سوا میرے پاس رہا کہتے بھی نہیں

لو بھی نہ ملا تو کدھر جاؤں گا سو کھے بیوں کی طرح بھر جاؤں گا ایوں بھی ہوگا تم دیکھنا اے صنم تم سے پچھڑوں گا اور مرجاؤں گا۔ (عمردراز۔ کھڈیاں خاص)

آب ساحل پر ہیں دیکھ کے حران کیوں ہیں ہم وی ہیں جنہیں جھور آئے تھے طوفانوں میں (تو ہیں۔ کیکن پور)

ابنون سے کھے سوڑے تبین جاتے سلسلے بین ہیں ہواتے بین سول کی مرادوں سے بین سول کی مرادوں سے اقبال دو لوگ جیوڑے نبین جاتے اقبال دو لوگ جیوڑے نبین جاتے (محمداقبال کیوٹن بور)

تو دور بھی ہے اور پائی بھی ہے کہ کہیں کہیں ہے کہیں ہے کہیں کہیں کہیں ہیں ہے واست تیری کمی کا احساس بھی ہے دوست تو اور بھی بہت ہیں گر تو بیرا بھی ہے اور خاص بھی ہے اور خاص بھی ہے در خاص ہے د

کتنے وٹون کے پیاہے ہوں گے یارو سوچو تو شہم کا فاغرہ بھی جن کو دریا لگتا ہے (مہر پرویز دولو۔ میاں چنوں)

قوسقزح

قار کین کے بھیجے گئے بسندیدہ اشعار

کرے کون دور وحشیں اس دل کی بخاری ہے مریض یم جال اب علاج ہے آج مریض یم جال اب علاج کھڑی ہوں بخاری آج مجھی دشت محبت میں تنہا کھڑی ہوں بخاری کسی نے کہا تھا صرف 'میری'' ہوکر رہنا (مریم شاہ بخاری ۔سرگودھا)

رکا ہوا ہے میری آئے میں وہ ایک لحد پی اسلام میں اسلام میں اسلام کی اسلام میں اسلام میں اسلام میں اسلام کی اسلام کی ایک لحد جو کر رہے ہو محبت تو بید دھیان رہے ہیں ہیاد کو بھلادینا بہت میں بیاد کو بھلادینا (آسفہ مراج ۔ لاہور)

ا کدھیری رات میں رہتے تو کتنا اچھا تھا جم اپی ذات میں رہتے تو کتنا اچھا تھا دکھوں نے بائٹ کیا ہے تہادے بعد جمیں دکھوں نے بائٹ کیا ہے تہادے بعد جمیں تہادے باٹھ میں رہتے تو کتنا اچھا تھا ۔ تہادے باٹھ میں رہتے تو کتنا اچھا تھا ۔

کیوں پاس آئے جانے کی بات کرتے ہو کھ دیر تو پاس بیٹھو نظرین سیراب کرنے دو (وٹیقدزمرہ سمندری)

یوں بھی ہنس کر شہر کو دیران چھوڑ آئے لوگوں میں اس سے عشق کے امکان چھوڑ آئے البع کے بعد الب وہ بدانا نگاہ بھی دستہ بدل کے بم اسے جبران چھوڑ آئے دستہ بدل کے بم اسے جبران چھوڑ آئے (محسن عزیز علیم کوٹھا کلال)

ابالیتے ہیں ذہنوں میں ہزاروں بت محبت کے وہ جس کو بوجتے تھے آج وہ چھر نہیں ملتے وہ محسن وں میں ماتا ہے باہر بی نہیں آتا

Scanned by Bookstub Darebigest 206 November 2015

公公

مسی قاسم و طارق کی ضرورت ہے حق سکے تکہبان غزل رہے دے ﴿ تَكِيم خَانَ عَكِيم مِنَانَ عَكِيم مِنَانَ عَلَيم مِنَانَ عَلَيم مِنَانَ عَكِيم مِنَانَ عَلَيم مِنَانَ عَلَي



اجرے ہوئے لوگ مجی جیب ہوتے ہیں ہر مختم کے اپنے اپنے نصیب ہوتے ہیں کوئی جا کے جہاں میں نہیں ہے آتا خوف کے مائے کتے مہیب ہوتے ہیں خیالوں میں آئے جو منتے نہیں مبھی وہ کتے بیارے میرے طبیب ہوتے ہیں تھک ہار کے سوحاتا ہوں میں آخر کار جذبہ زندگی سکہ کتنے قریب ہوتے ہیں جمع بھی آئے گا گزرے واوں کا خیال جادید! حسن کے مجھی پھیر کتنے عجیب ہوتے ہیں ( مُحَرُ اسلم جاويد \_ فيصل آباد)

حرت رہے کہ اب م عی جاتیں که اینا نام و نشان بھی نه یا تیں اس محبت کس رستہ ہے، نہ منزل کہیں کھو نہ جا کیں لگتا ہے لا کھوں مجبوریاں راہ روئے کھڑی ہیں تم عي كهو أؤرا ممش طرف جا كمي و جھیا کر اپی آئیں ویا کر ممس طرح اب مسکرا کمی ہم آنسو چھیا کر ایی اے والے تم بی انساف کرو تاں .... آخر کب کک آئی حسرتوں کو دفا کمی ہم ریزہ ریزہ ہوکر مجھر چکا ہے وجود اینا Sx 021 021 حِلُو این لاش کو فود بی اٹھا کیں سانس وم آخر الجد دبق میں سینے میں وب و کھتے بخاری کب سکون پائیں ہم (مريم شاه بخاري برمودها)

زبان خوشبو عمل تجھ سے صا کی بات کو میں نے سا مرے جدیوں کی سجائی کو دیکھو ے جو تم پہ چلا ہے سے وہ جاوہ وریا کتارے 9. 1 این پی کال و جوسله بو پند شاخ سے ٹوٹا وہ مردہ س مراؤل لے دیا ہوا خوشیوں کی آتی ہے جبان سے در کے دہ مجھے ہی کھولنا ہے بیال بنوں جس میں دکھ میرے وہ سارے کی کو اس طرح کا خط لکھا ہے؟ خاتم ہے اپنے رہ کی رحت يى احمال تو اس في لا ہے (قريده خاتم الأمور)

تقم کیا درو کا ظوفان غزل رہے دو ول ہے اب ہے سرو تنامان غرال رہے وست یہ حقیقت ہے کوئی خواب تہیں ہے جاتاں میں ہوں تیرا مجھے پیجان غزل رہے دے ف کیا داہ محبت میں میرا شوق سفر بد سے الحکول بی ارمان غزل رہتے دے میں نے کب تم سے محبت کی تمنا کی ہے اینے وحمٰن کا کہا بان غزل رہنے دے دونوں اطراف سے شکرایا ہوا جیفا ہول جان ملامت ہے ایمان غزل رہے وے جان جائے گی تم سب ختم مصائب ہوں کے عشق ہوتا نہیں آسان غزل رہنے دے مجھے زندگی بھی

يول بھي مل ا

شہر میں ہم بھر رہے میں بے ساروں کی طرح کیا ہوا رنگ خزال جبرے پر ان کے آگیا جو تنفشہ سے مجھی رمگیں بہاروں کی طرح ہے تمر ان ہے تو سائے کی توقع بی جبث ہو گئے جو لوگ سو کھے شاخساروں کی طرح (رياض حسين قمر . منگلادُ يم)

اے کاش ول ناوان ایا ند کیا ہوتا ييار كيا جوتا سودا نه كيا جوتا کلاش دل نادان .... وعدہ وفا کا ہم نے کس موڑ ہے ہے توڑا بنتے کسی جمن کو وران کرمے جھوڑا تمنى دل كو دهوكا نه ديا وتا معصوم منی دل تو توربو پیار کیا ہوتا سودا شہ کیا ہوتا پیار کیا ہوتا سودا شہ کیا ہوتا سول **تا**وال است كاش طاہت کی بنی وتیا کیوں بنائی ہم نے روات سے محبت کی قیمت لگالی ہے ہم نے عِلَامْ مِينِ بِهُ فِي مُعَىٰ إِلَ اللَّهِ مِنْ بِكَا بِهُوتًا اے کاش ول تاوال الیا نہ کیا ہوتا کیا ہوتا سودا نہ کیا ہوتا (آصفه سراح ملا موز)

> محمرواليل جب آذميحتم كون حميس بيجانية كا کون کیے گاتم بن ساجن پیمری سنسان ين دستك دروازه كمهم بن آبهث دلمير سونے جا ندکو تکتے سکے راہیں پڑھنس اند یل جیسے پھر بن جا کیں گھڑیاں جیسے ٹاک ون نظرتوشام ندآئے آيئة بحران كون شيخ كاتم بن ساجن بيتمري سنسان

ميرے كلے بين بانتين ۋال كر میرے دروسارے ملال کر میرے فمون کو جڑے اکھاڑ دے ميري هرخوتي بردهمال كر ميرى تاريك دات كو اجالا دے مجہر لے جاغموں سے نكال كر <u>جھے زندگی کبھی ہو</u>ں زال *كر*.....ا

( سيده عظيدرُ امِره-لا بنور )

دوستوں کی محفل میں آیا جایا تو شکھتے جان جہاں دور جدید کے تقاضے تھایا تو سکھنے ہر لھے ہر وقت انک ہی موڈ میں نے رہا مجھے بنتے والوں کے ساتھ کھل کر مسکرانا سکھتے اب آئل گئے ہیں تو کچھ در تھبرجائے محفل یاران ہے کچھ بینا بلانا تو مسرور رہیں گئے جلتے پھرتے اٹھتے دوستوں کی خوشی میں خوش ہوجانا تو (طارق محمود - كامره انك)

زندگی پہلے جو ہوتی تھی بہارون کی طرح ہوئی وہ زنیری اب خار زاروں کی طرح بوگيا وه مخص سرا وتمن جال موگيا جو رہا ہے ساتھ میرے رازداروں کی طرح نہ کہیں جلن دیا ہے نہ کہیں وست دیا کون کے گائم بن ساجن یہ گری سنسان دیا ہے انہیں تو نے مزاروں کی طرح کروائی جب آؤگے کم کیادی کھو کیا ہاؤگے وہ بدلتے موسموں کے ساتھ عی چلنے لگا یارنگاروہ کی ساتھ کی اور کھو کیا گائی ساتھ کی اور کھو کیا گائی ساتھ کی اس نے گزاری بے قراروں کی طرح مدیریاں تھیں اکھیاں جن کی ہا تھی جبھو یا اللہ تو احدای مروت مث گیا ہے اس طرح جھے گئارے لوگ وہ بیارے رہ گئیں جھوڑیاں ا

Scanned by Bookstube net 2015

کیوں آگھ تیری تم ہے تیرک اپی آئی پر دل کس نے کردیا تیرا ویران بات کر (منیل مامین ....سرگودها)

زندگی باحیشتری سارنگ، دیپک سؤنی بت تراشی، رفع موسیقی، خطابت شاعری بالمحرى، حلى، صنوبر، دوب، نسرين، جاندني لا جوروي، شريق، دهاني، گلاني، جيكي زعفرانی، آسانی، ارغوانی، زندگی لا جوزی، بده تجری، کول، سهانی زندگی ہر نفس یروتی، پھول برساتی رندگی خيمه زريف عين بازيب جيئاتي سولي مركيان لين، شمكن، عجن، گالي سولي روزتی. برختی، جمعتی، جموتی، کاتی مونی اک سیری تان کی ترجیز بل کماتی ہوئی آک انگرائی کے بل میہ لہراتی ہوئی وعرفی مرت ہوئے ہوں پر بوعد ول کی دھیک صح سرما کی کرن، شام بهاران کی وهنگ شہر تن میں پھول والوں کی گئی ہے زندگی كردن آفاق من جميا كلي ب زعري ( محمد عدن رامش .....راولینڈی)

الجيم كروه محمد من يمروايك لوث آنا محول جاتا ب ولا كر مجه كو بهررات بجر صفح كو بنانا بحول جاتا ہے اس کی الی ادائیں اکثر محمد کو کردتی: بین خفا ہوجاتا ہوں جب خفا وہ بھی منانا بھول جاتا ہے لایروای ویمی ہے اس کے ہر کام میں وے کر زخم جدائی کا مرہم لگانا بحول جاتا ہے . كبا نقا أيك ون مدلكها كرو ميرا نام وبوارول بر معول کر لکھ ویتا ہے مجمر لکھ کر مٹانا مجمول جاتا ہے کس نے کہا کہ بات کا مطلب بھی ہو کوئی اس کی یادیں کتنی خوب صورت ہیں حبیب اس طور کی ہے کی بیان بات کر جب بھی آئی ہیں ہمیں زبانہ بھول جاتا ہے (رانا حبب الرحمن .....لا مور) 13 TS

دھول ہول بھولے دیکھوا یک گریز ال موج کی خاطر صحرالهم الجرتے ہیں تم بھی مجھر دور دلیش صفت اب رقصال رقصال حيرال حيرال اوٹ کے پھرکیا آ و کے اور کیایاؤ کے کیایاؤ کے کون کے گاتم بن ساجن پیکری سنسان بيتمري سنسان

( محمظی چفتانی ....خیر پورٹامیوالی)

یونی بے سبب نہ پھرا کرد کوئی شام تھریر دیا کرو یہ فزل کی مجی کتاب ہے اسے چیکے چیکے پڑھا کرو کول ماتھ مجھی نہ ملائے گا کر علے ملو مے تیاک سے سے مزاج کا شہر ہے ذرا فاصلے سے ما کرد تہیں ہے تیاب وہ جاند سا کر تظر کا اس پر اثر مد ہو اے ای فرق شوق سے بڑی در تک نہ تکا کرو جمعی حسن مروه تشین مو درا عاشقانه مزاج می جویس بن سور کے جلا کروں میرے ساتھتم محی چلا کرو (شرف الدين جيلاني ..... ثنهُ واله يار)

المجمد كتاه بخشين مات كناه ذرا سوج كركا كرد میکھ خطا مجنٹی تہیں جاتی خطا ذرا سوج کے کیا کرو ول جوڑ کے چھرتو ڈائنیں جاتاہ ساکام ذراسوج کے کیا کرد میجمد یادی بعلا تیں جیس جاتی اوا تعن درا سوج کے کیا کرو مجھالفاظ معلائے میں جاتے کلام زرا سوچ کے کیا کرو میکے درو بھولائے نہیں جائے ورو ڈراسوج کے ویا کرو ہر زخم مناے نہیں جاتے زخم ذرا ہوج کے دیا کرو (طنحنيم الحسن سيرُ إلى)

خاموش کیوں کھڑا ہے سخن جان بات کر مرجائے گا وکرنہ میری بات مان کر چپ چاپ بار مانتا مناسب نہیں تیرا ای ٹان کے ٹیں ہے یہ ٹایان بات کر

Scanned by Bookstube net 209 November 2015

حق کا پندار بھی دیپ ہے ملی اور بازار بھی جیپ ہے جرول يرب وجشت طاري ر عایا کا محمار کھی جیپ ہے وحر کن کی رفتار بھی جیپ ہے عًا عب كبرظم كآ كي لستی کا سردار بھی چپ ہے انساف ڈرک صلیب پرلنکا قاضی کا در بارتھی حیب ہے زُيْرِ كَيْ خُونِي نَهْرِ مِينَ وُونِي بمشتى جيسے لهر ميں ۋو لي آزادي تض كريم من وفي فضا كولے بارود \_ فرزى ويشت مرسي شري دوي غیرت کارواج جھی چپ ہے برم-اج بھی جب ہے فطرت اور مزاج بھی جیب ہے بابرخوف ناج رباسه آج بھی جپ ہے (عامرز مان عامر- بور معوالا) 公公

الموسمول کی جیب سازش میں افسان ہے میوان یا در ندہ آ الكر مجمى جتما ہے تيز بارش ميں اس كى كوئي تفسير تو سوجو! عانے کیا کیا سوال ہوچھیں سے؟ امن کی کوئی تربیرتو سوچو! آج وه زقم ول کی پرستش میں سے تک ماکیں بین کریں گیا! فكر يرواز كرتى ب كوئى زند هميرتوسوچوا جِثْم و لب کی برار بندش میں عدل کی کوئی زنجیرتو سوچو! ہم نے کیا کیا عذاب جھلے میں شدت پندی کی ہے متصد جنگ میں (بلقیس فان بناور) اف ایک زندگی کی خواہش میں ساگ جس کا اجرا گیا ہے رنگ تعبیر وطل عمیا سارا واجد مبیمی بال نوج ری ہے شورش علب نے عذاب کیا ہم نے جوخواب دیکھے تھے جوٹی بازش میں اور سے بھی سوچ رہی ہے

ا پی اد مناتے (چوبدری قرجهان علی بوری اینان) بهم هم ز بین تم بهتر بو م اپنے بیار کو بالیہ اشہار کرکے تم جیت کی مستی میں آگر بگاڑل زندگی میں نے ول سے ہمیں بھلا وینا (عمّان عني پياور)

مبت کی تلاش میں مب<u>منکنه</u> والی لزگ بھول گئی تھی کہ محبت ہرا یک کوئیں گئی بي المحالي من المنتكتير سنة من كه جن كي آئليس تو جا كن رئيتي بين يرمقدرسو ي ريخ ين

چراین سافس کا خراب کیا سنتی صدیوں کا درو ہے بنبال كس نے قيرات دي ہے جلوؤل كي ايك لحد خوشي كي كاوش ميں کس نے تابعہ آفاب کیا ہم نے خود کو بھلادیا واجد جونكى تشعروں كا انتخاب كيا ايك اسے بھولنے كي خوابش ميں ورد دل کا کشید کر بیضے (پروفیسرداکٹرواجدی تیمینوی کراچی) ہم نے اکھوں کو ہی شراب کہا سدھے منہ بات بھی نہیں کرتی ہم بارگئے تم جیت کے جس کلی کو ابھی گلاب کیا ہم ایک بیکی بھی شیں قبر میری تم جو کہتی اعمال کا حساب کیا تم ہم ہے کچھ کچھ بہتر ہو

تہارے آنے کے انظار میں ہم ای بار منائی کے یونی گزارلی زندگی میں نے ہم سب کو یہ بتاکیں سے عشق کے حسین خیالوں میں سنوارلی زندگی عی نے تہارے آنے کی خوشی میں ظلمتآگانان بھی جب بجیادی میلوازی میں نے اوروقت کا سلطان بھی جیب سے بہت ور کروی آئے میں جرکے مکان ایل چرے اب تو شادی کرنی میں نے ظلم کار جمان مجمی حیب ہے (سلیم بیک، به انی کراچی) آبون کاز ندان بھی جیب ہے

Scanned by Bookstu Dam Digest 210 November 2015

ONLINE LIBRARY



# به سیبی جنگل

# رضوان علی سومرو-کراچی

کلام الهی کا سننگارتها که سامنی کهڑی حسین و دیده زیب لڑکی کی شکل اچانك سدهيت هـ وگـــتي اور اس پر لرزه طاري هوگپا وه کیکیائے لگی اور اس کے حلق سے بھیڑیے سے مشابه چیخ بر آمد **ھونے لگی** که اتنے میں....

### خوف وہرای کے نبادے میں لیٹی ہوئی اورجسم د جال پرلرز ہ طاری کرتی خوفتا کے وراؤٹی کہانی

معورج غروب ہو چکا تھا۔ شام کا ندھیرا کھیل فائے میں کس گیا۔ فریش ہونے کے بعد اب اس کا ایک تیزام کی چیخ ہے مشابر آ وازس کرانسبکٹر بیدار ہو گیا۔ فوری طور پر سمجھ شہ سکا کہ دہ کس قسم کی آواز ہے۔ ممل طور ير بوش وحواس من آئے من اسے چند منك ضرور گئے بھے۔ بے دیکھے کروہ کھونچکا رہ گیا۔ جس جگہ وہ موجود ہے، دیاں اس کا بسترنہیں ہے بلکہ ایک سجا سجایا

چکا تھا۔ ساتھ ہی سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو چکا ۔ ارادہ صرف اور صرف خواے خرگوش کے حزے لیما تھا۔ تھا۔انسکٹرساجدا نی گاڑی میں ڈیونی ختم کر کے گھروایس جار ہاتھا۔ پولیس فورز ) کا وہ سب ہے جا نباز اور تگررافسر مانا جاتا تھا۔ آج اس کی طبیعت تھوڑی ناسازتھی۔ اس لئے دہ اپنا کام جلد ختم کرے گھر کے لئے نکل پڑا تھا۔ فلیت میں بہنچ کر دہ فریش ہونے کے اراوے ہے

Scanned by Bookst Dar Digest 211 November 2015

وربار ہے۔اے ایکی طرت یاد تھا کدوہ طبیعت تا مازی ے سبب جلدسوگیا تھا ۔ تکریہ شاہی در باراس کی سمجھ ہیں میجه ندآر با تحا که به سب کیا ہے۔ بہرحال دہ بدسب د یکھنے پر مجبورتھا۔

دربار کے دائیں بائیں شاہی کرسیاں بچھی تھیں جس برمختلف لوگ اسے عہدوں کے حساب ہے براہمان تنه .. بادشاه اور ملكه كي كرسيال الجمي تك خالي تحيل مشايد ان کے دربار میں آئے کا دفت تہیں ہوا تھا۔ دربار کے وسط میں ایک نہایت عی خوب صورت اور حسین اڑکی سر جھائے بجر ماندا ادار می کھڑی تھی، اس کی آ تکھوں ہے سل آنسوروال تقره دفعتاً سنكير بهو منكے جانے كى آوار مین کرانسبکٹر چونک پڑا۔ سکھ کی آ دار اس بات کی علامت تھی گدرائ ور بار می مہاراجد آ مے ہیں۔

'' باادب، بإطلاحظه بوشیار مهاراج رنجيت شكه كے اوتان مورج د بوتا کے برستار ہے ہونے والے مہارات تھیم سٹی بدھارر ہے ہیں'

انسكٹر ساجد نے ديكھا ايك تحص جونها بت خوب صورت اور زرق برق آباش میں ملبوس تھا ور ہار میں واخل موريا مسيئه ووالمحض انتبائي تكبرانه حال جليا بوا ئخت پر بینه گیا ۔

"راج دربارشروع كياجائ فسن مباراجه باته ا ٹھا کر بولا۔

مهاراحه کی بات من کرایک و دبیراهخص جو که تخت ے بعدسب سے او تی گدی پر بیٹھا تھا۔ انٹھ کھڑا ہوا۔ " مہاراجہ کی ہے ہو .... و بوتا دُل کا شبھ سامیہ آب برسدا قائم رہے۔ بھگوان کرے آپ ہمیشہ یونمی منتنی شالی رین اور مهاری ر کھشا کرتے رہیں۔'' انسکٹر ساجد نے ویکھا دہ شخص اپنی تعریف من کر انتانی فوٹ ہونے لگا تھا۔ سب سے قبرت اٹھیز ہات سے تھی کے انسپکٹر ساجد پر ابھی تک کسی کی نظر ہیں پڑی تھی۔ أُسِيَنر نِهُ مهارانَ كالجِرِهِ ويكها تواب اين بينرورانه

تجربے کی بنایرا نداز دلگائے ٹن کوئی دشواری نہوئی کہ میہ سخص اہتانی خطرنا کے اور عیار ہے۔ سب سے بڑی بات ان کی آنجمول اور چبرستدکی بنادت سته صاف آلما مرجور با تھا یے تحص ابنا مقصد ، حاصل کرنے کے لئے کچھ بھی کرسکتا ہے۔" مبامنتری اس اڑکی نے کیا یا ہے کیا ہے؟" مبارات نے اس محض کی جانب دیکھتے ہوئے یو بھا۔ جواس کی تعريف كرد بانخار

" سرکار ..... بیکنیا بڑی چلتر ہے، اس نے آپ کے بڑے بھائی مہاراج اجیت شکھ کا خون کیا ہے .... مبامنتری نے عیاری ہے متکراتے ہوئے کہا۔

آس کی بات س کر سر جھکائے کھڑی لاک سے چونک کرانن دونوں کی جانب دیکھا دوسر ہے ہی بل اس ک غزالی آ عصول میں نفرت وحقارت نایجے گئے تھی۔ " يا يي من مبين ، تم دونون مو .... كام تمبارا . نام ميرا .... يرنتو جن تهارا انت جول يستعمُّوان كي ديا سے مجھے وہ شکتی حاصل ہے جس سے تم دونوں یا بی میرے بی باتھوں سروناش ہوجاؤ کے .... اوہ لڑی کسی ناكن كى طرح بھنكارتى ہوئى بول كى ..

اس کی بات س کرمبامنتری اور راجا کا چروسفید بر کیا۔ مہامسری چور نظروں سے دوسرے دربار بول کی طُرف و مجھنے لگا تھا۔ سیاہیوں کے باتھ میانوں کید وہی ہے جدا ہو جائے۔

کیکن دوسر سدی بی کمیجانسپکٹر نے جوسنظرد یکھاوہ انتبائي حبرت أعميزاورخوفناك تقابه

قيدى لا كى آن عى آن يل ايك سانب كاروب لے چکی تھی۔ وہ سانب عام سانیوں سے جسامت میں برا اورمونا تازه قعا بسانب كارتك انتبائي تمراسبرتها بدوسر مستح مانب نے بکل کی تیزی سے مہامنتری کے اوپر جست لگائی تھی۔ بیمنظرد کھے کرانسکٹم اے حلق سے خارج ہونے والى دفخراش جي يريروى مشكل مصاحبط كرسكا-جیج کی آ واز کے ساتھ ہی انسپکز ساجد کی آ کھی کل

مَّنَى تَوْمُ وَ بِإِيهِ خُواسِ تَصَارُ

السيئر كا بوراجسم سينے ميں شرابور تا۔ انسيئر كواييا محسوس ہور ہاتھا كہ جيسے كہ بيرسب ايك خواب سين ايك حقيقت ہو الزكى كى صورت اس كے ول ود ماغ ميں نقش ہوگئی تھی۔ خواب میں دیکھی جانے والی صورت اس كو بھلانا مشكل ہور ہاتھا۔ انسيئر نے اٹھ كر گھڑى و يمسى تو محمورى رائ كے 2 بيج كا دفت د كھارى تھى۔

انسکٹر نے دوبارہ سے بہلو بدل کر سونے کی کوشش کی نمیکن شاید نبینداس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، بس اس کا ذہمن اس لڑکی اور اس خوفناک خواب کے پیچے میں الجھ کررہ گیا تھا۔

دات آہستہ ہتدا ہے سفر پرگامزن جی ، میندانسیکر ساجد کی آگھوں سے کوسول دور تھی ، وہ آرام کری پر ہیشا سوچوں میں مگن تھا۔ اس کے ذہن میں صرف اور صرف دھا کے میں ہلاک ہونے والوں کی تصویرین اور دہشت گرددن کا بھیا تک انجام تھا۔ وہا کے میں مسجد کے بیش امام سمیت بہت سارے لوگ اقلہ ایجل بن مجد کے بیش

دفعنا اے ایک عجیب می آواز سائی دی۔ جو بہت حد تک سینی ہے مشاہرے رکھتی تھی۔ انسکٹر میٹے بیٹے چونک بڑا اور کری ہے اٹھ کھڑا ہوا۔ آواز اے کمرے ہے تی آتی ہوئی محسوں ہور ہی تھی۔ وہ بڑی تیزی ہے الماری کی چانب بڑھا، جہاں اس کے ذاتی استعال کا بینول رہنا تھا۔

سین جیسی آواز پھر اس کے گانوں سے نکرائی، اس باروہ آواز الماری کی جانب ہے آگی تھی۔

شاید کوئی چو ہا دغیرہ ہوگا۔۔۔۔۔انسیکٹر نے دل میں سوجا۔اور آئے جڑھ کر الماری کھول دی۔۔۔۔ ووسرے ہی لیجے وہ ڈرکر چھے ہٹ گیا۔۔۔۔اس کی آئی کھوں ہے خوف وہ ہشت نا جے گئی تھی۔

کیڑوں نے او پر سنر رنگ کا ایک سانپ بھن کاڑھے جیفا جہوم رہاتھا۔ سانپ کے انداز ہے کہیں ہے بھی ایسانبیں لگ رہاتھا کہ جیسے وہ فرسنے کا ارادہ رکھتا ہور بس وہ یک بک آنسیکٹر کوئی گھورے جارہا تھا۔ دفعتا انسیکٹر کی آنکھول سے خوف و دہشت کا

ا حماس زائل ہونے لگا، عجب بے خودی اور مستی می اس کی آ تکھول ہے خلامر ہونے لگی تھی۔ وہ آ ہستہ آ ہستہ سانب کی جانب بڑھنے لگا۔ جیسے کہ اس سانپ نے اسے کسی تنو کمی قمل کے زیر اثر کرلیا ہو .... جیسے ہی وہ سانب کے قریب پہنچا۔

تیز تیز گھنٹیوں کے شور کی آ واڑ سے انسپکڑ کی آ تکھ کھل گئی، گھنٹیوں کے ساتھ ساتھ ای کے کا نول بیں سر کمی جھنکار کی آ واڈ سنائی وے رہی تھی اور ساتھ ہی جھنے ساڑوں کی آ واڑ بھی سنائی دے رہی تھی۔ اس نے آئیسیں بندر کھناضرور کی سمجھا۔

" وید جی سیراج کمار کو ہوش آنا جا ہے ۔.. ورنہ ہم کچھ کھالیس کے ۔.. "آواز انتہائی سریکی اور کائی مترنم ورکش تھی ۔۔

''ناں سستال بھگوان کا مندرتو سب کے لئے ہوتا ہے، اسے ضرور ہوتی آجائے گا سس'' ایک مردانہ آواز اس کے کانوں سے گرائی۔

السيكر كو بحق بيل آر ما تقا كه يدكيا كور كو وهندا بالسيكر سي في الما تقا بيم الميم بيال كيمي؟
السيكر سي كهيرا كرآ تكهيس كلول دي آ تكهيس المول دي س آ تكهيس المول ايك بيان بيل المراك بيل القرايك بما دهو كهاس بيل ملبوس ايك بور سع قطع مندر كه بيار بول جيسي تقى وه ايك جبور سي برجيت براا تقااس كي بالكل يجهيرا يك قد آ وم مورتى نصب تحى شايدوه ان كي بيقر كا ديونا نقار السيكر كي اين وضع قطع بهي تبديل بوجي بيوت بيال المن تبديل بوجي بندوشنرا دول جيسالباس زيب بوجي كر ركها تقار

مندر انتائی پرشکوہ تھا جس کی ہر چیز سونے کی معلوم ہوتی تھی۔ساجد ابھی ای صور تحال پرغور کرر ہاتھا کہ اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو کہ مور ٹی کے سامنے

سر جھا کے بیٹھی تھی۔ و و شکر ہے بھگوان کا تمہیں ہوٹی آ عمیا .....ور نہ زېرىبت خطرناك تقار" بوژها پجاري متكرا كربولار

"ز ہر ...." انسکٹر حرت بحرے کیج میں بولا اے وہ مانپ یاد آ گیا جس نے اے ڈسا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو ویکھا تگر ہاتھ پر کوئی سانپ کا نشان نہ تھا۔انسپکٹر پریشان ہوگیا۔'' پیرکیا معالمہ ہے؟'' وفعتاً اس کے کا نوں میں بجاری کی آ دار کو تی۔

" إلى زير .... مكر راج كمارتم في زبر كمايا كيول؟ " يجاري لولا -

ایس نے زہر ۔۔۔ "اس کے منہ سے جرت مجرا

لڑکی نے اس کا جملہ من لیا تقاوہ اٹھ کھڑی ہوگی جیسے بی انسپیز کی طرف کچی تو وہ حیران ہو گیا۔ بیتو و بی لركي هي جواس ون خواب شرانظرا في محى جوسانب بن کرای برحملهآ ورہونی تھی۔

ونعتاً السيكثر في اس كى طرف و يكها اورسخت ليج

''روب منتی بوجا کہان ہے؟'' سے ہات بول کر السيكثر جران موكيا۔ اس طرح كا جملہ بولنے بن اس کے استے اراد سے کا کوئی وظل نہ تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا كداس كالدركون اورزى تے۔

'' مار دیا ..... میں نے اس حرامزادی کو ..... اس نے مہیں محصے چھینا جا باتھا، راج کمار .....

''ہم تم سے نفرت کرتے ہیں اور صرف یوجا ہے بیار ... ' ساجد نے دانت ہیں کر کہا۔ ساجد کواپیا لگ ر ہاتھا کہ جیسے اس کے اندر کوئی اور بی شخصیت محلیل ہوگئی ہے۔ جواس سے سیسب کرواری ہے۔

" راج كمارتم صرف اور صرف ميرب موسس دے وي الووه مجھے ماردي سيے۔ محى،اس كئے اس كو مارويا۔" لزگی کالہجہ مرداور سیاٹ تھا۔

" بهم تم ہے نفرت کرتے ہیں .... تم نے اسے رائے سے ہٹانے کی کوشش کی است ڈی لیا۔ است تزیب کر گرنتے و کھے کرہم نے بھی زہر پی لیا ..... لیکن بد متی ہے گئے کین اب سی

سے کہ کر ساجد چبورے کی طرف برھا جہاں مورتی نصب می مورتی کے ہاتھ میں ایک تر شول تھا۔ "رک جاؤ ..... 'زاج کمار بتم یون میس جا کتے ..... تم ميرے ہو ..... "الركى رود ين دائے ليج بن بولى۔ '''سیس ہم مرنا جائے ایل سن'' ساجد کے ا ندر کی دومری شخصیت ے آواز آئی .... « « تغییں ..... تبین ..... راج کمار رک جاؤ ....: "

لیکن راج مکارے اندر جیسے بیل می دوڑ گئی تھی۔ راج مارنمایت تیزی مےمورتی کے باتھ میں نصب مرَشُول کی جانب پر ہما۔اس سے جمل وہ ہر شول تکال یا تا ایک تیرزن کی آواز کے ساتھ راج کمار کی پیچہ میں پیوست ہوگیا۔لڑی جے کراس کی جانب بڑھی اس ہے قبل وہ اس تک چیچی ساہیوں کی ورد بول جی نابوس لوگول نے است کھیرلیا۔

اس كماتهاى ساجدى آكه كل كى ماجداى حَكَةُ فُرْشُ بِرِ ہے ہوش برا اتھا۔ گویا وہ سب یجھ بحالت ہے ہوگی میں ہوا تھا بہاب وہ خواب تھا یا حقیقت اسے بجھ نہیں آ زنگامی

یان شاپ والے نے ان وومشکوک بندوں کو قريب سيدد يكها تفايه إس دنته وه تفاسفه من موجود تفا اورنهايت سها بواتقار

الخص ..... صاحب .....م .... مم .... ميل بال سبيح وارة ومي ہول... اگر ميں نے ان كي شاخت

میں ایے پر میم میں کسی اور کی شرکت برداشت نبیس کر عتی ہے۔ تمہاری شاخت خفیدر ہے گ "" اسکٹر راض نے رم کھے میں کہا۔

مما لک ہے ایجنوں نے خریدلیا ہو'' " کیچھ بھی ہو ....ان کی گرفتاری بے صرضروری ہے...''انسپکٹرسا جدیولا یہ

دو حیار دن کی دوڑ وھوپ ادر تغییش کے بعد پت چل کیا تھا کہ یہ دونوں مجرم سرحدی گاؤں کی طرف بھا کے بیں جہال سے وہ شاید سرحد بار کرنے کا ادادہ

''ریاض..... ان دونوں کے بیٹھیے میں جاؤں ا كا .... انسكر ساجد نے كہار المنه من السميلي ..... وه بهت خطرتاك بين ..... بين

مجمى ساتھ جلوں گا۔''

و دنبین دوست تمباراً شکریه مستموت کا ایک وقت مقرر ہے۔ جب آئی ہوگی ضرور آئے گی ... السيكرساجد في مسكرا كركها-

و جیسی تمبیاری مرضی .... میرے دوست. ریاض نے جوابامسکرا کرکیا۔

☆....☆....☆

النبيكش ساجد في برحدي كاوَب ك بورج چوہدری کی طرف دیکھا جس کی عمر 65 سال سے زیادہ بو چکی تھی ۔انسپکٹر ساحد 4 روز قبل اس گاؤں میں پہنچا تھا ادرگا وَل مَكِيرِيتُ مِا وَين مِن مُعْبِرا تَعَالِهُ مِر عِدِي كَاوَل بهبت زياوه خوب ضورت اورجسين تفاا گر کوئی اس گاؤں کو پھوٹوں کی واوی کہتا تو غلط نہ تھا۔

مه گاؤں حسین وجمیل مجبولوں سے ندا ہوا تھا۔ اس گاؤں میں زیادہ تر آبادی مندووں کی تھی، ویسے مسلمان بھی اس گاؤں میں تھے جو کہ تعداد میں کم تھے۔ اس گاؤں میں سب سے براسرار اور عجیب وغریب واقعات سے مزین ایک بہاڑی تھی جس کا نام کالی بہاڑی تھا، کالی بہاڑی تک چینے کے لئے برانے جنگل ست وعبور کرنا برتا تھا جس کے بارے میں بیمشہور اتھا کہ جوان جنگلات میں داخل ہوازندہ دالیں نہیں آیا۔ "بال تو جوبدري صاحب ان دونون آوميون كو " 'بال بيتو ہے، ہوسكتا ہے كہ ان دونوں كو دشمن ۔ ديكھا ہے اس گاؤں ہمل.... انسيكر ساجد نے وو

"جي سن" يان والا برستور سمي بوسے ملي میں بولا۔

یان دالا جیسے جیسے بنا تا جا تامحکمہ پولیس کا گرا فک دُينِ ائترنْصوبرِ بناتا جاتا ، انسكِيرْ رياض اور انسكِيرْ ساجد بهي اس کے سامنے کھڑے تھے، جیسے ہی دونوں تصویر مکمل ہوئیں جو چیرے سامنے آئے انہیں ویکھ کر انسیکٹر ساجد کي آئيسيس پيش کي پيشي ره کئيس-

مید دونوں وی چرے تھے جواس نے خواب میں و تھے تھے۔مہاراجہ اور مہامنتری کے تھے جن بروہ لاک سانب بن كرحمله آور بموتى تھي۔

انسکٹر ساجد حمرت سے ان دونوں کے جبرے و کیور ہاتھا۔ جودہ خواب میں دیکھ چکا تھا۔

و كياتم يفين سے كہد سكتے موكد بددونون ويى میں۔'انسیکٹرریاض نے پان والے سے بوجھا۔

"جى بالكل .... عن يقين سے كبيسكيا بول .... كەسەد دانول دىي بىل -''

'' ٹھیک ہےتم جا کتے ہو ....' انسکٹرنے کانشیل کواشارہ کمیا۔

جس نے یان دا لے کواہے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ یان دالے کے جاتے ہی انسیکٹرریاض نے انسیکئر ساجدي طرف ديكها جوكه البحي تك محوجيرت تغار ''ان دونول سے نام ارجن اور شکر ہیں .....'' ''این .....' انسپکژساجد چونک پڑا۔

" كما كهاتم نے " إنسكرما جدنے اس سے كما۔ ''ان دونوں کے نام ارجن اور شکر ہیں ..... بیدونوں بیشہ در کا تل اور غنڈے ہیں ..... 'انسیکٹرریاض نے کہا۔ " مر بدونول وبي جل جومير سے خواب شي آئے تھے.... 'ساجدنے زیرلب کہا۔

و كيا .... كبا ... ا السيكثرر ماض في يوجها .. ور کیچھرٹیں ..... ہیں سے کہہ ریا تھا کہ ان وونو ل کا كرفار مونا بهت نفروري بصورت بهت مصوال تشدره

Scanned by Bookstube net at 316 November 2015

جنگل کے ڈریعے جانے کا فیسلہ کیا تھا۔

ایک مضبوط جیب ایک ری اور دومراسامان لے کرساجدا بنی منزل کی جانب جل بڑا تھا ،اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ کالی پہاڑی پر ہی اے تمام سوالات کے جوابات بل جا کمیں گے۔

ساجد جنگل کے قریب بینی کر دک گیا نہ جانے
کون اسے بجیب وغریب سے خوف کا احساس ہور ہا
تھا، لیکن اسے کوئی طاقت کشاں کشاں جنگل کے اندر
جانے پر مجبود کر دہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے
عانے پر مجبود کر دہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے
کوئی کہ درہا ہوکہ جیب جنگل کے باہر جھاڑیوں کے
چتا نچاس کے زیر جنگل میں داخل ہوگیا۔
پاس کھڑی کی اور الند کا نام لے کر جنگل میں داخل ہوگیا۔
بیاس کھڑی کی اور الند کا نام لے کر جنگل میں داخل ہوگیا۔
بیر جہتا جا تا ایک بات اس لے محسول کی تھی ، اس نے اند جیر ا
بیر جہتا جا تا ایک بات اس لے محسول کی تھی ، اس نے اس

ونعنا اس نے عجیب ی آوازسی آواز ہیزسم کی میٹی ہے۔ مشابہت رکھتی ہیں اسٹی کی آواز سفتے ہی ساجد میٹی کی آواز سفتے ہی ساجد بری طرح سے پہا پہنول مرک سے اپنا پہنول میں کر اتھ میں میکڑ الیا۔

جھاڑیوں کو ہٹاتا ہوا وہ سینی کی آ دار کی جانب

را صف لگاتھا۔اباس کے سامنے آیک طویل میدان تھا۔

ما جد میدان میں داخل ہوگیا۔ پستول اب بھی

اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ چو کلنے انداز میں آگے بڑھتا

ر ہا تھا۔لہ اور طویل میدان عام میدانوں ہے ہٹ کر

تھا۔ اس کی مئی بھوری کی جگہ سنرتھی جبکہ میدان میں

تھوڑے فاصلے پر ٹنڈ منڈ سے جھوٹے چھوٹے در خت

تھوڑے فاصلے پر ٹنڈ منڈ سے جھوٹے چھوٹے در خت

تھے جو کہ بالکل بھی قدرتی معلوم نہیں ہور ہے ہتھے۔

ورخوں کارنگ بھی سنہری ہائل تھا۔

ساجد شدید ترین جمرتوں کے ساتھ آگے بڑھتا رہا، دفعتا اے ای طرح کی تیزنتم کی سیٹی کی آواز پھر تصورین دکھاتے ہوئے کہا جو کدار جن اور شکر کی تھیں۔
ا'اس گاؤں میں اس طرح کے دونوں بندے
گزشتہ ایک ماہ ہے نہیں و کیمجے جھوٹا ساتو گاؤں ہے
انسکٹر صاحب ''جو مردی نے بغورد کھتے ہوئے کہا۔
انسکٹر صاحب '' ذرا یاد کریں غور سے دیکھیں ۔۔۔۔ بید دونوں خطرناک قائل جن امام صاحب کی شہادت میں منوث ہیں۔''

" گاؤی میں تو داخل نہیں ہوئے .... ہوسکتا ہے کہ گاؤں میں تو داخل نہیں ہوئے .... ہوسکتا ہے کہ گاؤں کے باہرے کال بہاڑی پر چلے گئے ہوں ۔ اور جو ہدری صاحب سریر ہاتھ پھیرتے ہوئے ہوئے ہوئے۔ داستواب میں کالی بہاڑی ... "ساجد نے چرت داستواب کے کہا۔

" فی سے باہر سے ایک محقر داستہ ہے، جس بر چلنے سے جنگلات کو کرائ تہیں کرتا بڑتا ہے۔ اور جائے والا آسالی ہے کالی بہاڑی پر بھنج جاتا ہے۔'' "کالی بہاڑی ہے کیا ہے؟''

"کائی بہاڑی پرایک انہائی پرانا مندر ہے جوکہ نہ جانے کئی صدیوں پہلے بنا تھا، اس کے بارے میں بہلے بنا تھا، اس کے بارے میں جیس جیس و فریب پراسرار دوایات شفتے ہے آ رہے ہیں کہ سیمندر آ مینی ہے۔ جواس مندر کے اندرجانے کی کوشش کرتا ہے اسے موت آ جاتی ہے۔ "چو جرری نے کہا۔

الو آ پ کا خیال ہے کہ یہ دانوں آ دی جی راست ہے مندر میں داخل ہوئے ہیں۔ "

کالی سوچنے کے بعد ساجد نے جنگل کے داستے جائے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ گاؤں کے باہر کا راستہ محقر ضرور ۔ فقا مگر خطر ناک اور دشوار گزار تھا۔ اس لئے اس نے

Scanned by Bookstubarroigest 216 November 2015

سنائی دی تھی۔

سینی کی آ وازین کروہ بری طرح سے اتھال پڑا تھا۔
اچا تک اے اپنے اندرا کے خوف سامحسوں ہوا، اسے ایسا
لگا کہ جیسے اس کے آس باس کوئی ہے، اس احساس کے
ہوتے ہی وہ مزید ڈرگیا۔ اچا تک اس کے کانوں ہی
رونے کی آ واز کو بختے گی وہ آ واز کمی شیرخوار نے کی تھی۔
اس آ واز کو سنتے ہی جیسے اس کے قدموں کو پرلگ
گئے، وہ اندھادھند بھاگ کھڑ اہوا، بھا گئے بھا گے اے
سسی جیز سے تھوکر گئی تو وہ گر پڑا، گرتے ہی اس کے ہر
احساس کے گروا تدھیرا جھا گیا۔

·

سنگھ کے پھو کے جانے کی آ وازس کرساجد کو ہوتی اسکھ سے پھو کے جانے کی آ وازس کرساجد کو ہوتی اسکھ سال ہور ہاتھا ہالکی ایسا لگ رہا تھا جیسے سر پر سلسل ہتھوڑے پڑ رہے ہوں ، ساجد نے بلنے کی کوشش کی تو منہ ہے بیسا ختہ سکاری نکل ٹن ، جسم کا جوڑ جوڑ جیسے پھوڑے کی طرح و کھ رہا تھا اس نے آئے تھیں بند کر لیں اور ہو لے ہوئے و کرانے لگا، تھوڑی و پر میں اسے سکون محسوس ہونے لگا، اسے ایسالگا تھوڑی و پر میں اسے سکون محسوس ہونے لگا، اسے ایسالگا کے جسم کی تو انائی بحال ہور ہی ہو۔ بجیب و غریب قسم کی سے معنی ہی آ وازین من کر آئیسے کی کھوٹ ویں۔

ا ہے جارون طرف جیب وغریب مسم کے لوگوں کود کھے کر وہ مہم گیا ہو ہوگ انتہائی کا لے رنگ کے بدنما اور جیب ہے معلوم ہورہ ہوتے تھے۔ان کی دشن قطع دیکھے کر اسے ہوئی وڈ کی فلمیں یاد آئیش جن میں جنگی قبلوں سے تعلق ریھے والے لوگ ہوتے ہیں۔

ساجد برق سرعت ہے اٹھ جھٹا ۔۔۔ اسے اٹھے
میں انتہائی شدید کمزوری محسوں ہورہی تھی، جس جگہ ساجد
موجود تھا، اس جگہ روتی تا کائی تھا، اس کئے اس جگہ کا تعین
کرنے میں دشواری ہورہی تھی۔ اسے اسپینہ سامنے موجود
لوگوں کو و کچھ کر بہت زیادہ خوف محسوں ہور ہاتھا۔ وہ لوگ
ساجد کو بہت زیادہ پرشوتی نگاہوں سے دیکھ دے شھے۔
ساجد کو بہت زیادہ پرشوتی نگاہوں سے دیکھ دے شھے۔
ساجد کو بہت زیادہ پرشوتی نگاہوں سے دیکھ دے شھے۔
ساجد کو بہت زیادہ پرشوتی نگاہوں سے دیکھ دیا۔
ساجد کو بہت زیادہ پرشوتی نگاہوں سے دیکھ دیا۔
ساجد کو بہت زیادہ پرشوتی نگاہوں سے بوئے بوالا۔

یزی تیزی سے دولوگوں نے اس کے ہاتھوں کو ہیچے سے پکڑارا۔

"جواب كيول نبيل دية! مجيه اس طرح كيول كرابوا ہے؟"

"مِن جواب دی ہوں تمہیں کہ ہم کون ہیں ۔.... ایک انتہائی سریلی آ وازین کر بری طرح سے ہیں ۔.... ایک انتہائی سریلی آ وازین کر بری طرح سے وو چونک بڑا ۔.... آ واز دینے والی اسے دکھائی بین دیے اندھیر افقا۔ اس کی آ دازین کرسار ہے جنگلی نمالوگ اس وقت رکوع کی حالت میں جھکے ہوئے نظر آ ہے۔ وقت رکوع کی حالت میں جھکے ہوئے نظر آ ہے۔ وقت رکوع کی حالت میں جھکے ہوئے نظر آ ہے۔ وقت رکوع کی حالت میں جھکے ہوئے نظر آ ہے۔ وقت رکوع کی حالت میں جھکے ہوئے نظر آ ہے۔ وقت رکوع کی حالت میں جھکے ہوئے نظر آ ہے۔ وقت رکوع کی حالت میں جھکے ہوئے نظر آ ہے۔ وقت رکوع کی حالت میں جھکے ہوئے نظر آ ہے۔ وقت اسے بیت نہ جلائی ہے وہ عگر جہاں وہ تھا اس کا وہ انجھی طرح سے جائزہ لے میں حکما تھا۔

بیال بیل بھر بیل کوھڑی ھی بالک و سے بی جینے کہ سینرل جیل میں قیدیوں کے لئے ہوتی ہے۔ ساجد نے سامے دیکھا تو اسے آیک اشتال خوب صورت اور حسین سامے دیکھا تو اسے آیک اشتال خوب صورت اور حسین اثری کھڑی نظر آئی سماجد نے زندگ میں بھی آتا حسن ایس و بھاتھا بڑی سرے بیر تک وقوت گنا تھی ۔ اس نے آئر بڑ عورت گنا تھی ۔ اس نے آئر بڑ عورتوں کی طرح سوئم آگ کا سٹیوم نما کوئی جز چین رکھی تھی، جسم کے بقید حصول بررگ وروش سے لیپ کیا ہوا تھا۔ جسم کے بقید حصول بررگ وروش سے لیپ کیا ہوا تھا۔ ساجد نے سرگھما کر و کھا تو وہ جنگی اب بھی رکھی کی حالت میں کھڑ ہے تھے۔

"بیدسب میرے غلام بیل اور ہم سب جاند کے بیجاری ہیں ... "لڑی نے مسکرا کران کی طرف د کھے کرکہا۔

وہ اٹر کی در حقیقت میں حسن وجوائی کا شاہ کارتھی۔
اس کی آ وازخوداس کی طرح انتہائی خوب صورت تھی۔

"مگرتم لوگ ہوگون؟" ساجد نے یو چھا۔
"کہا تا کہ ہم جاند کے بیجاری ہیں اور ہر سال جا تھے ہوئے کی دیتے ہیں۔" لڑی نے رکوئ جی بی بیسے ہوئے کو کوئ کوئ اشارہ کیا۔ وہ لوگ اشے اور اور اس کے ایمان کے بیاری میاں وہ لوگ اشارہ کیا۔ وہ لوگ اسٹمے اور اور اس کے باہر نکل شے۔

اور النے قدموں وہاں سے باہر نکل گئے۔

Scanned by Bookstut Dan Digest 217 November 2015

يو حيما ..

انسانوں کی اور آئے تہاری ہاری ہے، اور وہی رات ہے ۔ اور وہی قربان کیا جائے گا۔'

کویار بینگل تم نوگوں کی وجہ ہے آسیبی ہے ۔۔۔' د منہیں سے جنگل واقعی آسیبی ہے کیکن چونکہ ہم چاند کا کے پجاری ہیں اجس کی وجہ ہے ہم محفوظ ہیں۔'' ساجد نے دل ہی دل ہیں سوچا۔''اب تو کہن فی

میرے ماس کتنا وقت ہے ۔۔۔۔ اساجد نے اس سے بوچھا۔

انصرف دو گھٹے ۔۔ الرکی مسکراتے ہوئے ہوئی۔ "ساجد میاں ۔۔ بہن وقت ہے پہلے کرنے کا۔۔۔۔ اساجد نے دل ہی دل میں سوچانہ

''کھرتم لوگ ہیہ سب مجھ کیوں کررہے ہو؟'' ساجدنے بوخی یوچھ لیا۔

میں این سوال کا جواب دینے کی بابند نہیں۔" اوٹی نے مندینا کر کہا۔

اس وفت ساجد کاؤ اس بڑی تیزی سے بچھ کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔

دفعتا ساجد نے بیٹھے بیٹھے زفتد لگائی اور بخل کی تیزی سے اڑئی پر جاگر الڑکی اس یا گہائی افقاد سے بری طرح بو کھلا گئی اس سے بہل کہ وہ بچھ بھتی ساجد نے اس کو کے بعد دیگر سے اس کے منہ بروو کے بڑ وہ ہے ۔۔۔ کو کے بعد دیگر سے اس کے منہ بروو کے بڑ وہ ہے اس کے منہ بروو کے بڑ وہ ہے اس کے منہ بروو کی بھال دیا۔ ساجد ہوا ہی اچھال دیا۔ ساجد ہوا ہی اچھال دیا۔ ساجد ہوا ہی اچھال کر واپس فرش پر پڑا ہڑ کی بھنا کر ویسے بھو کی شیر نی کی طرب اٹھ کھڑ کی ہوئی۔ ساجد فرش پر کراور ہا تھا ہڑ کی ہوئی۔ ساجد فرش پر کراور ہا تھا ہڑ کی نے ساجد وکر بیان ساجد فرش پر کراور ہا تھا ہڑ کی نے ساجد وکر بیان ساجد فرش پر کراور ہا تھا ہڑ کی نے ساجد کو کر بیان ساجد کو کر اٹھا یا ، خون یو شخصتے ہوئے ساجد کی ٹاک پر

ے بیز کر اٹھایا، حون ہو بیھے ہوئے ساجد ف تاک بر زوردار نگر ماری اور ساجد جینتا ہوا پیھے ہٹ گیا۔ دوسرے کے ساجد نے خود کو سنبی لا اور اولیس

ار نیک کا بورا نوا کدہ اٹھائے لڑئی کو گھوم کر نک ماری اور ہے در ہے گئی کئیں لگادیں، ساجد کا خیال تھا کہ وہ اتی مار کھانے کے بعد ٹھنڈی ہوجائے گی کیکن ساجد کی آئی میں جیرت ہے بھنی کی بھیلی رہ گئیں۔

از کی التی قلابازی کھاتی ہوئی آئی اس کی دونوں اہتیں ساجد کی طرف تھیں ، دونوں لاتیں ساجد کے ہینے پر جمر پورانداز سے پڑئی تھیں ، ساجد ہینے پر لات کھا کر تر بڑا۔ گرتے ، بی ساجد جنج مار کرفرش پر کرائے دلگا۔ کر پڑا۔ گرتے ، بی ساجد جنج مار کرفرش پر کرائے دلگا۔ لڑکی فاتھانداز ہے اس کی جانب دیکھنے لگی۔

وفعتنا ساجد تو یخد خیال آیااس نے موزیے میں از سا ہوانستول نکالا اور سیندر سے دو تین فائر ایک ساتھ کرو ہیئے۔ سیکن دوسر ہے بل اس نے جو کھی ویکھیا وہ نا قابل یقین تھا میکر سے تھا۔

مینوں کولیاں لڑکی کے سینے برگی تھیں ، ہونا تو سے حا ہے تھا کہ اس کے سینے پر تین سوداخ ہوجاتے ، لیکن کولیاں لڑکی کے سینے سے نگرا کر دور جا گریں ، جیسے وہ سینہ پھرکا ہو۔

الماسيم كوكون بجائے گا مستم في الدائده الكائره ماسيم في الدائدة الكائر المائة المائة الكائر المائة المائة المائة الكائر المائة الكائرة الكائرة الكائرة الكائرة الكائرة الكائرة الكائرة الكائرة الكائرة ا

بڑی ، دفعتا ساجد کا ہاتھ کسی نے بگر لیا۔ ساجد کا ہاتھ انتہا کی سرد ہاتھوں نے تھام رکھا تھا۔

سما جد کا با محد امنها کی مرد با طول کے تھام رکھا تھا۔ ساجد کواپیالگا کہ وہ باتھ نبیس برف کی سروسل ہو، جس

Scanned by Bookstube net 218 November 2015

ONLINE LIBROARY

مجمر

مالک (نوکر ہے) تم نے مجھر نہیں رے۔میرے کان میں گنگنار ہے ہیں۔ نوكر بولا۔ ''صاحب....! مجھم تو ماردیئے ہیں۔ بیرتو ان کی بیوائمیں ہیں جوغم ےرور بی ہیں۔

... (محمد دارث آصف - وال محجر ال)

ساحد سنه سوحیا کوئی مجل دار درخت و هوندا جائے 1 کے اس کا تھیل تھیا کر بھوک مٹائی جائے۔ ساجد تفوري دير بعد الفا اور بيل دار ورجت كي اللَّالَ مَنْ آئِے بِرُ حِنْ لَكَا تِيمِينَ وَوَ آئِے بِرُحالِ كَهِ تحبوثروں کی ٹابیل کی آوازیں سنائی دیسے لکیس ساجد فوراً ایک در ذمت کے چھیے ہو گیا۔ کی کھول سکہ بعد ساجدنے ویکھان

المتين كفرسوار مرست باوال تك كالياس على ملبوس اس طرف ملے آرہے ہیں۔ ایک محربوار کے سمحوڑ ہے برایک بچی ایدی ہوئی تھی جو کہ نے واٹی تھی۔ ائتول نے اس میں کور میں ہر ہے ویا۔

"مردار... كيا اراده ب:" أيك كمر مواري دوسر على طرفسه و كهركبات وازائتالي خرشر الى بولي تقى-'' ذیح کردو سالی که بہت مخک کیا ہوا ہے ای نے ۔ " ميلے نے تيسرے كي طرف و كي كركها۔

" تيمر ے گھڙ موار ہے ليفے جن اڑ سا ہوا تنجر تكال كرازى كى كردان يرم كان في-

ساعد بیمنظرد کھی کر بے جین ہوگیا۔اس کے اندر سویا ہوا ہولیں آفیسرانکڑائی کے کر بیدار ہوگیا۔ "أب مدرك جاد مسير جرم يس ترجم أوكول كو مجونک و بیاس کا احماس اب شدت ہے سر سمبیں کرنے دول گا۔''ساجدان کی طرف دیکھ کر چلایا۔ ساحد کی آ وازین کروہ متیوں نوبک پڑے اڑ کی کو

ين زندگي کا حساس بالکل نه تھا۔ '' جلد<sup>نک</sup>ل چلوتمباری منزل مینیس به "آ واز انتهائی مریکی اورخوب صورت تھی۔

'' متم كون ہوا؟' ساجد نے بوجھا۔ '' بيه وفتت زياده بالتمل كريني كالنبيل بيا-وهو تعین کا برده زیاده دیر تک میس رے گا۔ "مرد باتھ نے تقريبا شاحد كوكلسنة موث كباب

باتھ ساجد کو تھیٹے ہوئے اس جگہ سے باہر لے تميار ساجد كواميالكا كدوه بهواؤل مين الأرما مور باتحد اس كُفِّسِيْنَ بوتِ آئے آئے آئے سلے جارہا تھا۔ بس اے یوں محسور ہور ماتھا کہ دعویں کے بیموں سے جلا جار ہاہو۔ اس کی آ محصول کے سامنے سے دھوال چھنا تو اس نے دیکھا کہ دوائی جنگل میں کھڑاہے۔

" يبال سے بالكال سيد هے حلے جاؤے" تمباري منزل زياده دورتيس سينكر خبر دار .... راست بي جو يكه د کھواس برکسی بھی تھم کا کوئی روفمل طاہر شدکریا ور نہ سمان کے كے ذمہ ارخون ہو گے۔ ا

ا ما جدكوانيا لك رما تفاكراس في واز يسلي بخي سي ہے لیکن کہان اے یادنبیں آر باتھا۔ ساجد کی منزل کان بہاڑی تھی۔ جہاں وہ دو بحرم چھیے : وے تھے؟ جن کے چرے بالکل و میں ای تھے بھیے کہ ای نے خواب میں و يكها تفا؟ أس كن وه ونال جاريا تعام سأجد آرام أرام ے چتماہواجنگل کے گئے تھے میں داخل ہوگیا، وہ آہت آستداس کی بگذشری برچل دام تھا۔ اس بگذیفری کے دونول اطراف برے بڑے وسیق و عربیش درخت، جھاڑیاں خودرہ یوزے موجود سے۔ساجد بڑنے آرام۔ بھو تک بھو تک کرفندم اٹھار ہاتھا۔ اس نے جھاڑیاں کاٹ تحرراسته نانے کے لئے ججر نکال کر ہاتھ میں بکر لہا۔ جنگل بزهنتا جی جاریا، نه جانے ساحد کتنی دہر تک

ا بک پھر پر جیٹھ گیا۔ الفائل المات

جلا ہوگا۔ اب ساجد کا لی محفق محسوں کرر باتھا۔ چٹا نجہوہ

Scanned by Bookstub Pair Givest 219 November 2015

جھوڑ کر ساجد کی طرف و کھنے لگے، ای کھے لڑکی ہمی بیدار ہوکر اٹھ کھڑی ہوئی وہ بھی ساجد کو نہایت عجیب نظرون سے و کھر بی تھی۔

''حجوڑ دوا*س لڑکی کو*… '' ساجدا نتبائی سرد کیج میں چلایا ۔

جواب دینے کے بجائے کڑ کی سمیت وہ جاروں بننے لگے۔

. لڑکی کو ہنتا دیکھے کرسا جد کونہا بیت جیرت ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ کسی گڑ ہڑ کا احساس بھی ۔

ان میوں نے اپ چیرے پر پڑے ہوئے کا لئے نقاب اتارویے۔

ان کے چیرے دکھے کرساجد کے علق ہے جیخ نکلتے نگلتے رہ گئی۔

وہ منظرا نہائی خوفاک اورول دہلادیے والاتھا۔
الری کے ناخن مزنے لئے ہتے، آئی جی ہے۔
نیلی ہونے کئی تھیں چیرے کی کھال جگہ جے اوھڑنے
نیلی ہونے کئی تھیں چیرے کی کھال جگہ جے اوھڑنے
نگی تھی۔۔۔۔۔ جبکہ دہ تینول گھڑ سواروں کے چیرے۔۔۔۔۔
چیرے نہیں استخوائی کھو بڑیاں تھیں۔۔۔۔ جن کے
موراخون ہے کا لے سانے جھا تک رہے تھے۔
انتھائی خوفاک منظرد کھے کرساجہ بجھ گیا کہاں کا
کھا خہ میں۔۔۔

تھیل ختم ہو چکا ہے۔ '' میں نے شہیں منع کیا تھا تا ۔۔۔'''ایک ہلکی ہی سرگوشی ساجد کے کانوں میں گونجی ۔ ''مگر ۔۔۔۔''

''اگر مگر سے ہے ہیں۔''اب میں ہے جو ہیں کرسکوں گی سے ''آئر فکر ہوتے ہوئے غائب ہوگئی۔ ساجد کو ہجھے ہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کرے، موت اس سے چندلیجوں کے فاصلے برتھی۔ اس براسرار آسیی جنگل میں اس کی قبر بن جائے گی سے

وہ چاروں طرف عفریت عجیب دخریب آوازیں نکالتے ساجد کو د ہو چنے آگے بڑھ رہے تھے۔ ساجد کے دل میں نہ جانے کیا آیا کہ وہ بلند آواز سے آیت الکری بڑھنے لگا۔

اور پھر کلام البی کوئ کر وہ عفریت رک گئے۔ یہ کلام کی تا میرتھی وہ عفریت ہیجھے ہئے گئے تھے۔ ان کے علق ہے اب جینیں نکلنے گئی تھیں۔ اللہ کے کلام کا بی اثر علق کے اب کا کہ تھیں ۔ اللہ کے کلام کا بی اثر تھا کہ سماجد کے دل کو طما نہیت محسوس ہونے گئی تھی ای طلع عفریتوں کے جسمول کو آ گلگ گئی ، ان کی بھیا تک فیضی ہے۔ بیسمول کو آ گلگ گئی ، ان کی بھیا تک فیضی ہے۔ بیسموں کو آئی گئی ہیں ۔ فیضی جنگل کی فضا بیس ارتعاش بیدا کرنے گئی تھیں ۔ بیند منتوں کے بعد وہاں راکھ کے ڈھیر کے سوا کی کھی نتھا۔

ماجد ول بن ول میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا آ گئے ہو صفے نگا جیسے بی درختوں کے جینٹ سے باہر نگلا استان ہوا آ ہو کہ استان وسیع ما من بہاڑیوں کا طویل سلسلہ نظر آ یا جو کہ انتہائی وسیع وعربیض بہاڑیاں ، ساجد نے کمر پر بندھی رہی کھوئی اور کوئی الیسی جیز ڈھونڈ نے نگا کہ جس کا کنڈا

بتایا جاسکے۔ جلد ہی ساجد کو ایسی چیز لی گئی تھی جس کا وہ کنڈا بناسکے بہلو ہے کا ایک کڑا تھا جو کہ ڈیگ آلود ہو چکا تھا۔ ساجد برسی تیزی ہے بہاڑیوں کے نزویک چینے گیا۔ بولیس ٹریننگ میں وہ رس کی مرد ہے اتر نے اور چڑھنے کی تربیت لے چکا تھا۔ اس لئے وہ جانیا تا کہ اس کی مروسے بہاڑی پر چڑھ جائے گا۔ اس کی مروسے بہاڑی پر چڑھ جائے گا۔ آوسے کھنے کی انتقاب محنت اور جدو جہد کے بعد

وہ بہاڑی پرچ مے بین کامیاب ہوگیا۔ پہاڑی پرچ ہے ہی ساجد کواپے سامے قدیم اور بوسیدہ می ممارت نظر آئی جو کہ طرز تغییر ہے مند ڈلگتا تھا۔ یہ عام مندر ہے مختلف گنبد نما بنایا گیا تھا۔ مند ہے درواز ہے پرانہائی قد آ دم مجسمہ نصب تقال مجسمہ گود کھے کرساجد کومیوز یم میں نصب وہ مجسمہ یاد آ گیا جو کہ مایا تہذیب کی کھدائی کے دوران نکاہ تھا۔

ساجد نے بیسے ہی دروازے کو دھکا دیا وہ از خود اندر کی جانب کھنٹا چلا گیا۔ ساجد جیسے ہی اندر داخل ہوا دروازہ بند ہوگیا، سامنے ایک طویل برآ مدے نما داہداری میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر داہداری میں تھوڑے تھے، ہر مجسمہ امتداد

ز مانہ کے باعث سیاہ کالا ہو چکاتھا۔

ساجد مختلف مجسمون کو دیکها موا رابداری میں آ کے بڑھنے لگا۔ راہداری عبور کرنے کے بعد ساجد اليك وسيع وعريض بال مين داخل بوچكا تھا۔ بال كى حِیجت گنبدنما تھی، ہر طرف بوی بوی متعلیں روش تھیں،سامنے ایک سنگی چبوترے پر ایک بڑا پھر کا بت نصب تھا۔ جو کہ کافی طویل اور دیو قامت تھا۔

#### ☆.....☆.....☆

ساجد جیسے ہی ہال میں آ گے بڑھا ای کمجے ایک منت ہے بھی کم و تفے کے اندر بورابال ردشنی میں نہا گیا ساجد کے اوپر نہ جانے کہاں ہے چھوٹوں کی برسات ہوئے گئی ..... بھولوں کی برسات اس قدرتھی کے دوسیکنٹر كاتدر بورامال خوشبواور مجمونون يدلد كما ....

ساجد کی نظرمور تی پرین وہ جیرت ہے چونک كيا، كيونكيمورني كريراك ساني بين الفائے ب حس وجر كت مبيضًا تقا، سانب انتهائي خوب صورت اور محمر بسبزرنگ كانفاءاس كيجهم يرجكه بحكه سعدوتني كى شعاعيى بيوت راى تھيں، آئىكھوں ميں اتنى محوركن چمک تھی ، سا جد کی تھے تک ملتکی با ندستے اے و مجمار ہا۔ وفعنا ساجد کی نظر مورتی کے دائیں اور با کی طرف بري، دو محص زنجيرون من بنديه كفر ب سق ان کے چبروں پر نقامت طاری تھی ،صاف طاہر ہور ہاتھا ان دونوں نے کھے کھایا ہیا تنیں ۔ ساجد نے ان دونوں کو صاف بیجان لیا، بید دنول ونکی تھے جن کی تلاش میں دہ بيهان تك آيا تھا۔ ارجن اورشكر جو كه پيش امام صاحب

ان كاساته حجوز نه والي ہے. "ان کا بیرحال کس نے بنایا؟" ساجد زیر لب

کی اور دیگر نمازیوں کی شہاوت کے ذیبے واریتے وال

مالت كانى بتلى تمى، صاف لك رباتها زندگى سى تعنى ليم

احلا تک فضا میں تھنٹی کی آ واڑ گونجی ..... ساتھ ہی ساتھ سکھ کی آوازیں ساجد کے کانوں میں کو نیخے لَكِين ..... جيه جي سنكه كي آ واز تهمي مورتي بر بيضا موا

سانب زندہ ہوگیا۔ اس کی آ تکھوں کی چیک اور تیز

منکھ کی آ واز من کر ارجن اور شکر بھی ہوش میں آ ميك يتفيد سائب في قهر آلود تظرول سيدان دونول قید بول کی طرف و یکھا اور دوسرے کمے سانپ نے اڑتے ہوئے ان دونوں کے سرول پرڈی لیا۔

ان دونوں کے حلق ہے نکلنے والی جیخ انتہا کی کر بہائی .... تھوڑی ہی دریم میں وہ باتی بن کر سنے لگے اور پھر چند کھے بعد وہاں بچھ نہ تھا۔

سانپ فرش برگر کرز کرنے لگا، چند کھوں بعد سانپ كَمَا حَكِمُهَا بَيْكِ خُوبِ صُورت اور خسين لا كي مؤجود تقي جس ك آ تكويل بند تعين، چرے يرسكون اور طمائيت كا احسأس تتمايه

چند کمحوں بعد لڑ کی نے آسمبس کھول ویں اور ساجد کی طرف بری بی محبت ماش نظروں سے و مکھنے كنى: "ميرى ميايورى بوكنى راج كارتم ألي يني ...." وه مسكرا كريولي.

ساجد نے اس لڑ کی کی طرف غور سے دیکھا تو اس کی آئیس خیرت ہے تھی کی تھی رہ تمیں۔ بیون الاکی تھی <u>جسے</u>اس نے خواب میں ویکھاتھا۔

الزى آسندآ سندا تفكر بيفائي اور يوجا كانداز ين باتھ جوڙ كرمورتي كويرنام كيا اور والها ندائداز من رقص کرنے لگی ... اوقعی کے انداز میں جوش وقود سیردگی تھی، ساجد کے کانوں میں کو تینے والی سریلی آ دازیں اس کے یاؤل کی ہرجنبش میں مرتم ہو چکی تھیں ساجد نے اس تندر والہانہ رقص بھی نہیں دیکھا تھا، ساجد اینے وجود کا ہر احساس کھوچکا تھا۔ اس وقت سارے ا حول بر براسراری بےخودی جھال تھی ....

دنعتا وہ اڑی رفع کرتے کرتے ساجد کے یاس آئی اور اس کے بیروں میں بیٹھ گئے۔

دو کون ہوتم؟ " ساجد نے کا بیتے ہوئے کہ

میں پوچھا۔ '' مجھے پیچانو ۔۔۔۔ رائ کمار ۔۔۔۔ بیچانو راخ

ساجد کا تب کررہ گیا ہیو ہی آ واز بھی جس نے اس كوجنگليول ہے نجات دلا كى تھى\_

" راج کمار ..... مجھے بہجانو .....ونت کی گر دا ہے ذبن سے ہٹا کر دیکھو تہیں ابنی روپ متی یاد آئے گی ....جس نے تمہارے پر یم میں بوجا کو مارویا ... تم نے بیرے کی انگوشی حاف لی لیکن تم ج سے ستم نے مير نے كاران دوسراجتم لياہے۔"

" كيا بك ربي بو؟" ساجد نے جھلا كركہار احِماسنوشايدتم كويادة عد" آج عيزارسال ملے اس جگرایک بہت شاغدار ریاست تھی۔ ریاست کا مهاراجه مشش یال بهت برا دهرماتما اور برجا کا خیال ر كفنه والاتهار إلى مكردو مني تصابك كانام اجيت سنكه، ووسرے کا تام جھجیت سکھر تھا۔ ریاست کے دستور کے مطابق مہاراجد کی موت کے بعد اجست سنگھ کوراج گدی بر بیشمنا نها اجیت بهت سندر اور نیک ول گیانی تها، بھگوان کا سیا بھگت بیمندرایں نے بنوایا تھا ا س کا وقت زياده مبيل كزرتا تفاير جا بحي ال سين خوش تقي ..

اس کے برخلاف جگجیت سکھ بہت محمد کی ادر ظالم تفاء دن رات سراب في كربانديون اور كنيرون كي آبرو ے کھیل تھا، لوگ اس کے ظلم سے پریشان سے مرخوف کے مارے مہاراجہ سے شکایت کرسنے کی ہمت نہیں ہے جے تم ارجن کے نام سے جانے ہو، یمی ججیت تھا، اور تم اجیت "" اتنا که کرار کی سانس کینے کے لئے رکی۔ عمرساجد جي پڙار"نبيل....تم جھوٹ بھي ہو .... '' واستان البھی ختم نہیں ہوئی .... 'اڑ کی نے پھر دویاره بولناشروع کردی<u>ا</u>۔

'' مہامنتری چکرویی جس کی بیٹی تجبیت متلکہ ہے منسوب بھی۔ مہامنتری تجگجیت کومہار اجہ بنانا جا ہتا تھا۔ چنانچداس نے اجیت کوختم کرنے کی تھانی کام بہت مشکل تھا۔ اس زمانے کے راجاؤں کا دستور تھا کہوہ ا ہے بھل بیں وش کنیا ہیں ( زہر یکی ٹڑکیاں ) ضرور رکھتے ۔ اجازت کے لئے میں چکروتی ہے لیں۔ ' تھے راجہ انہیں اپنی جان کی حفاظت کرنے کے لئے ۔ ''میں تمہاری کس طرح مدد کرسکتا ہوں۔''

یا لتے تھے ساتھ ہی ساتھ دہ دشمنوں کی سازشوں ہے محفوظ رہتے تھے۔انہی دنوں محل میں میرااور ایک راج ر بھی جو کہ وش کنیا بھی تھی بروی دھوم تھی اس کا تا م ہو جا تھا ، چکروتی نے یو جا کولا کی و ہے کراجیت سنگھ کو مارنے بھیجا تا کہ اجیت منگھ جینے ہی اس کے ہونوں پر پیار کرے مرجائے۔

کیکن بوجا تو خود ہی اجیت شکیر کے پریم کا شکار ہوگئے۔اس کے دل میں وہ جوت (مثمع) جلی جے پریم كها جاتا ہے۔ بيارتو تياك ما تكمّا ہداس كے اس في تیاگ دیتے ہوئے راج کمارا جبت سکھ لیعنی تم کوسب

راج کمار جو کہ خود بھی ہوجات سچاپر یم کرتا تھانے ہوجا کومعاف کرویا۔اورائے راجا نبنے کے انظار کرنے كوكبا كيونكدوه راجابن جاتاتو يوجاك ذريع يوجاكو وش سے آزاو کرواویا۔

چکردتی اور جگیت سنگھ نے مجھے بلایا اور زہرے آزادی کالا کی وے کرراج کمارکو تھکانے لگانے کو کہا میں نے زہر سے آزادی کے لاج میں اجبیت کوختم كرفي كا سوچا ياكيل بين بھي پريم بندهن ميں جکز مني \_ اجيت سنكه كونظر بجرد يكهناني قاتل ثابت موار مكراجيت تو یوجا کا تھا اور وہیں میرے دل میں پوجا کے لئے نفرت پیدا ہوئی .... مجبت کی نفرت .... این محبوب کو حاصل کرنے کا جنون میجنون مجھ سے پچھ بھی کراسکتا تھا..... میں جب بھی اجبت اور ہوجا کو بیار بھری یا تیں کرتے دیکھتی تو میرا روم روم جلس جاتا پھرایک دن جس نے ایک منصوبه بنایا ایک انتبالی خوفاک منصوبه به

میں نے اینے آپ کو ناگ دبوتا کے سامنے ارین نصله کیا تا که تاگ دیوتا کا یک روپ مجھے ل جائے یہ بات میں نے چکروتی اور جکھیت سکھ کو بنائی کیونکہ دیوتا کے سامنے ترتھ کی ہوجا کے لئے ان دونوں کی انومتی (اجازی ) ضروری تھی۔ چنانچدان دونوں کی

Dar Digest 222 November 2015

Scanned by Bookstube.net

حمہیں ہزارسال انتظار کرتا ہوگا ۔اس کے کئے تمہیں اپنا شرير حضورٌ بالهوكاب

"تومی نے آتمامیا کرلید میری آتما برارسال ہے تمبارا انظار کرروی ہے۔ آج تم آگئے راج کمار اسباع ميرسه يوسيه يوسيه يوسي به که کرروب متی رو پژی ..... اے رویتے و کھے کرساجد کا دل زم پڑ گیا۔

" كيا جا متى موتم ؟"

· رحمهین! راج نمار صرف حمهین.... سب یاد

ساجد کو یادتو کیچھنیں آیا تھا۔ تگراس نے چھے کہا

''آ وُ … مير به ساتھ ۔'' پياکہ کراس نے ساجد كاباتهم بكراليا \_ساجد كواميالكا كه جيئے كەسى برف كى سل نے اس کا ہاتھ بکر ایا ہو۔

وه آ ہندآ ہنداے چلال ہون ایک دوسرے ہال میں بنے تی ۔ دوسرے ہال میں ایک سانے کی ایک بہت بردی مور تی رکھی تھی۔جس کے سامنے آیک چہوتر ا تَقَالَ جَسَ يرخُونَ كَنْ صِيبُو كِلْمَ يَرْمُ حَلَيْ يَقِيلُ • مراج كمار حمبين يبال مرنا موكا ..... تاكه تم مير سيد جوسكو " روسيه كل في مرو لهج يكن كها-

ساجد موت كاس كركائب كيا ..... ''مرنے ہے پہلے حمہیں تاگ دیوتا کے سامنے سجدہ کرنا پڑے گا .... تا کہتم .... جسم کے پنجرے آزاد

ساجدين كركاني كيا ....ات ايمالكا جيكى نے اس کے سرے یا وُل تک ہلادیا ہو ۔۔۔۔ "ساجدتم أيك كلمه تومسلمان بو .....اس پتركو تحده مت كرو .... باطل منيخ مكه لئة آيا بي .... سا جد کے اندر سے ایک آواز آئی۔

ساجد چونک گیا....اس کے اندر ہے جیمے سویا ووسراجتم لے گا مگروہ حمہیں جب ملے گا .... جب تم ان مهرا مسلمان جاگ اٹھا .... اس نے انتہائی تفوس اور

چکردتی نے کہا۔ " بجھے تاگ دیوتا کی بوجا کرنی ہے ....اس کے لئے تمہیں میری مدوکر ناہوگی۔

ناگ د بوتا کا ایک روپ جھے ملے گا اور میں بوجا کو ڈس لوں گی ہوجا خود وٹن کنیا ہے۔ اس کئے ناگ دیونا کاز ہراہے مارسکناہے۔"

"اس بات کی کیا صائت ہے کہ بوجا کے ہمث جانے کے بعدتم راج کمارکو مارووگی۔'' چکروٹی نے کہا۔ ''میں اے اپنے ساتھ لے جاؤں گی ..... ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بہت دور .... میرا پریم بوجا کی یاو

اتنا كہنے كے بعدار كى سائس كينے كے لئے ركى .... جيكه ماجد كے چيرے ير جيسے كدواستان كے سحر میں کم تھا۔اے ایسا لگ رہا تھا وہ اس داستان کا کوئی ا یک کردار ہو۔

" پیمر کیا ہوا ..... کیا یو جامر گئ<sup>ی ؟</sup>" " بان "" الركى في شند اسانس في كركباك " يوجا تو مركئ ممرتم ميرے نه ہوئے .... تم نے سلے جنم میں مجھے مکرادیا۔ میں نے ناگ دیوتا کی بوجا کی اس نے خوش ہو کر مجھے نامن کا ایک روپ دے دیا۔ میں سنے بوجا کوڈیں لیاوہ مرکنی راج کمار سنے ڈیر کھالیا محرض فے اے متدرض کے جا کرد کھویا۔ میری بوجا سے خوش ہوکر تا گ و ہوتا نے راج کا رکور ندہ کرویا۔ راج کمارنے خودکشی کرنے کی کوشش کی اس منظر کوتم خواب میں دکھے سے ہو،اے چکروٹی سے ماردیا۔ راج وربار من مجھ برافزام لگایا گیا ..... مین نے سانپ بن کران دونول کوڈس لیا .... دہ دونول مرصحے ہیں تم خواب میں و کھے شکے ہو۔ میں نے خود کوفوج کے

تید فانے میں ہوجا کرے شیوجی سے مدد کی ورخواست کی انہوں نے خوش ہو کر کہا کہ ' راج کمار وونوں یا پیوکوراج کمار کے سامنے ماروگی اس کے لئے ۔ فیصلہ کن کہے ہیں کہا۔

Scanned by Bookstul Dan Digest 223 November 2015

Click on http://www.paksociety.com for more

كروب يجرو يكفولندرت كالظاراب

ساجد کراہتا ہوا اٹھا اور سورۃ اخلاص کا بلند ؤ واز سے ور دکرنے لگا۔ کلام النی کاسنتا تھا کے روپ متی پرلرز ہ طاری ہوگیا۔

علق ہے۔ علق ہے چینیں نکلنے لگیں۔ علق ہے چینیں نکلنے لگیں۔

ساجد نے سورۃ اخلاص یا آواز بلند وروشروع
کردیا تھا۔ مندر کے در ودیوار پرلرز و ظاری ہوگیا .....
ساجد چیجے بٹنے لگا۔ وہ چیجے بٹنے ہنے کمرے کے
دروازے سے باہر نکل گیا۔ باہر نگلتے ہوئے اس نے
و کھا کہ روب متی کے جسم نے آگ گیا گیا۔
مندر کے در و دیوار ڈلز لے کی لیٹ میں آ چیے
مندر کے در و دیوار ڈلز لے کی لیٹ میں آ چیے
مندر کے در و دیوار ڈلز لے کی لیٹ میں آ چیے
مناجد نے دیکھا کہ پھرگی مورثی سرگوں ہو چی ہے۔
مندر میں کی چینیں ساجد کے کانوں میں گوئے رہی تھیں۔

سیر هیاں اتر نے ہوئے ساجد کا پیر پھیلا اور کر گیا تو ساجد کا ہیر پھیلا اور حلی کر گیا تو ساجد کا ہیر پھیلا اور حلی سے کر گیا تو ساجد کا مرستون سے کر ایا ۔ ای اندھیرے میں گم ہونے لگا ہیم وا آ کھوں سے اس نے دیکھا کہ مندر کے درو دیوار گرد ہے ہیں ۔ روپ تی آگ سے شعلوں میں لیٹی دیوار گرد ہے ہیں ۔ روپ تی آگ سے شعلوں میں لیٹی ہوئی آ رہی ہے۔ پھراس کے ہوئی آ رہی ہے۔ پھراس کے ذہن کے سارے درواز سے بند ہو گئے اور ہر طرف اندھیرا جھا گیا۔

پھر جب ساجد کوہوں آیا تواس نے وایکھا کہ وہ
ابنی جیب کے قریب پڑا ہوا ہے۔ سورج اپنی پوری آب
وتاب سے جبک رہا تھا، اسے گزشتہ واقعات یاد آنے
گئے۔ اس نے جان نے جانے پر اللہ کاشکر ادا کیا اور
جیب اسارٹ کر کے آگے بڑھادی، اب سے ایک اور
سفر کرنا تھا، جس میں جسم کی ہیں روح کی ضرورت ہوتی
سفر کرنا تھا، جس میں جسم کی ہیں روح کی ضرورت ہوتی
سے برس سفر میں صرف اللہ کوراضی کرنا ہوگا، دور کہیں
سے ساجد کے کانوں میں اذان کی آواز گونجی اور ساجد
سے ساجد کے کانوں میں اذان کی آواز گونجی اور ساجد

" میں ایک مسلمان ہوں ،مسلمان مرتا تو پسند کرتا ہے جھکنا نہیں۔ اس کی ہاتمیں کن کرروپ متی لال جمجھو کا ہوگئی اس کی خوب صورت آنکھول سے شرار سے چھوٹ کیے۔ اس تم ....میرے دائع کمارنہیں ہوسکتے .....تم

ا تنا کہ کروہ مورثی کی جانب سر جھکا کر بیٹھ گئ اس کی پشتہ ساجد کی جانب تھی۔

وہ چند کسے تک ساجد کی طرف پینے کئے بیٹے رہی، جسے بی وہ ساجد کی جانب مزی ساجد اے دکھے کر ڈر گئی۔ ساجد اے دکھے کر ڈر گئی۔ سال کی آئی میں سرخ تھیں اور چبر ہے کا رنگ بھی اور چبر ہے کا رنگ بھی اور جمادت طاہر بوری تھی۔ اور حقادت طاہر بوری تھی۔ ''تم نے تاگ دیوتا کی تو ہیں کی ہے۔ ''تم ہیں موت ہے گؤئی تیں ردک سکتا، جانے پھر مجھے ہزارسال تک بی کیوں ندا ترظار کرتا پڑے۔''

ساجد ڈر کے چند قدم تیجھے ہٹ گیالیکن روپ متی نے اپنا دلیاں ہاتھ اٹھایا تو سرخ روشن کا ایک شرارہ نکل کرساجد کے جسم ہے جانگرایا۔

روشی کا شراره نگراتے ہی ساجد کو اپنے جسم میں آگئی ہوئی محسول ہوئی اساجد فرش پرگر کزائز ہے لگا۔ آگئی ہوئی محسول ہوئی اساجد فرش پرگر کزائز ہے لگا۔ روپ متی حقارت بھری نظروں سے بہاجد کو از بیا ہوا و سیمنے گئی۔۔۔۔

" و تم نے میرے دیوناؤں کو پھر کہد کراپی موت کو وروناک بنالیا ہے اب میں تہیں بتاؤں گی۔'

دوسری بار باتھ کا اشارہ کیا اس بارسا جد ہوا ہیں اچھلا اور حجے ت سے جا کرایا ۔۔۔۔اور مزید بڑ ہے لگا ۔۔۔۔۔
'مسلمان صرف اللہ کے سامے جھکیا ہے ۔۔۔۔ ''
روی منی نے جواب و سینے کے بجائے تر ہے ا

روپ ہی ہے ہواب و پیچ ہے جہائے مؤسیے ہے، سطر من سرک اللہ ورائی ہوئے ساجد کے کا نول میں اذان کی آو است ساجد کی کا نول میں اذان کی آو است ساجد کے کا نول میں اذان کی آو سے جا عکرایا ۔۔۔۔ ساجد کے کا نول میں اذان کی آو سے جا عکرایا ۔۔۔۔ ساجد کے کا نول میں اذان کی جا نب کرویا ۔۔
ماجد کے کا نول ہے آواز مکرائی ۔۔۔۔ جو کہ انتہائی وھیں ۔۔ میرے مزیز ۔۔۔۔ ذکر الی



Dar Digest 224 November 2015



# اجرصير

#### ساحل دعا بخاری - بضیر بور

نوجوان کو لهرلهان کرنے کے بعد درخت سے باندہ دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ اسے بانی کی ایك بوند بھی نه دی جائے اور پھر ایک وقت آیاکه نوجوان کی روح اس کا جسم چهوژ کر پرواز کرگئی اور پھر روح نے ایك فیصله كيا تو ....

#### ا محبت ، خلوص اور جا بہت کی ول کر افیتہ کہانی جس میں پڑھنے والوں کیلئے میں ہی ہے

محسن میرے وجود کو سنگهار کرتے وقت کی گردن کو ایک مخصوص ڈھیل وے کرسٹیل کے شامل تھا سارا شہر اک تہوار کی طرح کھردرے تے ہے جکڑا گیا تھا۔ ہوں کہ اگر وہ گردن کو اس کا نیم جان وجود بے جارگی کی رسیوں میں 💎 حرکت دیناتو بندش رگول کو کافتی محسوس ہوتی تھی۔ار دگر د الاتعدادلوگ تھے جواس کود کھے رہے تھے۔

جَكُرُ اتْعَا، وهُجِهِمْ " بِيسِ" تَعَابِ بِس جَس كَي رُكُون مِن ہے قراری کا لاوا با بار'' جانتی'' کے عالم میں سر پختا تھا۔ ۔ ۔ ایسا بنی ہوا کرتا ہے۔ ہم لوگ اس قدر ہے حس اس کے گروآ لود پیرمعتبوطی ہے رسیوں میں جکڑے ۔ ہو ملکے ہیں کمدد کرنا تودور کی بات ،الناکسی ہے س کی ہے بقف باتحد بيت يرف جاكر بالدي من تقد اوراس بن كاتماشد كي تي اوراطف الفات إن ورخت ك

Scanned by Bookstube Dag Digest 225 November 2015

قریب چندلوگ آتشیں اسلی لئے گھڑے تھے۔ان کا نداز سس محافظ کا ساتھا اور وہ اس بندش زوہ وجود کی'' حفاظت' ہر باسور تھے۔ سنبل کا درخت ہولے ہولے فرز دیاتھا۔

اچا یک خاموش فضا میں قدموں کی چاپ انجری مشاہ سرگوشیاں انجری مشاہ سرگوشیاں کی بھیمناہ ب کے مشاہ سرگوشیاں ایک باوقار ایک باوقار میکنت تھم گئیں۔ ہرآ داز سوگی ..... آنے دالا ایک باوقار شخص تھا۔ فیمتی لباس اس کے باوجود شخصیت اور شانوں ہر دھری بلیک شال ....اس کی سیاہ آنکھوں میں بلاکی چمک تھی۔ وہ رسیوں میں جگڑ ہے وجود کے مین سامنے آن کھی ۔ وہ رسیوں میں جگڑ ہے وجود کے مین سامنے آن کھی ۔ ان کھی اور شرکر تھیں۔ اس کھڑ ابھال ایک جمار کے وجود کے مین سامنے آن کھی ۔ ان کھی ہوجیدر ایک اور تھی بار عب تھی۔ اس کیا کہتے ہوجیدر ایک اس کی آ داز بھی بار عب تھی۔ اس کیا کہتے ہوجیدر ایک اس کی آ داز بھی بار عب تھی۔

حیدرگی آنگھوں میں ایک عجیب ساتار انجمرا اور لیوں بیاستہزائی مسکراہٹ بھیل گی۔ جب وہ بولا تو لہجیاں کی جسمانی حالت کے برمگس تخفیف شیس تھا۔" وہی جو پہلے کہتا تھا۔"

" اب بھی وفت ہے جیدر ، معالی ما تک لو جان پالوں "

"ممیت کرنا بی انسان کا "حق" ہے مہر داد آفریدی اور حق کے لئے معالی شیس مانگی جاتی اس کی جناتی نظرین مہر داد کے چہڑے پرگڑی تھیں۔ منابہت و تھید ہو۔" مہر داد کی ساہ آنگھول میں

"مقصد لکھنے والا اللہ ہے کفرمت کجو۔" اس کی بات برسنا ٹاجھا کیا۔

انو بھراللہ نے ہم اللہ ہے۔ مقدر ہم ہی ہی للھا ہوگا،
کیونکہ وہ واحد منصف ہے جو واقعی العماف اکرتا ہے۔
اس کا طمیعان قابل دیدتھا۔ جو مہر داد کو مزید ہم کا گیا۔
اس کا طمیعان قابل دیدتھا۔ جو مہر داد کو مزید ہم کا گیا۔
اس کا طمیعان کا جارائی کا حشر اس سے، اگر کوئی اس کے قریب بھی بھٹکا ،اس کا حشر اس جیسا ہی ہوگا۔ اس کا سرد لہجہ جھی کو ہراسال کر گیا تھا۔ اور محض ایک منت بعد وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ مہر داد نے ایک قبر آفریس ، زبر خند نگاہ حدیدر پر ڈائی اور اسے کارندوں کو ہاتھ سے اشارہ کرکے حدیدر پر ڈائی اور اسے کارندوں کو ہاتھ سے اشارہ کرکے بیٹ گیا، کارند سے بھی مودب ہو کر اس کی تقلید میں چل بیٹ گیا، کارند سے بھی مودب ہو کر اس کی تقلید میں چل بیٹ گیا، کارند سے اور صرف حدیدر تھا۔

ليكن مبين .... وبال يوني اور بهي تفار ... جو حيد ركي ہے کہی سے وال کی مشکل سے واقف تھا اور اس کی مشكل دوركر في ير قادر بهي تقال الله! من تحق ب الصاف طلب كرما جولء وينفاتو مين جانبا ہول ك مرے حال کی خبر تھے مجھ سے بھی زیادہ ہے اور تو میرے بناما کے بھی انصاف کرے گالیکن میں جھ ہے ما تك اس لئے رہا ہوں كديہ تيراحكم ہے كد چھے سے ماتكو، یں دون گاءا گرتو میری یو دہیں کر ہے گاتواور کون کرے گا ، نے شک تو ہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور جلدی مدور كرنے والا ہے۔ 'اس كى آ واز سر گوشی سے مشابہ تھی۔ جب ہم سب مشکل میں از حذاہ بیت میں ، ب حد كرب من بوت من أو لا كور سين ك باوجود ميد احساس کہیں ول کی گہرا ٹیوں کو تقویت دیتا ہے کہ ہم ا کیے ہیں .... کوئی ہے جو جمیں دیکے رہا ہے ،کوئی ہے جو ہماری اس حال، اس تڑے، اس اذبیت نے واقف ے۔جس اذبیت کے دوزخ کی صورت الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اس سے بھی بخو بی دانف ہے اور وی ہے، واحدو ہی ہے جواس تکلیف کو ختم کرسکتا ہے، ر اخساس اور ''آس'' بن کرجمیں ولا سدویتا ہے۔ ہمارے ضبط كا حوصله برها تا ب، اگرية آس بهي مدرب تو .... نیمر کی تھی نہیں رہتا ۔ لیکن اللہ کی ذات ہے مایوں گھڑا ے۔ اللہ اسے بکار نے دالے کی مدوضرور کرتا ہے جلد

Scanned by Booksti Dar Digest 226 November 2015

یا بدیر ... سیکن و ه انسان کو خالی با تحد شبیل لونا تا ہے۔ وہ

#### ا ہے زیادہ اہمیت کی تھی ۔

ای دن ده یونمی تبلنے کی غرض سے اپنے دل کو بہلائے کے خیال سے باغ میں چلی کی ۔ شفاف وشوپ یا گئے کے ورختوں بر، جھمری ہورٹی تھی۔ ہوا ساکت تھی۔ ساٹا ہر طرف اپنے پر بھی۔ ہے ہوئے تھا۔ یاغ میں ہو کا عالم طاری تھا۔ ماکنوں کی ترش مہک سارے میں پھیلی تھی، وہ ایک در دت ہے تیک لگا کر کھڑی ہوگئی، حیدرانک ورخت سے یعیے ابڑرر ہاتھا، وہ درختوں میر چڑھ کرخراب پیمل اتارر ہاتھا اوراب نیجے اتر تے ہوئے ہیں کی نگاہ اس حسن کے جسے پر پڑی اور ساكت بوكن .... بكر نكاه بنيث كرانيس آنى ـ ان ب قربان بوگئ ہوگے۔''

اور نگاہ جب قربان ہوتی ہے تو سمجھو کہ ' سب کھے' قربان ہوجاتا ہے۔ اس نے خود کو اس غیر العتباري حريمت من باز ركفنا حاماء مراس كى تكابين تو پلیس تک جھنگنے کو تیار نہ تھیں دولا کھ وشش کے ہاو جود نكامين كيميرند بارباتها اور جب " نكاه" باته ي كن تو '' دل' میں ہاتھ سے گیا ۔۔۔۔۔ اور جب'' دل'' ہاتھ سے كما، تو عر ..... " سن المحد ع كيا .... عمر بكه بهي ہمارے اینے اختیار میں نہیں رہنا۔ کیونکہ ساگر ہم ول سے جیت جا تمیں الو ہم بورک و تیا ہے جیت جاتے میں الیکن ۔۔۔ اگر ہم است بی ول سے بار جا میں اتو چرہم سب بار جائے ہیں۔

هيدر تبھي صرف نگاه ڪيتين بارا تھا۔ وہ يوري کا تنات مار کیا تھا۔مبرگل کوخدائے حسن کی دوکت سے بھی خوب نوازا تھا۔ یہی تو زندگی کی حقیقت ہے۔ کسی کو الله العداد الما المساور من كوندد كريسان كالو اصل آ زمائش ہے۔ پھاٹوک یا کربھی اللہ کے ناشکرے تب بھی ''مجنول'' ہی رہتا، ای طرت مہران کے مرنے ۔ ہی رہتے ہیں اور پچھ سب پچھ کھو کر بھی اللہ کاشکر اوا

ہے وی ہے جو ایتھے، برے ہرایک کو دیتا ہے، بالا آخر بن نواز تا ہے، یمی حقیقت حیدر کے ابھان بل کھی۔ \$ . . . \$ . . \$ \$

مہر داد آ فریدی ہے چھوٹا مہر وزیحا اور اس ہے حیمونی مبرگل . . . اس کے والد مبران آ فریدی این علاقے کی ایک بارسوک شخصیت تھے۔استے مارسوخ کے ارد کرد کی ساری معزز شخصیات ان ہے دیتی تھیں، مهریندان کی چیاز او بھی تھیں ، اور ان کو بھی وراثت میں کان زمین کی تھی، یوں میران آ فریدی سب سے ير ے زيمن دار تھے ، ميرداد بيلا بينا مونے كى وج سے ان کالا ڈااتھااور مہروز اور مہرگل ہے زیادہ توجہ اور محبت کی تھی وہ بچین ہی سے باپ کے ساتھ زیادہ رہا تھا۔ اسکول ہے آ کراس کا زیادہ وبت میران کے ساتھ ہی كررتا تعا- كاول من يراتمري تك تعليم حاصل ك حاسکتی تھی جولوگ آ کے جاتا جا جے تھے۔ ان کواس ک اجازت نہیں اتی تھی، ویسے بھی ان ' کی کمیول' نے زياده يرْ صَلْهِ كَرَكُرْنَا بَعَيْ كَيَاتُهَا؟

تعلیم تو صرف جا گیردارول کاحت بھی ،وفت گزرتا رباء مبرداد اور مبروز دونول ای شبر می رست سنگه دوسرے، تیسرے دن میردادگاؤں کا چکرنگالیتا تھا ، آخر کو وہ سب اس کوستجالتا تھا،مبرگل نے محض کی اے کرنے کو کافی سمجھا تھا۔وہ دیسی ہی تھی ،حبیبا کے مہران خان آ قريدي كي بيني اورمبر دُاو كي بين كوبويًا جا سينه تها ـ لعنی ایک خودسر بمغرورا در اور دل کوخو د سیعے کمتر سمجھنا۔ گاؤں کی ہراڑ کی اس سے شک تھی کے وہ بلا وجہ سب کو جی بھر کے ڈائمی تھی۔ پھر وقت نے ذرا ساکسمشا كر كروث لي اورمهران خان وقت كي كرو بين هم بوكيا، باب کی گدی بڑے ہیئے نے سنجال بی۔ جس طرح ً مجنوں کوا گرصحراؤں ہے لا کرشہر میں جیبوڑ دیا جاتا ، وہ اور میرداد کے آئے ہے کوئی فرق نہ پڑا۔ میرگل نے سکرتے ہیں۔ ماپ کی وفات کا بہت اثر لیا تھا یہ کیونکہ وہ باپ کی لاؤلی ہے۔ 'آگیا بات ہے؟'' مہرگل کی آواز میں ا تقی۔ اگر جدا ہے وہ توجہ نہیں کی تکر مبروز سے پیر بھی کا توار کی تک۔

Scanned by Bookstube Dart Digest 227 November 2015

"كك ..... كي يسي " وه كريز أكرره أيا سيتي اس کہانی کی شروعات۔

☆.....☆

'' میں رنگ شربتوں کا ، تو چیٹھے گھاٹ کا یانی .... مجھے خود میں محمول لے تو .... میرے یار بات بن جانی .... "مرکل زیرلب گنگناری تھی۔ جارہ لے جاتے حیدر کے قدم تھنگ کرر کے تھے۔ اس کی نگاہ اٹھی تھی اور پھر حسب معمول پلئما تھول گئی تھی۔''اے ···· ادھر آؤ۔' مبرگل نے ناگواری ہےاس کو بکارا تھا۔

حيدر كاول بيزيمي سيدهر كالموارس كالمخما و ہیں رکھ کراس نے تکم کی تعمیل کی تھی۔ ''متم جھیے گھورتے۔ کیوں ہو؟ ''اس نے تیکھی نظروں سے اسے محدورا۔ " من محمورتا نبيل، ديكما يون جي ا" اس ك فظریں مبرکل کے جیزے پر گڑی تھیں، جیسے اس ہے ایم کوئی کام بی ند ہو۔ان نظروں میں محبت بھی ، عقیدت محى اؤر .... يرسش محى ـ

دو کس نے حق دیا تھوہیں ، مجھے معنی مبرگل کود کھنے كالا "كي المنظم المنطق المراجع المنطق المنطق

"مير دول نے ....ميري عبت نے " كيسي عمت اجرات اورمزے سے وہ" اعتراف جرم" كرريا تھا۔ بول کہ چیرے برندامت کا شائبہتک ندھا۔ ن كيامسآ ....؟ وه تحري جلالي-" بی ۔ ' وہ ابھی ہی اے و کیور ہاتھا۔ ووتم جائے ہوہ تم یہ بکواس کس سے کررہے ہو؟

د فع ہوجاؤ ادھر ہے اور آسندہ اپنی نظروں کوسنجال کر رکھنا، ورنہ میکھیجی' و کھنے کے قابل سیں رہو مے۔' مبركل كى سياه آئلمون بين طيش تقاء

حيدر جانيا تفا، وه بخو لي جانيا تفا كه ده يخ كههري ہے،اے دیکھناواقعی اتنابزاجرم تھا کہ اس کی آئیسیں نکالی جائلتی تھیں، لیکن کیا کیا جائے، یمی تو المیہ ہے عابهت كاكريد بميشة 'وين' بولى ب، جهال اي " برگز بھی نہیں ' ہوتا جا ہے۔ '' میں آ ب کے علاوہ کچھ دیکھنا بھی نہیں جا ہتا۔'

وہ مترایا تھا اور اس کی بیستراہت مبرگل کے اندر آگ عجز کا گئی تھی اس کا دایاں باتھ بے ساختہ حیدر کا رخسار وبهكا كبياتهابه

اور عين اي ليح ....ايك آواز الجري تقي - دركيا مور ہا ہے؟ " مبرداد نجائے کب و ہاں آیا تھا۔ "لاله! ..... يبدتميزي كرتا ب\_" اس تے حيدر ک جانب انگل سے اشار و کیا۔

" تیری اتن ہمت .....؟" مبرداد کی تھر بور تھو کر اس کے پہلو پر بڑی تھی ،وہاڑ کھڑ ا کرز مین ہوس ہو گیا۔ " چلومعانی مانگو" مبرداد کے خاص آ دی راشد نے لائقی کا واراس کی تمریر کیا تھا۔

" کس بات کی معانی ؟ میں نے کوئی جرم نہیں گیا ہے اور اگر میرجرم ہے بھی تو مجھے اس پر فخرے۔ ' وہ مسکرایا تقااورراشدمبرواد كاشارے يراس ير بل يرا۔ ☆.....☆

حیدر کااس و نیابین کوئی میں تھا ،سوائے اللہ کے ، مان است بیدا کرتے ہی جل بسی، دوسال کا ہواتو باپ کو سانب نے ڈس لیا ،موت کے مختلف روپ ہوتے ہیں اوران کا ہرروپ اذبت ناک ہوتا ہے۔ جیسے .....جیسے زندکی کے کئی رونی ہوئتے ہیں اور اس کا ہر روب نی اذیت تاک اور ولفظار ہوتا ہے ....زندگی نے حیدر کو بھی بردی ہے وردی ہے برتا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد ا ہے بہتی کی ایک بیوہ عورت نے گود لے لیا۔ وہ بے اولاد کھی۔وہ خان حو ملی میں ملازم تھی ....اس نے حیدر كو بالاتوسى ممروست مراها ندسكى مبشكل كماناي بورا ہوتا تھا۔ یوں حیدر دیگرلوگوں کی طرح واجی ی تعلیم بھی حاصل ندكر كا-ا يجين ى كام برلكاديا كااوروه پندرہ برس کا تھا تو اس کی واحد ہدر د کا بھی انقال ہوگیا ے۔ بے سمارا ہونے کے نافے زندگی اس کے لئے مزیدمشکل ہوگئی۔اب اس کا اللہ کے سوا کوئی ندتھا اور اسے اسبے اللہ بر کائل یقین تھا اور ریڈ ' کائل یقین'' ہی دراصل جارے ایمان کا جزو ہے۔انٹر کے ساتھ ہونے كاحساس منتنى تقويت دينا بنا فيرسساب يا يخ

Dar Digest 228 November 2015 Scanned by Bookstube.net

یرس مزید گزر چکے تھے۔ اس دوران حبیر زندگی کی تلخيون كاعادى بوجلاتها\_

کیکن ..... گزشته ونول اسے محبت نامی عفریت نے حکرا تھا اور آئ .... آئ وہ سنبل کے کھر درے تے ہے بندھا مررہا تھا۔ بل بل مررہا تھا.... ادہ ....! بیزندگی کی قدراؤیت تاک ہوتی ہے تا!اور محیت زیرگی ہے بھی بدر .... بلکہ بدر بن .... لوگ موت كوسفاك كيت بن جبكه مبت موت سنامجي کہیں سفاک ہے۔

موت ایک بار مارلی ہے۔ محبت بار بار .... ہر بالس ميں اسانس سائس ميں بل بل مارتی ہے۔ مویت سانسیں نیچوڑ لیتی ہے، محبت سانسوں میں صحرائی كالشيخ اختلك ريت تجروي عيس زندكي اور موت کے تاکا سے رکھتی ہے۔ مدجینے ویل ہے، شرک ویتی ہے، ہریل .... بل بل او جا گلی میں متلا کے رکھتی ہے۔ سائس ہمیشہ حلق میں آگی رہتی ہے، کسی سخت ، نوشکیلے بھر کی طرح حلق میں پینسی ، چپہتی رہتی ے، جے نہ تو اگلا بی جاسک، نہ نگل موت تو جائنی کی اس کیفیت ہے، اس اذبت سے نجات و پی ہے، اس نے خلق میں سینسی سائس کی ختک ریت ہے تھیرا کر ٱ تكهين موند لين اليكن ..... جواذيت ''اندر'' بيؤ، إس. ے تو کسی طور نظریں جیس جرائی جا سکتیں .... جانگئی گ كيفيت ہے تھبرا كراس نے پھرا تكھيں تھول ويں۔ اس کی بیامی تری ہوئی نگاہ آسان مرگزی تھی، جس کی رخمت کملا کر گول ہور ہی تھی۔

ایں کے بجر می چیکے سے مرسمے ہم تھی کمال وابنتگی ول کو ہی آدی کے ساتھ محرجتے مجھے دن اور تو دکھاتے نبھا کر بھی وہ زندگی کی بات تھی، گئی زندگی کے ساتھ "حيدر مركما ني ني جي-" ساجمي كي بات بر مهركل كاياب كاون كھانا ہاتھ لمحہ بھر كوتھا۔'' میں آپ

مترقع میں "اونہ "" اس نے سر جھٹک کر کرسٹل بإذل مين دهرسه ياپ كارن سته تفي بهرني -"اس کی لاش بہت بری حالت میں تھی جی کھال بڈیوں ہے یوں جمٹی ہو آئی تھی جیسے اے مرے لمبا عرصه موگيا مويه اور ... ا

'' مکواس بند کرو۔' وہ اس کی بات قطع کرتی جلا اتھی ۔'' وہ اس تابل تھا۔اپنی او تات بھول گیا تھا وہ اور او تات بھول جائے والے ای انجام کے مستحق ہوتے ہیں ۔'' وہ ساجھی کو گھور کر وہاں ہے تنہا ہوتی جلی گئے۔ ای وقت تقدر مشکرانی تھی ۔ اور تقدیر کی پیمشکراہٹ استهزا ئىيىي.

سورج و وب را با تفا-مغربی ست افق پر کویا کسی نے لبوجھٹرک والا تھا۔ برندے اسے گھونسلول کولوث ر ہے منتھے۔ کیکن اس شور میر بھی آنک ویرانی و ایک خالی ین دانک درای حاوی تھی ۔ تا ہم اس ارای داس خال بن اوراس دیرانی کوصرف و ہی لوگ محسوس کرئے ہیں، جن كايخ ول يس اواى في في كاثر كه بول، خالى یں نے جن کی اپنی تمام ترخواہیں، تمام جاہیں نچوڑ لی بول دومياني جن كي روحول من يي موسيريك و بوك روش دنیا کے مکینوں کو بھلایہ سب کہاں جسوس ہوتا ہے؟ وه دونوں ماتھ بینٹ کی جیبوں میں بھنسائے اسر حجفائے علر باتھا۔ اس کی حال می صدیوں کی تھان

همی اور چېره .....ا عدرونی پریشانی کاغمار ..... ایک نسوانی چی اس کی سوچوں کے ارتکار کوایک رم بھٹکا گئے۔ اس نے جو تک کر اروگرو کو لگا ہول سے کھنگال ڈالا، میمی اس کی نگاہ نے ایک رمیتی وجود کو حيوا ... وه أيك سفيد الكاست سي كلي تقر تقر كانب ری تھی۔ اے اڑی کے یاس پینچنے میں چند سکنڈ کھے تنصے لڑگی ہے ذرا فاصلے برایک دھاری دارتا گ کنڈلی مارید میشانجا- اس کی سیاه آئیسیس متاروں کی طرح جمک رہی بھیں۔ وہ آ گئے برد ھا، ہاتھ برد ھایا اور ہاگ کو کے سوا کچھور یکھنا بھی نبیں جا ہتا۔ 'اس سرکوٹی ہے جائی ایک جھنکے ہے جکڑ لیا، اس نے ٹاگ کو کوڑے کی طرح

Dar Digest 229 November 2015

Click on http://www.paksociety.com for more

لېرايا اور باتي تحما كروور كيمينك ديا-" چلئ اليس آپ كو تمرينك چيوژ دول-"

لڑگی کی ڈری ڈرگ تی کیفیت دیکھ کراس نے کہا۔ '' بچے ۔ بتی ا''و دالیک طرف چل بڑی ۔ اس کا خوف قدرے زائل ہوا تھا۔''آپ کو بیبلے بھی نہیں دیکھا؟''لڑکی نے بقینااس کو کاطب کیاتھا۔

"جي مي يونبي گهو مت گهو مت ادهر آنکان و يسيد يخص احر ڪيته بيل -"

'' میں مبرگل ہوں۔''

"میں اکلونا ہوں، پایا ایرنس میں ہیں، لیکن میں اکھی قاد نے ہوں۔" وہ اے اپنے بارے میں مزید مارے اگا۔ مبریل کی حویل تک چہنے تک دونوں برائے داستوں کی طرح با تمی کررے تھے۔کل پھر ملنے کا دعدہ اگرے دہ رخصت ہوگیا۔

مہر گل گھر میں داخل ہوتے وقت احریبی کے بارے میں سوچ رہی گے باری جرانگیز تخصیت رکھا تھا وہ جیما جا گی حرانگیز تخصیت رکھا تھا وہ جیما جائے والی شخصیت .... پر کشش لب ولہد بخاطب کوایے حصار میں جکڑ لیما تھا۔

اگلے چندون پس وہ تیزی سے ایک دوسرے

کے قریب آئے تھے۔ گویا دنوں کا نہیں، برسوں کا

ماتھ ہو، ہوستے ہیں تا یکھلوگ الیے کہ جن سے ل

گلنا ہے کہ بیاتو ہمارے اپنے ہیں، اور ول کا گونگ

گوشہ ہو ہمیشہ سے فالی تھا اس کے آئے ہے وہ شا کھر

گوشہ ہو ہمیشہ سے فالی تھا اس کے ساتھ ہوا تھا۔ لیکن وہ

مطمئن ہمی تھی کہ احمر کو یالے گی۔ وگر نہ اس سے حدائی

مطمئن ہمی تھی کہ احمر کو یالے گی۔ وگر نہ اس سے حدائی

ذنوں گھر میں اس کی ساندی کی یا تیل چل دی تھیں۔

ذنوں گھر میں اس کی شاوی کی یا تیل چل دی تھیں۔

آئی چاور شے بھی زیر فور تھے۔ سر سے فیصلہ

آئی کی اپنی مرضی ہے ہونا تھا اور اسے یعین تھا کہ مہر داد

ال کی اپنی مرضی ہے ہونا تھا اور اسے یعین تھا کہ مہر داد

ال کی اپنی مرضی ہے ہونا تھا اور اسے یعین تھا کہ مہر داد

بیروان مما لک میں بھی بھی اور اسے یعین جہی ، غرش ہر

لال کو احمر کہ کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ احمر کے دالد کا ہز اس

لال کو احمر اک کی باتھا۔ فیلی بھی اچھی ، غرش ہر

لاظ ہے د دان کے ہم پندھا۔

لاظ ہے د دان کے ہم پندھا۔

南 南 南

جب بھی زخم اسے گہر ہے ہوں کہ جن کی گہرائی کا جمیں خود بھی انداز و نہ ہو، ان کے لئے سچائی کئی کام کی شیس منان زخموں کو بھرنا ہی نہیں ہوتا، پھر ہم لاکھ کوشش کرتے بھریں، وہ زخم ناسور بن جاتے ہیں۔ صدیوں بعد بھی ' تازہ' رہے ہیں۔

الهر!" اسے مہر گل کی آ دار سوچوں کے بھنور سے تھینے لائی تھی۔ اس نے بغور مہرگل کے برکشش چیرے کو و بکھا تھا۔ بید چیرہ، بید چیرہ اسے دیا میں سب نے یادہ عزیز تھا۔ بید سیاہ سازیک سب سے دیادہ عزیز تھا۔ بید سیاہ سازیک سیاہ اس کے لئے بے حد" اہم" اس کے لئے بے حد" اہم" میں سیاہ سمندر کی تی آئیسی اس نے مہرگل کی سیاہ آئیسوں کو سیاہ سمندر سے تشبید دی تھی تو وہ بہت جیران ہو گئی تھی۔ اس امریکی شادی کرنا جا ہے جی اس نے مہرگل کی سیاہ آئیسی کے سے جی اس کے میرک کی سیاہ آئیسی کی سیاہ سیاہ سمندر سے تشبید دی تھی تو وہ بہت جیران ہو گئی تھی ۔ "احمرہ میر داد لا لہ میری شادی کرنا جا ہے جی ہے۔ "اس میرگل کی نظرین زمین ہی ترک کی تھیں، در شامر کے چیرے میرگل کی نظرین زمین ہی ترک کی تھی د

"" تم كيا جا بتى بوج" أن كالهجر تبيده تقاريعين اب وقت آكيا تقاريعين اب "اصل" وقت آكيا تما .... "مم .... مين .... تم سے شادى كرتا جا بتى بول ـ "

" لیکن بین ایسانهبین چا ہتا۔ "و دایک ایک لفظ میر زور دیتا بولا تھا۔

مرکل کے ایک ایک ایک میں اٹھا کر اے دیکھا۔ سر اٹھا کر اے دیکھا۔ سریکنا کہدونا تھا وہ؟ ''کیاتم مجھے ہے مہت نیں کرتے ؟''اس کے سلیج میں جرانی کے سوا بھی شرقا۔ ''کرتا ہوں، میں نے اگر دنیا میں، اپنی زندگ میں کے انداز میں، اس کے سیم تو وہ صرف میرگل ہے۔' اس کے انداز میں، اس کی آواز میں، اس کے لیج میں، اس کی آواز میں، اس کے لیج میں، اس کی آواز میں، اس کے جیرے ہے'' رقم کی آ کھوں میں اور سال کے چیرے ہے'' رقم

االدکوا حمر پر کوئی اعتراض ندہوگا۔ احمر کے والد کا برنس ''تم مجھ سے محبت کرتے ہو، گرشا ای نہیں کرنا بیرون مما لک میں بھی بھیااتھا۔ فیملی بھی اچھی انجوش ہر جیا ہے آلیکن کیوں '' ''مہرگل کی سوالیہ نظروں کا مرکز لحاظ سے د دان کے ہم بیدتھا۔

بروسات البیس سے محبت ہور فسروری تونبیس کہ اس سے

Scanned by Bookstube.net 230 November 2015

کی سرمنی آ تکہیں حیدر کی بھوری آ تکھوں میں تبریل ہو چکی تھیں ۔اس کی گلائی مائل سفیدر مگت حیدر کی گندی رنگت مِن مدعم ہو پیکی تھی اور اس کی فریج سمٹ وحیدر کی چند دن کی پڑھی ہوئی شیو میں....ای سے سامنے احمر

و د حيدر جو كه مبينون مل مريخ اتحاب " سے سے ایکی اس کے کہم میں

" بال مبرگل میں حیدر. وہ حیدر ..... جو آج ہے جھے ماہ ، ستائیس وان پہلے مرچکا ہے اور جس کے مرنے سے حمہیں ذرا بھی .... ذرہ مجر بھی فرق نہیں يِرُا لِمُا إِنَّ اللَّهِ كَالدَارُ و آوازُ مِن وَلِيجٍ مِن عِجِيبِ سا وروائر آیا تھا۔ ''ہم جس کے لئے جان سے گزر جا میں اور د ولحد مجر بھی جارے بارے میں شروعے، دروتو ہوتا ے ٹا! ' وواس کے شفافسہ چیرے کرنگاہ جمائے اول رہا تقاء ان چرے پر جہاں جرت میں اب فکست و ر بینت رقیم ہور ای تھی۔ ایس نے ہمیشد صر کیا ..... اور میں نے سنا تھا کیرانند صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عبر کا جروہ خود کہتا ہے؛ کب حیاب دوں گا اور میں نے مبركل المسيس في الن مصركا اجر مانكا الساي مرضی سے مانگا ... اور اس نے جھے ایر دیا ... جب بم مردوری کرتے ہیں تو اجرت ہماراحق ہے۔ای طرح جب ہم صبر کرتے ہیں، تو اجر ہماراحق ہے، بیراور بات که به اجزامین جلدی ای دنیا مین مطے، یا بھر آ حرت میں، روز محشر بات مجرون که جتنا زیادہ صبر، اتنازیاده اجریهٔ اس کالهجه کھویا کھویا ساتھا۔ اس ک آ تھویں بہاڑوں سے اوپر سمبیں دور مرکوز تھیں۔ اں کے لیج کے گرد اذبیت دھیرے دھیرے حصار بالدهاري تقي سيموري آم تحدل كي خالي بن اكي تہوں میں ہو لے ہولے کرسیا کرہ ٹیس لینے لگا تھا۔مہر

公.....公... 公

میں نے جب سے ہوش سنجالا امکاتون کے لئے

شادی بھی ہوجائے۔' اس کا نہجہ کھویا کھویا ساتھا۔ " لکین بیمکن ہے احر!" وہ پر یقین تھی۔ · مِمْكُنْ بَيْنِ \_' 'وه جواباً چلايا تفار " تق پھر میں مہر داد فالہ کی مرضی ہے شاوی

بركرتبيل وه بساخته بولاتفايه ۰۰ تم نمسي اور کو کيے قبول کرسکو گي ؟ ' ' وه نھيک کہہ ر باتھادہ واقعی اور کسی کوسوج بھی شہ کتی تھی۔

امتم مجھ ہے محبت کرتے ہو، مگر شادی نہیں کرنا عاہتے، میں کسی اور ہے شاوی کروں، بیا بھی تہیں عِلَى عِنْ اللهِ الله ساہ آ جھیں اب پانیوں ہے بھرتی جار ہی تھیں۔

میں کیا جاہتا ہوں؟ میں جاہتا ہوں مبرکل

الله كريد جبال كو ميري "فياؤ" بحول جائ الله كرائدا كريد المنهم المجلى "أنيا" فيه كرسكو "مير ہے سوا کمي کی بنہ ہو تم کو "آرازا "ميرے سوا" سمي کي "جمنا" نه كرسكو...." '''کنیا مطلب؟'' وہ تہیں سمجھی تھی۔ وہ واقعی کچھ شیں مجمی تھی۔'' مطلب صاف ہے کہ میں جا ہتا ہوں گ تم ہروقت، برلجہ، ہر دھڑ کن ، ہرسالس صرف اور میرف مجهير موجوه صرف أورجرف مجف عامون خوابش شديد ترین تھیں اور آ تھیں مفرتھیں کیا بیا بی ہو ....

''لوَ احمراليها تو ہو چڪا ہے، ہر وفت برلمي ميري سوچ تمہارے ہی خیال کا طواف کرتی ہے، میری ہر وهراکن، ہرسانس تمہارے ہی نام کاور دکرتی ہے احمر!'' وہ سر جھکا کر اعتراف کرگئی۔ لہجے میں بھر پور ہے بھی تھی۔ ' احرشیں مبرگل! حیدر۔' اس نے مبرگل کی ساعتوں میں ''صور'' بھونکا تھا اور صور بھو تھے جانے ك بعدتو قيامت ى آتى بـ سو " "كك كيا؟" اس کا انداز ڈرا ڈرا اور اسا تھا۔ اس نے دیکھااور .... اور مجو انگی دم بخو انگی .... دىكىتى بى روكى \_

ارون المرائ جبره حدر کے جبرے میں وُعل جا تھا۔اس

Scanned by Bookstube.net Dar Digest 231 November 2015

خود کوئر سے بی یایا۔ وہ عورت جس نے میری پرورش کی ، سب مجھتے ہیں کہ اس کا رویہ میرے ساتھ محبت و شفقت آميز تعاريكر .... بيانط ب\_حقيقت صرف خدا جانا ہے کہ اس نے مجھے صرف اس لئے اینے یاس رکھا کہا ہے کسی کام کرنے والے کی ضرورت بھی۔ اور میں نے ہا ہر کے علاوہ گھر کا بھی ہر کام کیا ....اس کے باوجود ڈانٹ پھٹکار اور مار بی میرے جھے میں آئی۔ بات بات پرمفت رونیال تو ژئے کا طعنہ … میں نے کئی بار محمرے بھاگ جانے کا سوچا انگر پھر یہ سوچ کرصبر کیا كه مين إكراس حالات كي ماري عورت كالتصديب لون كا تو مجھ اللہ كا غصر مبين سبنا ير ع كار بدايك الل حقيقت ب- جو حالات كر تيميزك، وفت كر طماني كاتا بينين المتعادية وسب العزمة كاغصرتين ويجمنا يزتارات الله كاغفب تين جميلنا ميرتا الله جوتمام جيانون كا یرور وگارے، وہ جوسب سے پلند، سب سے بردا اسب ہے تو ی بیوہ کیا ہم ہے کوئی بھی اس کے غضب، اس ك فص كا ايك وروسي كى بهى طاقت بي ....

ے بہاری سوج کی حدود سے بھی کہیں بالاتر .... ببرحال يدهيقت ب كرجوحالات كي برحى، زماسنے کی سیدر حمی سبہ چکا ہوہ اللہ اس بر"رحم" كرتا ہے۔ سین ..... شرط صرف ریہ ہے کہ وہ دفت و حالات و ر مانے کی ہے رحمی کا ''واویلا'' شکرے بہ بلکہ اس پر "صبر" كرے ووقا جلاتا، حالات كے شكر كريا، ز مانے کی بے نیازی کے مطلع اور جب ایسا کر کے بندہ تھک جائے تب جیب ہو جانے کو صبر نہیں کہتے .....روکر ای بڑتا ہے۔ صبروہ ہے جو'' خامول'' رہ کر کیا جائے۔ اے وعدے کے خلاف نہیں کرتا''' ہر دکھ ہر زیادتی ہر عم کو چید جاسے ان کی جانے کی

میں .... برگز برگز نہیں ۔ ہم س ل کر بھی اس کے

غضب كالك ذروسيني كالماقت نبين ركيت ادراكرهم

وفت كي البيري والات كي تم ظر يفي ميل يحير بول و

تو پھر اللہ كي رحمت ماراحق بيد وه جو يے حد رحيم

ے۔ رحمان ہے۔ کریم ہے مسال کی رحمت ہے بناہ

كيفيت كوصير كيتے إلى - ہر وكا، ہر تكايف كے وقت م خیال و بن و دل میں ہو کہ ' اللہ و کھے رہا ہے اور و ای ہے جو'' قادر'' ہے۔ اگر اس نے اس دکھ کو ہمارے مقدر ہیں لکھا،تو بقیناس میں جاری بی بھلائی ہوگی۔ بید کھاللہ كى رضا ہے جمعيں الما ہے اور ، واللہ اگر جم ہے بہ جا جتا ہے تو بالا شک وہ ہمارے بی بھلے کے لئے ہے۔ ہم و نیا کے نسی بھی کو نے میں جلے جا نیں اللہ سے تہیں بھاگ سکتے اور کیا کوئی ایسا ہے جو اللہ کے مقاسلے میں جماری مدد کر سکے؟ ہرگز نبیل .... تو پھر لوگوں کے آھے حالات كارونارون كافاكدو ....؟

الوگوں کے آتھے رونے والے ''رموائی'' یاتے میں اور اللہ کے آئے روئے دالے محلائی کیا تے الیں۔ ہرد کھاللہ نے کہوں رونے کے لئے "محید نے" ہے البتركوني جُكَنبين .... وتكوز ياده بول اتو أنسونه ها يت موے بھی جھلک پڑتے ہیں مگر آنسوؤں کے درمیان الله مع شكور يمين كرف حاجمين مسرف اس م عدداور مبر ما تكنا جائے۔ وہ واحد ہے تواہد ورہے سی كوخالي باتھ تيم لونا تا ....اس كا وعده ہے كدوہ ہمارى وعاؤل كوقبوليت بحشے گا۔

ارشاد ربانی ہے۔ "مم دعا مانگو، مس تبهاری دعا تبول کروں گا۔ ''یو کیا اللہ بھلا این وعدے سے پھرسکتا ے: ناممکن .... بال! قبولیت کی صورتیں مختلف ہیں۔ یا تو دعا ای وقت تبول کرلی جائے گی یا اس سے بدلے میں کوئی سانچہ کوئی حادثہ ہم سے ٹال دیا جائے گا، یا بھر وہ دعا آخرت کے لئے ذخرہ کرلی جائے گی۔جس کے بدلے میں اس ون .... لعنی موم حساب، عارے گناہ مثادینے جا کیں تھے۔

غرض دعا کی قبولیت میں جس قدر تا خیر .....ای قدر فائده .... دعا قبول شهوتو بايوس تبيس موما جا ہے۔ بككهاس بات كو جميشه ذبهن ميس ركهنا حاسبين كهانشه برز جلا كرتو بركونى جب موى جايا كرتا ہے۔ كونك چپ ہونا نے اسے تبول كرنے كا وعده كيا ہے۔ اور الله بے شك

میں نے بھی ہمیشہ ای مات کوؤ ہن میں رکھا۔ پھر

Dar Digest 232 November 2015

سیری مند بولی ال مرگئ ..... میں انسانوں کے جُاکیارہ
گیا۔ وہ ہے شک جھے سے ازتی تھی گر بھر بھی وہ میر سے
لئے ساریھی۔ میں نے خان حولی کے مکینوں کے طنزہ
طفتے ، نشر ، گالیاں اور بنائی سی .... جو ذرا ذرای بات
پیلی بارنیس و کھا تھا۔ گراس کے باوجوداس دن پہلی بار
ہیں بارنیس و کھا تھا۔ گراس کے باوجوداس دن پہلی بار
ہی در تملہ آ ور ہوئی تھی اور چھپ کر، گھات زوہ اور
ہیں نہیں سے جس کھا ت وہ اور کتا ہے ....اس وار ہے ہم انہ کی بیس سے
ہیں نہیں سے جس کونکہ بیدوار ہمارے ' وہم دگھان' کی
ہیں خبودال سے بھی کہیں ہر ہے ہوتا ہے .... میر سے ساتھ
ہیں ہوا۔ میں نے بھی ہمار شہیں یا ہے کہ کا منائیس کے۔
ہیں ضرف اتنا جا ہا کہ بھی بھار شہیں و کھا ہا کروں اور
ہیں ضرف اتنا جا ہا کہ بھی بھار شہیں و کھا ہا کروں اور
ہیں ضرف اتنا جا ہا کہ بھی بھار شہیں و کھا ہا کروں اور
ہیں حرف اتنا جا ہا کہ بھی بھار شہیں و کھا ہا کروں اور
ہیں حرف اتنا جا ہا کہ بھی بھار شہیں و کھا ہا کروں اور
ہیں حرف اتنا جا ہا کہ بھی بھار شہیں و کھا ہا کروں اور
ہیں حرف اتنا جا ہا کہ بھی بھار شہیں و کھا ہا کروں اور

پھر کیا ہوا؟ مجھے عالم نے بی میں سنبل سے متصل کردیا گیا۔ بیای، بھوک، نقامت، اور مزید احساس کہ جس استى كے لئے مل سيسبتے ير مجور مول السيميرا ذرہ مجربھی احساس مہیں ، بیاحساس موت سے پہلے ہی ہمیں مار<del>ہا</del> ہے اور علی بل مارہائی رہتا ہے میداحساس کیہ ہماری ہرسانس، ہروھوئکن کا جس کے تام کاوروکرتی ہے، اے ایک بل کی فرصت میں ہمارے کئے ....ہم جس كے لئے 'زندگی' مجنوا كرموت قبول كرر بي بين اس كى زندگی کا ایک بل بھی ہمارانہیں، بہت تکلیف دیتا ہے ہیہ احساس ..... لیکن بعض او قات ہم کسی عام ہے انسان کو سمى 'ويوتا'' كا درجه وے كرمسلسل اس كى يرسش كئے جاتے ہیں۔لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اس کو "وبوتا" بنايا يوجم كواس ديوتاكا" فترا بهي سبتايز \_ گا۔ بھلا پھر کے جسے کب سی دردکومسوں کریاتے ہیں؟ میں نے بھی تمہیں دیوی بنایا اور نینجاً دی ہواجو يوناتها....

جب میں مردر ہاتھا ۔۔۔۔اس کیج اس آخری کیج میں نے اللہ سے اسپیغ صبر کا اجر ما نگا۔۔۔ میں نے اپنے صبر کا اجرائی صورت میں مانگا کہ اس دیوی کو پھر سے بچھلا

حر .... اشان بنادے ، ورد کو محسوس کرتے والا انسان .....اور جب مين مرر بالقالوبيا حساس موسته كومزيد جان لیوا بنار با تھا کہ میری موت کا تمبین ذرائھی افسوں شیں .....تنہیں ذرا بھی فرق نہیں پڑتا.....اور تمہار ہے اس فرق مرز نے "ے محصا بہت فرق براها ... غرض من نے بہت تکلیف سبی اور یہ بھی سجع ہے کہ جتنا زیادہ دکھ اتنی تریادہ خوشی ..... میں نے کہیں پڑھا تھا یہ جملہ اور میں نے سوجا تھا کہ ایسا کیے ممکن ے؟ مكر بديس جان كيا موں كرايا مكن ب،مرت وقت میں میرے وائن میں سے جملد در آیا اور میں نے سوجا كر بھلا مرنے كے بعد مجھے كسے خوتى ملے كى .... كمعبت كى خوشى اس بات من مولى بالكرمجوب ال کی محبت میں مثلا ہوجائے جس طرح انسان محبت کو اسے دل ہے شیں نکال سکتاء ای طرح مستحمک ای طرح اس خواہش کو بھی نہیں نکال سکتا ، سیدونوں چیزیں فطري آيات.

اور بھی میرے ذان میں آیا کہ صبر کا اجراثو ملے گا ین ، گر اجر کی صورت تهباری محبت ما تک بی جائے ..... اور غن نے میں گیا .... میں نے اللہ ہے میں وعاما تکی کہ میرے موامی کی نہوتم کو آرزوہ میرے مواسی کی تمنیان كرسكو .... ميں نے نوٹ كرخواہش كى كەتمبارى سانس سائس میں میری محبت شامل موجائے .... میں فے ایند ے مہلت لی ... اور احمر کے روپ میں یہال آگیا۔ ہوا ہولے ہولے سرسرا رہی تھی، وقت محول کی صورت بہر باتھا، حیدر قدر ے توقف سے بھر گویا ہوا۔ "مين جب دوباره يهان آيا توبيعزم كي كرآيا قام ك..... رسم فریاد، کیم کریل زنده..... "آ وُا مجر پھروں کے ول چریں۔" اور میں نے بھرکی ایک مورت کا دل چرنا حا ہاتھا اور بید ہے کیا؟ میں نے اس مورث کا پھر ول چرنیا....اب می که سکتا بون که توکه بم فرباد نه ته، کیکن اس کوراہ پر لائے ہیں۔

ہم نے اس کے پھرول سے بیار کی نہرنکالی ہے''

خشک ریت بن کرانگی رہتی ہے جیسے کوئی حلق میں اوکیلا پھر پینسادے۔لیکن ، ورحقیقت سانس بی نوکیلا پھر بن جاتی ہے۔ اور '' جانکی'' کا یہ عالم ...... آخری سانس تک طاری رہتا ہے ،اورسانسوں پے بھاری رہتا ہے ،اورسانسوں پے بھاری رہتا ہے ۔

لوگ موت کوستگدل اور سفاک کہتے ہیں الیکن مبرگل! موت تو بہت مہر بان شے ہے۔ بیاتو زندگی کی تلخیوں سے تھات ولائی ہے اور لوگ محبت کوالیک خوب صورت اور دلفریب شے سمجھتے ہیں انگر سے ورحقیقت محبت تو موت ہے بھی سفاک ترین ہے۔

موت ایک بار مارتی ہے اور محبت آتری سائس تک، ہر سائس میں بار بار مارتی ہے، ہمیشہ جاگئی میں ہوتا کے رکھتی ہے۔۔۔۔۔اپیے میں انسان ہے اختیار مونت کی تمنا گرتا ہے۔ لیکن وراصل وہ نجات جا ہتا ہے۔ بھلا جاگئی سے کون شجات نہ چاہے گا؟ محبت صبر کرنا سکھاتی جائیں سے کون شجات نہ چاہے گا؟ محبت صبر کرنا سکھاتی ہے اور عبر بہت اجھی شے ہے۔ صبر اللہ کے بیاروں کا

جوصر کرتا ہے، وہ جان لیتا ہے کہ عمر کا اجراس قدر رزیادہ کیوں ہے؟ اور میں خوش ہوں کہ جھے میرے مبر کا اجرال گیا ہے ۔۔۔۔۔' اوہ بولتے بولتے ایک دم جیب ہواتھا۔

مبرگل نم آ جمعیں اس کے چبرے پر گاڑے ہوئے تھی۔

" من اب ساری زندگی اور کسی کو دل میں جگہ نہیں و ہے۔ سکوگی تو دیے سکوگی تو دیے سکوگی تو دیا گئی ہیں و ہے۔ سکوگی آب کرنگہ استہمیں دیے سکوگی ، کیونگہ ستہمیں تنہا دادل اس کی اجازت نہیں و سے گامتہ میں میری محبت اس کی اجازت نہیں و سے گامتہ میں میری محبت اس کی اجازت نہیں و سے گامتہ میں میری خوری محبت اس کی اجازت نہیں و سے گی۔ تم ساری زندگی تنہا سکر اور و سکی میں رہے بغیر سے اس کا لہجہ جائی کا غمازتھا۔
" میں خوری کو تم کرلوں گی۔ میں نہیں رہ سکی تمہمارے دوری کے تمہمارے کے ساتھیں رہ سکی تمہمارے کے ساتھیں رہ سکی تمہمارے

'' بیں خود کوشم گرلوں گی۔ میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر .....'' بےقراری اس کے لیجے سے عیال تھی۔ '' برگز نہیں ....اس طرح تم ہمیشہ کے لئے اللہ کے بان نامراد کھبردگی ، ہامراد وہی رہتے ہیں جوصر

اور کسی پھر ول ہے پیار کی تمبر نکالنا کوئی آسان کام تهین به ' وه مسکرایا به وه دره مین او بی مسکراین تھی ، وه تھیک کہدر یا تھا کسی چھر دل ہے بیار کی نہر نکالنا کوئی آ سان کام نہیں۔ اس میں مسلسل کوشش کی ضرورت ہے ۔ ۔ چیم کوشش ....اوراس کوشش میں مسلسل خودایٹا لبومیتا برتا ہے۔ سامیابی ہے جیسے آبلہ کا کا نٹول پر جانا اور طنتے ہی جلے جانا ، یا پھر بنائسی سہارے ، بنائسی ناؤ کے، خالی ہاتھ سمندر کے ایک گنارے سے دوسرے كنارے تك جانا يا پيم التاحد تكاہ بكھرے كا ج كنو تحميل ككرول كواين أبولهو بورول برجعنا .....ان سب کی منزل آسان نہیں ۔۔ کوئی معجزہ ہی منزل تک پہنچا المکتا ہے۔ اکثر او قات اپیا ہوتا ہے کہ ہم صورت فر ہادہ معلىل كوشش ہے منزل تك. اللج تو جاتے ہيں مر متزل کسی اور کا مقدر و کھے کراسی شیشے ہے اپنی زندگی ختم الرجیفی ہیں۔ حیدر بھر بھی خوش نصیب تھا کہ مرنے کے بعد ای سی اس فرای مرل یال سی واس فرای ای اتفا كه يقر كي مورت ''ول' بن جائے ... ول جوسب سے ریادہ در دمجسوی کرتا ہے۔ اور پھر کی وہ مورت فکسب مین وعل كن من ورد وجول كرف والا قلب اور درد جب محسوس ہوتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے ۔ اور جب تکلیف ہوتی ہے تو بل بل جان تکانا ہوتی ہے ۔ میں جار ہا ہول ۔ "حیدر نے کہا۔

اور پھر مبرگل کا دل سی نے تکوار کی ٹوک سے گھسیٹا۔'' وہ سرایا التجابین گھسیٹا۔'' مجھے .....چھوڑ کر مت جاؤ۔'' وہ سرایا التجابین گئی۔ جانے والے کو گر جانا تھا ۔۔۔

ں جائے والے والرجا ہا۔ ''تم جانتی ہو،اب بیمکن ہیں۔''اس نے بلکیں کرب ہے پیچی تھیں۔

المنین میں کیے رہوں گی ؟ وہ ہراساں تھی۔ جن سے محبت ہو، جو ہر سانس میں شامل ہوں، جو خون بن کر شریانوں میں دوڑتے ہوں، جورہ ح کی گہرائیوں میں بہتے ہوں، جن سے جدائی کا تصوری سانسوں میں اووز خ " دہکادے، ان کے بغیر رہنا بڑے تو ہی حالت ہوا کرتی ہے ۔۔۔۔ سانس پھر ہمیشہ حلق میں سحراک

كرتے ہيں، ياد ركھنا، خود تشي كي معافي بالكل تھي شیں ... ہر سناہ کی معافی ہے۔ لیکن ... اس ک شیں ... . کیونک گناه خواه کیے جی ہوں ، شرک ہوا کفر ہو، معافی کی مخبائش ہے ۔ ہندہ تو بہ کر لے تو وہ '' تو بہ' قبول کر لیتا ہے۔ کیکن خود کشی کی معافی شیس... کیونکہ "موت کے بعد" تو بہتول نہیں ہوتی ۔ سومبرگل اسمہیں زنده ربنا ہے، اگرآ خرستا کی زندگی میں سکون جا ہتی ہو، تو اس فالى زندگى مين" بياسكولى" كوتيول كرلو . اس میں عافیت ہے ، خیر ، تمہاری مرضی میرے جان کاوفت ہوگیا ہے۔ اتن ہی مہلت کی تھی۔

" مم .... من كيسر بهون كى؟ " و وكفيرا كي ... "الله حافظ .....!"

" بليز مت جاز .... مت جاز ..... سياه آ تنجين سمندر بني التجا كرو بي تعين \_

اب تيكن بين.... اب ہم کو ڈھونڈنے کا منگلیف نہ سیجئے ہم کھو گئے! کہ آپ کا مانا جال ہے ۔۔۔۔! . . و همسکرایا تفایه ده لهولهومسکرا بث تھی۔ دل کو چیر د نيخ والى ... أَنَّ تَعْمُول مِن قُون كِيرِ وسيخ والى ... ورد نے استے استخوالی ، ٹو کیلے ماتھ میں مبرگل کا دل جَنزُ کر يورى قوت سيمسل ذالا تفاساس كادل تزيا تفااور بوري

شدت سے رویا تھا۔ پھر جب کوشت و يوست سك قالب من و هلا تقالو بيدور د تولا فرم تها" الله خافظ .....! میں تنہارا انتظار کروں گا، مگر .....جمہمیں'' انچھی حالت'' مس این یاس آنے کا " حیور کا وجود دهند لانے لگااور د صدلاتے د صدا تے بالا خر کلیل ہو گیا۔ حیدر جالا گیا۔ اور درد تکلیف کرب، اذیت اور ترب باتی ره کئی۔ ''محبت'' باتی ره گئی .....' جانگن ' باتی ره گئی ....وه جانی گفی كاب ات أخرى مانس تك به جائلى جميلى باورجمين یہ جانکی ہر حال میں جھیلنی ہی پرتی ہے۔ یہ ہے ہی کا عالم ہی تو جسیں احساس دلاتا ہے کہ محبت اور زندگی آ سان 👚 پھر ..... جتناز یادہ صبر ... اتنازیادہ اجر ... !!

ا ہے اگر صبر کا اجرال کیا تھا تو مبرگل وبھی مبر کا اجر مانا ہی تقار و وصبر جووه بل بل اذبيت حيل كر، تادم آخر مزندگ اورموت کے چمعلق روکرکر تی۔

اگر چدید بہاڑی زندگی گزار نے کا تصور ہی اس کا کلینه کھریے ویٹا تھا، گر 🕟 اے پیمصائب و آ رام ، آ ز مائش اور تزب کابیه بهار عبور کرنا بی تھا۔ کدا ہے صبر کے جال میں حدور قبد کر گیا تھا۔ اور پیرجال اس قدر سخت تھا کہ روین تک جسم کے زندان میں بے قرار ہو کر پھڑ بجزا آنمی تھی۔ اس جال کی گردنت اشکیبیہ، جس قدر سخت موگامای قدر درد موگا اورجس قدر درد موگا ای قدر مبر كرنا يرث كان اور جننا صبر، اتنا اجر مبركل اب اس جال سے رہائی جا ہتی بھی شاتھی کہ اسے اس حال میں حیرر نے جکڑ اقعا۔

بلا کی برگانی تھی، میرے صاد کو مجھ ہے '' ذیج'' کے بعد بھی اال نے میرے کس کش کے المرانيا تدعيدا

اورایت آئدہ زندگی ای طرح بندھے ہوئے یروں کے ساتھ گزارنا تھی .... کیونکہ''وہ ہتھیلیوں کی بیشت ہے آنسوصاف کرتے ہوئے اٹھی ادر گھر کی سمت جل بری-اس کے فدموں سے صدیوں کی تنکست، صديوں كي محكن لائي تھي اے اب ہميشہ جاتكن كے عالم مين د مناتفا يكر .. .. اليك يراميدمنكرا بهث ال كاليكيك موسول كو بيهو كني - " كيونك مسكونك جنتني رياده تكليف، ا تنازیا ده صبر .....اور جتنازیاده صبرا تنای زیاده اجر...... اورا ہے بھی''صبر کا اج'' اللہ ہے حبیرر کی صورت ما مگنا تھا۔ اور بے شک اللہ بہتر میں اجرد ہے والا ہے ..... الله جاري جيوني جهوني نيكي بهي ضالع ثبيس كرتا \_ معمولی ساعمل بھی سنجال کر رکھتا ہے۔ اور بہترین اجر ے نواز تا ہےا در صربو بذات خود مبترین ممل ہے۔ اور اللہ اجھے اعمال کا بہترین صلہ ویتا ہے۔ تو



مبين .....اورمصائب وجيلينه دالا بي فلاح يا تاہے...

حیدر چلا گیا تھا۔ نگر اے صبر سکھا شما تھا۔

## انگارے

## شنراده جإندزيب عباس

#### قيط تمبر:03

دل گرفته دل شکسته ناقابل فراموش ناقابل یقین سے دو چار عجیب و غریب حیرت سے روشناس کرائی تحیر انگیزی میں سب سے آگے خوفناك وادی کے نشیب و فراز میں دندنائی اور دهن سے محو نه هونے والی شاهكار كهائی۔

#### جبرت وحُوف کے گرواب میں غوط زن اپنی مثال آپ تخیر انگیز ایڈو نجر کہانی

سلمان کی گندی رنگت سیاسی ماکل ہو بیکی ۔ تھی اسیدوہ کوئی سیاہ فام حبشی دکھائی دیناتھا۔

"السائل کے علاوہ کئی دوسری زبان میں کسی سے گفتگومت انگلش کے علاوہ کئی دوسری زبان میں کسی سے گفتگومت کرنا۔" حیدر بنی ہے اے تنہید کیا۔ ناک کے تحقیوں میں امیر بگ اور زیر و تمبر کے جشمے نے اس کی شخصیت کو یکسر تبدیل کردیا تھا۔ بھر حیدر علی نے اپنا اور اپنے ساتھیوں کاریڈی میڈ میک اپ کیا بھراینا ضروری ساز وسامان کے کروہاں سے فکل کئے۔

سمان ای وقت مسافر اس موجود تفار حدر علی موجود تفار حدر علی مجینی نشست پرتھا۔ جبکہ ناصرادر غلام مصطفی ان کے درمیان کی دوسری گاڑی میں سفر کرر ہے تھے۔ ان کے درمیان کی طبع ہوا تھا کہ وہ دوافراد کی الگ الگ فولیوں میں مختلف گاڑیوں میں راجستھان پینچین کے اور دوران سفر ایک دوسرے سالگ دیا گے۔ تاکہ اگران میں سے کوئی پکڑا جائے تو دوسرے محفوظ ریں۔ اگران میں سے کوئی پکڑا جائے تو دوسرے محفوظ ریں۔ سان بھائی کے گھر سے نگلتے عی وہ آیک قائیوا منار ہوئی میں شفٹ ہو گئے تھے وہاں سے وہ دوسرے روز ہی میں شفٹ ہو گئے تھے وہاں سے وہ دوسرے روز ہی راجستھان کی طرف نگل کھڑ ہے ہوئے۔

سهان کھڑ کی سے باہر گزرنے والے نظارے

ویکھنے کے ساتھ ماتھ گاہے برگاہے ہیں کے دیگر مسافروں کا جائزہ بھی نے رہاتھا۔ اس کے برابرایک گفتے ہوئے جسم کا نوجوان بیٹا ہواتھا۔ جوکسی انگلش میگرین کا مطالعہ کررہاتھا۔ بس اس وقت ایک بہاڑی علاقے سے گزررہی تھی۔

اخا کے جاری ہوگ ہڑا دورے ایک تاکد افظرا آر ہاتھا رسزگ کے دونوں اطراف پولیس اہلار چوک ہڑا دورے ایک تاکد چوک کے دونوں اطراف پولیس اہلار چوک کھڑ ہے دھڑ کئے دونوں اطراف ہیں وھڑ کا لگا ہوئے کھڑ ہے دھڑ کے باوجودائے ہی وھڑ کا لگا ہوا تھا کہ کہیں وہ پیچان نہ لیا جائے۔ اس نے سرگھما کر پیچنی نشست پر موجود حدرعلی کود کھا جو بظا ہر مطمئن مرکبیل قال ہے سرگھما ہوئی اور وہ سیان کو سیان

ناکہ پر ملنے والے اشارے پر بس ڈرائیورکوبس روکنا پڑی۔ بس رکتے ہی سمان کواپنے اعصاب میں شاؤ سامحسوں ہوا۔ بس کے رکتے ہی ایک بولیس انسکٹر دوسیا ہیوں کے ساتھ بس میں چڑھا اور مسافروں کے سامان کی تلاش ٹی جانے گئی۔ سمان کا دل انجائے فدشات کے تحت تیزی سے دھڑ کنے لگا تھا۔ است بھی فدشات لاحق ہو گئے تھے کہ کمیں اسے بیجان نہ

Scanned by Bookstube net 236 November 2015



ال<u>ما</u>جا ئے۔

پولیس المکار دیگرمسافروں کی تلاقی لینے کے بعد اب اس کی طرف آ رہے ہے۔ انہوں نے سنہ اربی طرف آ رہے ہے۔ انہوں نے سنہ ان کو سرمری نگاہوں سے دیکھا ادر اس کے بیک کی تلاقی لینے کے بعد آ کے بوجہ گئے چر کھورے بعد انہوں نے بس کے تمام مسافروں کی تلاقی لینے کے بعد انہوں نے بس کے تمام مسافروں کی تلاقی لینے کے بعد اس کو آ کے جانے کی اجاز میں دے دی۔

سن نے محسوں کیا کہ اس کے برابر جیفائخفی اسے فور ہے و کھوریا ہے اسے اس کی شولتی نگا ہوں ہے المجھن تی ہونے گئی تھی ۔ لیکن و دیظا برنا پروائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کورگی سے باہرد کھیر باتھا۔ اس شخص نے کہے دیر بعد اسے کھیکار کرمتوجہ کیا اور کہا۔'' میرا نام بشوک کمار ہے اور جی پر ایش ریورٹر ہوں۔''

سرن کوہمی مجبور**ا اپنا آمارف** کرانا پڑا۔ ''میں جوزف ہوں۔'

"آپ کرتے کیا ہیں؟"انٹوک کمار نے بوجھا۔"میزاتعلق کیلم سے سیناور دہاں ہار سے جائے کے استان کی خرص سے انڈیا کے باعات ہیں اور میں سیاحت کی غرض سے انڈیا آگئی میں جواب دیا۔

اگراآب ساحت کی غرض ہے آئے ہیں توراجستھان کی طرف کیوں جازہے ہیں۔وہاں تو گولگ تعریکی مقام میں کی مقام میں کا سے غورہے و کیستے ہوئے اگلاسوال داغ دیا۔

" مجھے ریکتان و کیکھنے کا بہت شوق ہے۔ اس النے دہاں جار ہاہوں ۔ " سوران سے اس بارنا گوار سمج میں جوا سب دیا۔ اے اس سحافی کے سوالا میں ہے ارجھن مور ی تھی۔ مزل مقصور تک پہنچنے سنجے وہ محمنیں سوران کوایی نضول ہاتوں ہے بیزار کر چکا تھا۔

بس سے اتر تے ہوئے میں نے خدا کا شکرادا کیا کہ اس کی اس باتونی شخص سے جان جھونی۔ وہ جیدرعلی کی ہرایت کے مطابق بس اشاپ سے پچھوفا صلے پر واقع نیکسی اشینڈ میں پہنچا تو حیدرعلی نیکسی ک کرچکا تھا۔ میہاں سے آ مے کا سفران دونوں نے اسلم

نیکسی میں بی طے کرنا تھا۔ابھی نیکسی نے پیچہ بی فاصلہ طے کیا تھا کہ حبیدرعلی چو تک پڑا۔'' کیا ہوا خیر بہت ہو ہے '''سرن نے بوجھا۔

" الماراتعا قب كياجار باعي

حیررعلی نے جواب دیا۔ سیان نے مؤکر دیکھا وہ دافعی تھیک کہد دیا تھا۔ ایک بڑے تائر دل والی جیپ ان کے بیجھیے تھی سیان سوچنے لگا کہیں انہیں ٹرلیس تونییں کرلیا گیا۔

جیپ میں ڈرائیورسمیت جارافرادموجود ہے دہ اور اور موجود ہے دہ ایستان کا اللہ وصورت میں دکھیے ہے۔ البت اتنا اندازہ لگا ہے ہے کہ وہ سادہ لباس میں تھے۔ البت اتنا اندازہ لگا ہے ہے کہ مطابق سادہ لباس میں تھے۔ سران کے انداز ہے کے مطابق دہ بی الب انف یا کسی دوسری البیسی سکے اہلکار بھی ہونے ہے۔ اور لمحہ بہلحہ ہونے تھے بھر جیب کی رفار تیز بھونے گی۔ اور لمحہ بہلحہ ان کے قریب آئی ہوئی اوور قیک کرنے گئی۔ فرنت سیت پر بیٹھے تحف ہے سان کو دیکھے کر ہاتھ ہلایا۔ سیت پر بیٹھے تحف ہان کا ہم سفر انوک کمار تھا۔ یہ ان کی جان میں جان آئی وہ اس کا بس کا ہم سفر انوک کمار تھا۔ یہ بر بس ربورٹر۔ سمان نے جھے ڈراہی دیا تھا۔ یہ انوک کمار ہے بر بس ربورٹر۔ سمان نے جھے ڈراہی دیا تھا۔ یہ انوک کمار ہے بر بس ربورٹر۔ سمان نے جمید کررہے سے انوک کمار ہے بر بس ربورٹر۔ سمان نے جمید کررہے سے انوک کمار ہے بر بس ربورٹر۔ سمان نے جیت کررہے سے انوک کمار ہے بر بس ربورٹر۔ سمان نے جیت کررہے سے انوک کمار ہے کہا وہ انگائی جات جیت کررہے ہے۔ انوک کمار کی برائی بات بیت کررہے سے انوک کمار کے برائی بات نہ بھر ہے۔

مطلوب مقام پر پہنے کروہ سیسی ہے ارت کے دور سیسی نے ارت کور البید اوا کرکے رفصت کیا۔ پہلے در بری سیسی ڈرا نیور کور البید اوا کرکے دوسری نیکسی بیل در بری نیکسی بیل در بری نیکسی بیل در بری نیکسی بیل در بری نیکسی بیل در بیازی سلسلے کے در میان ایک در میان ایک میدان میں ہے۔ جبال دور دور تک میکورٹی کا سخت میدان میں ہے۔ جبال دور دور تک میکورٹی کا سخت انتظام ہے۔ "حیدر ملی نے ایک طرف جلتے ہوئے کائی انتظام ہے۔ "حیدر ملی ای سنسان بلاقے میں جلتے ہوئے کائی در ہور تک میکورٹی تھی۔ سورج حجب چکاتھا اور چنداناموں بیاڑیوں کی جو نیول سے طلوع ہور ہے سے۔ جبتے چلتے جلتے جلتے جلتے جلتے جلتے بیاڑیوں کی جو نیول سے طلوع ہور ہے سے۔ جبتے چلتے جلتے دیدر ملی رکا تو آئیں بھی قدم دو کئے پڑے حیدر ملی نے اپنی دیدر کی رکا تو آئیس بھی قدم دو کئے پڑے حیدر ملی نے اپنی دیدر کی رکا تو آئیس بھی قدم دو کئے پڑے حیدر ملی نے آئی

Scanned by Bookstube.net 238 November 2015

'' کیکن انہیں ہارے یہاں آ نے کی کیسے خبر ط كَنْي \_' ' س ، إن في كبا اور و دسوج عن برا كيمة \_ بيرشك وشهر والى بات كهي-

حدد فی کا ذہن سے سلیم کرنے کو تیار نیس تھا کہان میں سے کوئی غدار بھی ہوسکتا ہے ناصراور تعلام مصطفیٰ اس كرسائقي تقيد جووطن كرك في جان تودي علية تقي لیکن نداری نبی*س کر سکتے تھے۔ جب کے سیان کرفل* تو حید جسے جانباز فوجی کا بیٹا تھا جس نے جان نود سے دی مگردشن كوا پناراز نبيس بتايا تو جردتمن ان كى راه ير كيب لك كيا \_

آما کے اس کی نظر سمان کے شانے پر بڑی اس کی شرک برنائیگر کا ایک چھوٹا سا انٹیکر چیکا مواتفا- جوشر س كا إيك جصه وتفاكى وي رباتفاب مرتدرے الجرا واتھا۔ حیدر علی کے لبول پر انگل رکھ كرامين حاموش ريخ كا اشاره كيا۔ اور آ م بوھ كر من ن كي شرب سے المبيكر اكھا ڈكر بار كي سے اس كا معائد كرسة كے بعد في يهنكا أور جواتے مسل دیا۔ 'یے حسابی ترین ویوائس تھی ہماری لوکیش کے یارے میں رحمٰن لمحہ سالمحہ ای ڈیوائس کے ڈریعے جامیا ر با ۔ کیکن موال سے سیدا ہوتا ہے کہ تنہاری بشرٹ پر سے المنيكر حيكاياتمس في ؟" حيدر على في كبا اور سون سویے لگایس میں انٹوک کمارائ سے چیک کر بیٹھاتھا وہ با آسانی سے کام کرسکتا تھا اور پھررائے میں وہ جیب میں ان کے قریب سے بھی گزراتھا۔ اس نے ایے خدیثے کا اظہار کیا۔

حيدر في في كبا-" اس كا مطلب ب كداشوك عمار کوئی اخباری ر بورٹر شیس سی ادارے کا المکار ہے ہوسکتا ہے اس کا تعلق کسی ایجنس سے ہو۔ کیوں کے کوئی بولیس والا ای شم کی حساس ڈیوائس ہے آگا دہیں ہوتا۔'' المهول نے اسلمہ اٹھایا اور حبحت پر جینج کئے۔ وشمن آ ہستہ آ ہستہ تھیرا وال رہے تھے بھر حیدر ملی نے بافتدری دال کی و بوار مصمرا بهار کریرست مارا انهون جمارت کے اُروکھیراؤال رے تھے۔ جیرنلی کی حسات نے دوافراد کوکرتے ویکھا۔ پھران برجھی جواتی ہرست

يوالا أنه الب جم ريمُه زون عن والحل بيون والسلط مين بہتر ہم ہے کہ ہم نصف شب کے بعدائی کارروائی شروع كرين جب تك كوني مناسب جكه ولكي كرقيام كرليت الله على من المرام على موجا من كار ودم بكى موجا من كري مناسب عگرانسیں کھے ہی در بعدل کی۔ بدولی خسته بال زماند قديم كي نوني بجوني ممارت تقي بيووريان یری کھی عمارت کے کمرے کردو خمیار اور حیالوں سے اف ہوئے یتھے۔اس ممارت کا ایک درواز ہفقی سمت بھی تھا لليكن بيرآ مدورفت كـ قابل شقعا كيول كدريبال: معلان تھی اور بکٹر ت خو درویود ہے اور جمازیاں تھیں انہوں نے روشی کے لئے نارج روش کر ایکھی اورا یک کمرے کوجھاڑ يو نجه كر منصنه ك الأقل بنايا اورآكي يالتي ماركر بينه ك \_ ناصر نے ایٹا میک تعولا اوراسلیہ نکا لیے لگا ہے ددآ تو مينك رانفليس اوردويسكل مصر الكيا تمبياري الله تي ميس لي تي المياء ١٠٠٠ من ت يو جيما ..

و الى كن كيول مبين لى الى - اس تے جوب ويا۔ " تو پير وه سه اسلند كون قبين و هوند سك ؟!" ساہ ان نے بیوجھا۔

" بير كربتا في كانبيس ايك نه ايك داؤ تواستاد بهي شاكرد من جيميا كرركة است جيك بلي في تيركوس كه بتاماً مگرورخت مریز هانبین سکھایا۔ ' وہ منے ہوے بولا۔ "و سے تباری اطلاع کے لئے وض ہے مرجکہ میرجعفراورمیرصابق جیے غدار ہوتے ہیں جوجرائم پیشہ افراد كَ كُام آت مِين ـ"

باتوں کے دوران حیررتلی اجا تک اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بیردنی سمت کھنٹے والی کھڑی کو کھول کر با ہر جھا ڑکا۔'' کیا ہوا؟'' فیلام صطفیٰ نے یو جھا۔ ''اس عمارت کوگیبرا جار با ہے۔''حیدرُ ملی نے مرمراتی ہوئی آواز میں جواب ویا۔ اوروہ بیا افتیار کھڑ کی کی طرف کیلے۔ انہوں نے دیکھا دائعی حیرزملی تھیک کہدر ہاتھا درجنوں کی قعداد میں دور سے بہت دور ہے ہولوں کی مائندو کھنے والے افراد آستہ آستہ اس

Scanned by Bookstube Dat Digest 239 November 2015

Click on http://www.paksociety.com for more

ick on http://www.p: حدوه میں داخل ہواتو شام ہو جگی تھی۔

دورایک آبادی کے آباد وکھ کروہ تیز نیز فقد موں سے چلنے لگا۔ بستی سے پہلے ای کے رائے بیں ایک مندر آگیا۔ بس کے احاطے بیس برگد کا اونچا درخت دور سے نظر آر ہاتھا۔ بھرسے ہوئے اس مندر کا تکس بھی دکھائی دے رہاتھا۔

وہ مندر کے قریب ہے گزرنے لگا تو کسی کی اور آ و و بکا کی آ دار من کر تھنگ کررک گیا۔ یہ آ دار مندر ہے آ رہی تھی وہ قطری جسس کے تحت مندر میں وافل ہو گیا۔ سیر حیاں عبور کرکے اندرونی جسے میں پنچاتو وہاں کشادہ احاطے تھا۔ احاطے کے درمیان سبزہ تھا جس برایک پہاری لیٹا ہوا تھا۔ اندر سے سبزہ تھا جس برایک پہاری لیٹا ہوا تھا۔ اندر سے سبزہ تھا جس برایک پہاری لیٹا ہوا تھا۔ اندر سے سبزہ تھا جس برایک پہاری ایک درواز ہے ہے گزر کر بال نما مدر اور ترای کا کی اور برت ایستادہ تھا۔ مرب ایستادہ تھا۔ اندر میں ایک اور برت ایستادہ تھا۔ اور برت ایستادہ تھا۔ اور برت ایستادہ تھا۔ اور آ ہ و برکا کیا تھا۔ وہ اور کا کیا تھا نہ ہوں بارہ اور آ ہ و برکا کیا تھا نہ ہوں بارہ اور آ ہ و برکا کیا تھا نہ ہوں بارہ اور اور کا کیا تھا نہ ہوں کا کیا تھا نہ ہوں کا کہا تھا۔ وہ اور کا کیا تھا نہ ہوں کا کہا تھا نہ ہوں کا کہا تھا۔ وہ اور کی سکت بھی نہ تھی۔ دو اور عرب پہنچا اور اس کے دہ او عرب کی سکت بھی نہ تھی۔ دو اور عرب کی سکت بھی نہ تھی۔ دو اور عرب پہنچا اور اس کے دہ اور عرب کیا تھا اور اس کے دہ اور عرب کی سکت بھی نہ تھی۔ دو اور عرب کی اور اس کے دو اور عرب کی اور اس کے دو اور عرب کی تو تو کی سکت بھی نہ تھی۔ دو اور عرب کی تو تو کی سکت بھی نہ تھی۔ دو اور عرب کی تو تو کی سکت بھی نہ تھی۔ دو اور عرب کی تو تو کی سکت بھی نہ تھی۔ دو اور عرب کی تو تو کی سکت بھی نہ تھی۔ دو اور عرب کی تو کی سکت بھی نہ تھی۔ دو اور عرب کی تو کی سکت بھی نہ تو تو کی سکت بھی نہ تھی۔ دو اور عرب کی تو کی سکت بھی نہ تو تو کی سکت بھی نہ تو تو کی سکت بھی تو کی سکت بھی تھی تو کی سکت بھی تو کی سکت بھی تو کو تو کی سکت بھی تو کی تو ک

کیوں کررہے ہو؟"

ال محص کی جرت دو چند ہوگئی۔" مور گھٹم کالی
مائی کوئیں جائے۔ یہ میرا بیٹارا ہول ہے بچھلے ور آن ہے
مائی کوئیں جانے کیا ہوگیا ہے سوگھٹا جارہ ہے ویدوں
مڈاکٹر دن ہرا یک کود گھایا گراس کی حالت بگرتی جارہ ی
ہواب تو سب نے جواب و سے دیا ہے اس کی بیاری
اس قدر ہر ہو بھی ہے کہ اب نہ تو یہ جل سکتا ہے اور شہ ی
ہول سکتا ہے ہی ہروقت ہے کہ اب نہ تو یہ چل سکتا ہے اور شہ ی
رہتا ہے ہیں ہروقت ہے کہ اب فرا ہو گئیا
رہتا ہے ہیں جوفت کو تک ا

و يجين لكا - اس محص كى آ تكول من آنسو تحديد

رو کیوں رہے ہو اوراس بہت کے سامنے آیا وزاری

فائر کے گئے۔ وہ نیچ دیک کر بینھ گئے۔ یکھ دیر بعد فائر نگ ردک دی گئی اور خاموشی جھا گئے۔ اور پھرلاؤڈ امپیکر پرآ داز ابھری۔'' تتم لوگ اس دفت ہمارے گھیرے میں ہو۔ تمہارے لئے بہتر مہی ہے کہ خود کو بھارے حوالے کر دو میں وجمن دیتا ہوں کہ تمہارے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا۔''

سان سائے میں آگیا وہ اس آواز کو بخولی

ہی اساتھا۔ یہ میں جررام برشاو کی آواز بھی وہی میمررام

رشاد جو کہ ابرش اور بریرہ کواہے ساتھ لے گیا تھا۔ گویا

وہ آری کے گھیر ہے میں تھے۔ ان کے ولوں پر دشمن کی

بیسن طاری ہو چکی تھی اورا بنی موت کا لیقین ہو چلا تھا۔
وشمن آری کے اس دست سے مقابلہ نامکن تھا کیوں کہ
ان کے پائی اسلحہ کے نام بر صرف دو پسلی
ان کے پائی اسلحہ کے نام بر صرف دو پسلی
اور دورانفلیں تھیں۔ چھیار ڈالنے کی صورت میں انہیں
اڈیت ناک موت ملی ۔ چھیار ڈالنے کی صورت میں انہیں
اڈیت ناک موت ملی ۔ والے کی صورت میں انہیں
اور دورانفلیں تھی ۔ والے والے کی صورت میں انہیں
ان بی موت ملی ۔ والے کی صورت میں انہیں
ان بی موت ملی ۔ والے کی صورت میں انہیں
ان بی موت میں ۔ والے کی موت کی انہیں کی انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں کی موت میں انہیں کی موت میں انہیں کی موت میں انہیں کی موت کی مانند

☆.....☆......☆

Dar Digest 240 November 2015

كريب " دوروت بوييغ بولايه

"مارے جیسے کسی انسان سے پیھر کا بے جان بت جسے ہمارے جیسے کسی انسان نے بنایا ہے نہ ال سکتا ہے اور نہ بن کسی کو پچھ دے بسکتا ہے۔ یہ بت تمہارے لئے بچھ نہیں کر سکتا۔ جس اگر اس بت کوکوئی نقصان مینجاؤں تو بیم بھلا ہے تہ ہیں کیا فائدہ ویر بھلا ہے تہ ہیں کیا فائدہ

"مانگنا ہے تواس واحد لاشریک سے مانگو جوسب کی سنتا ہے جو حالق ہے مالک ہے اور اس کے علاوہ کوئی عباوت کے لائن نہیں۔"

الله الي شيده مت كبو بهكوان ناراض الموجاكين على الماض الموجاكين المحد "بوزهالرزاهار

'بابابہ پھر کے بے جان بت ہیں۔ حنہیں خود
انسان نے برایا ہے۔ ان بین احساسات ہیں نہیں نہیں نہیں اسی نے کا
سکتے ہیں اور نہ بی بول سکتے ہیں جہاں تک اس نے کا
تعلق ہے تواس پر تہارے دشمن نے کالا جاوو کیا ہے یہ
لمحہ بہ لمحہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے اسے اٹھاؤ
اور میرے ساتھ آہے گھر لے چلوا گراس لڑکے کی زندگی
باتی ہے توان کا الفہ یہ ضرور تھی تا یا ہوجائے گا۔ 'اس

پھ در سوچنے کے بعد بوڑھے نے لڑکے کواٹھایا اور باہر تکلے نگوالی ہیں راستے ہیں انہیں ایک بہاری ہیں داستے ہیں انہیں ایک بہاری ہیں ملاجس نے شاہ ذین کو جبرت سے ویکھا ضرور مربولا پھی ہیں۔ بہتی میں پرکاش نامی اس بوڑھے کا کچا مکان تھا۔ بہوی کا انتقال ہو چکا تھا اور دا ہول نامی سے لڑکا اس کا اکلونا میں تھا گھر آ کر برکاش نے اس کی برلزایا۔

شاہ زین نے اسے پائی لانے کا کہا اور اڑکے کے قریب بیٹھ کر قرآئی آیات پڑھنے لگا۔ وہ پرکاش کے لائے وہ پرکاش کے لائے ہوئے ہوئے دم بھی کرتا جارہا تھا۔ تقریباً آوھے کھنٹے بعداس نے پائی کے جھیئے ماہول کے جیرے پر جیٹر کے تواس نے سراٹھا کراہے و بھھا بوڑھا سشستددرہ گیا کچھ ویر بعداس نے راہول و بھھا بوڑھا سشستددرہ گیا کچھ ویر بعداس نے راہول

کے پورے جسم پر پانی چیز کئے کے ساتھ ساتھ دم بھی کیا۔تودہ اٹھ ہیٹھا۔

بوڑھے نے شاہ زین کے باؤل پکڑ گئے۔"تم ہمارے لئے ادہار ہوتم نے میرے بیٹے کونیا جیون دیا ہے۔"اس نے میرکاش کوشانوں سے پکڑ کرا مھایا اور کہا۔

" با با توب میں ایک معمونی سا انسان ہوں ہے سب اللہ کے کام میں اللہ کے کلام کی برکت سے کا لے جادو کا تو ڈیمو چکا ہے۔اب بیار کا چند دنوں میں اچھا بھلا ہوجائے گا۔ 'برکاش ہار ہاراس کاشکر اُدا کرتا تھا۔

مسلسل سفر نے شاہ زین کوتھکا دیا تھا۔ وہ کھانا کھا کررات کوجلدی ہی سوگیا اور میں ناشتہ کرکے برکاش کے گھرے نکلا اور نہلتا ہوائیسی ہے کائی دورا کیے بہاؤی مقام برآ گیا۔ وہ مزید آ گے بڑھتا جا ہتا تھا کہ پنجو نے اے زوک دیا۔ 'مشاہ زین آ گے تنہادے لئے خطرہ ہے بہتر ہے واپس لوٹ جاڈ۔'

''کیما خطرہ ؟''ان نے جلتے ہوسے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ منچوکوئی جواب دیتا خطرہ خود اس کے سامنے آگیا۔

وہ یا نے افراد پر شمل پنڈت پہاریوں کا ایک جمتا تھا جواسے خونخوار نظروں سے گھورر ہاتھا۔ ایک ادھیڑ عمر دراز قد ادر صحت مند پنڈست آ کے بڑھا اور شازین کے سامنے تن کر گھڑا ہوگیا۔" آسپہ لوگوں نے میرا راستہ کیوں روک رکھا ہے۔" شاوزین نے شائستہ کہتے میں یو جھا۔

"شاہ زین بھگت رہم نامی سے پنڈت انتہائی خطرناک ہے اور پرتاب بھوش کا جیلا ہونے کے ساتھ ساتھ تہمارے لئے ول میں کینار کھتا ہے اس سے پہلے کہ میتم پروار میں پہل کرے میں اس کا بندو بست کرتا ہوں۔ میجو تند لہجے میں بولا۔

' میں کسی ہے بھی محاظ آرائی نہیں چاہتا۔ ویسے بھی محاظ آرائی نہیں چاہتا۔ ویسے بھی محاظ آرائی نہیں چاہتا۔ ویسے سمجھ ہے گئی موشش کرتا ہوں تم آرام ہے بیٹھو۔' شاہ زین نے ول بھی ول میں اسے مخاطب کیااور منجو تلمتا نے لگا۔ اس کا بس نہیں جل رہا تھا اگر شاہ زین اسے ٹوک نہ لگا۔ اس کا بس نہیں جل رہا تھا اگر شاہ زین اسے ٹوک نہ

دیاتوه پیڈت پہاریوں کی اس ٹولی سے الجھ بیٹھتا۔ بیٹن رام نے شاہ زین کوکینہ تو زیکا ہوں سے دیکھتے ہوئے کہا ۔ مورکھ میں جمہیں بہی تفہیت دیتا ہوں کہ برنت اسپے دیش لوٹ جاد ابھی بھی سے سے۔ میر سے ساتھیوں کی تو سے اچھا ہے کہ تمہیں نشک

"میں باباتی کے حکم پر میال آیا ہوں اورسی ہے محاذ آ رائی کا ارادہ نہیں رکھتا میرا آ پ لوگوں کو بھی میں مشورہ ہے کہ آسید اپنا کام کریں اور جھے اپنا کام کرنے دیں۔''شاہ زین نے شائنتگی ہے جواب دیا۔ محمر بحثت رام كالبجه بتدريج ورشت بونا عار لاتحا۔ وہ اسے مسلسل وصمکا رہاتھا۔ بلآخر شاہ زین ك مبركا ياد بحى لبريز بوكياراس في مى ابن متعسب مندو پندسته كوشخ جوابات ويي بچه دير تك ان ك ورمیان مکنے ورش جبلوں کا تبادلہ ہوتار باس کے باوجود شاہ زین کل ویرداشت سے کام لیا رہا اوریہ کتے ہوئے آگے برھنا جا ہا کہ میں تم سے الجھناسیں جا بتا۔ . محكت رام نے تلمناتے ہوئے بٹاہ زين كي طرف شہادت کی انگلی کوجئش ری تو اس کے باؤں کے ا گرونا و بدہ رمی لیٹ کی اوروہ منہ کے بل گرا مگر کر تے ی ده اس کا تو ژبمریجا تھا۔ رہیوں کی بندش ٹوسٹتے ہی دہ اٹھ کھڑا ہوا اور بجار ہوں کے تولے کوتم آلود تگاہوں سے دیکھ کر بولائے اس بھی وقت ہے رک جاؤکے ' كميكن وه اس كى بات برتوجه ويئ بغير منترياه

رہاتھا۔ شاہ زین نے خود کو حصار میں محفوظ کر لیا۔ درجنوں کی تعداد میں سکتے سے سٹابہ خوتخوار جانور کر میبہ انداز میں چینتے ہوئے شاہ زین کی طرف ایکے۔ یہ بھمت رام کے ہیر تھے لیکن جو بیر بھی حصار سے مگراتا جل کررا کہ ہوجاتا کچھ ہی دیر میں وہ درجنوں بیردن سے محردم ہوگیا۔

بھراس نے غصے سے کھولتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ شاوزین کی طرف جھکے رتو نضا ہے شاوزین

پر پیٹر اس کی بارش ہونے گی۔ لیکن یہ پھر بھی جسارے

ہراروگر دین گررہ سے سے اس نے جادو کے کئی مبلک

ترین دار کئے۔ لیکن شاہ زین اپنے جسار میں محفوظ رہا۔

پر ارپ نا کا میوں نے اسے بھنج کا ہمٹ میں ہتا کر دیا

قصار بھر اس نے طیش میں آگر زمین سے منی اٹھا کی
اور منٹر پڑھ کر شاہ زین کی طرف بیسیکی۔ گردوغبار کا ایک
گولا سا اٹھا۔ اور جیزی سے حصار نے گرایا بگولے ک
دصار سے تکراتے ہی حصار ٹوٹ گیا اور شاہ زین کرب
حصار سے تکراتے ہی حصار ٹوٹ گیا اور شاہ زین کرب
اور اذبیت سے جینی بڑا۔ اسے ایسا لگ رباقیا کہ جسے اس
کے بھورے بدن میں آگ گرگر نی بور وردی ایک سٹیل
اور اذبیت سے جینی بڑا۔ اسے ایسا لگ رباقیا کہ جسے اس
کے بھورے بدن میں آگ گرگر نی بور وردی ایک سٹیل
ایر اس سے وہ یہ کی مرایت کر گئی تھی۔ تکلیف کی شدت
لیراس سے وہ یہ گرکر پانی سے نگلی جیلی کی طرح بڑ بے لگا۔
سے وہ یہ گرکر پانی سے نگلی جیلی کی طرح بڑ ہے لگا۔
سے وہ یہ گرکر پانی سے نگلی جیلی کی طرح بڑ ہے لگا۔
سے وہ یہ کی ایک کیفیت عارضی رہی ۔

منجوع باتھ دراز ہوا اور اس نے شاہ زین کی پیٹائی پر ہاتھ رکھ دیاا ہے ایسے لگا جیسے کس نے اس کے حلتے ہوئے بدن پر مفتدا بالی ڈال دیا ہو۔ ذہ اٹھ کرکھڑا ہوگیا۔

بھگت رام اب سی مداری کی طرح الحیل الحیل المحیل الحیل المحیل ایک باتحد بنس مثن کی ایک توری بانڈی نظر آر بنی تھی بید کا لیے جادو کا مبلک ترین وار تھا۔

منچوبھی چوکنا ہوگیا اورابی نگاہی بھٹت رام بر بھادیں۔ بھٹت رام نے کالی کا فلک شکاف نعرہ بلند کیا اور ہانڈی شاہ زین کی طرف اچھال وی ۔ ہانڈی گھول گھبل کی گونے وار آ واز بلند کرتی ہوئی گول گول گھوشی شاہ زین کی طرف بڑھی اوراس کے سر بر معلق ہوکر گھو شے لگ ۔ منجو کے جبرے کا رنگ بھی فتی ہو چکاتھا وہ خوف زدہ نظروں سے شاہ زین کے سر بر گھوشی ہانڈی کود کچھ رہاتھا۔ نظروں سے شاہ زین کے سر بر گھوشی ہانڈی کود کچھ رہاتھا۔ اگلائی بڑھے ہوئے اپنا وایاں ہاتھ بند کیا اور ہانڈی کوتھام کرنعرہ کھیسر بلند کیا سرعت سے ہانڈی بھٹت رام کی کی طرف اجھال دی ۔ ہانڈی تیزی سے بھٹت رام کی طرف بی اور نضاء میں کان نے بروے بھٹت رام کی طرف بی اور نضاء میں کان نے بروے بھٹت رام کی

الله المستمري التي المارا في المنها السامسون اور باقعا كه وليس مزارول مردوس مل كريتي راى مول ما الذي السابطات والم أله الدوت المرابر الحوم راى تحى المحكمة المحت والم أله الدوت كل المحت والم أله المراس كي المراب المحت والم أله المراس كي المراب المحت المراس المحت المراس المحت المراس المحت المحت

'' تم نے چریدا خلت کی۔'' شاہ زین سے است مصنوق خفگی ہے گھورا۔

" تواور کیا انہیں پھولوں کے ہاریہا تا۔" منچو جل کر بولا تو شاہ زین ہس بیڑا۔ اورائیے قدم آگے برحالات ۔

جو سات کلو میٹر آگے جانے کے احد وہ ایک بہاڑی کے آخر وہ ایک بہاڑی کے قریب جائے ہے۔ جو سرمبر درختوں سے ذختی ہوئی تھی ایک طرف او ہر سے نختیب ہیں بہتی ہوئی آ بٹار بہاڑی کی خواصورتی میں اضافہ کر دہی تھی۔ وہ محرز دو سا بہاڑی پرچڑ ہے لگا۔ انہی اس نے چندی قدم آگے بہاڑی برچڑ ہے گئا۔ انہی اس نے چندی قدم آگے برطان ہوا ایس کے شائے ہے بیٹو مولی ہات تھی وہ صفاف کر دکا تمر بال بو چکا ہے بیٹر فیم اللہ بو چکا ہے بیٹر بیٹر مولی ہات تھی وہ صفاف کر دکا تمر بالے بیٹر ہمت کر کے او برخ صفافی گا۔ بہاڑی کے بیٹن وسط بھر ہمت کر کے او برخ صفافی گا۔ بہاڑی کے بیٹن وسط بھر ہمت کر کے او برخ صفافی گا۔ بہاڑی کے بیٹن وسط بھر ہمت کر کے او برخ صفافی گا۔ بہاڑی کے بیٹن وسط بھر ہمت کر کے او برخ میں گا شد بد خطافی لگا۔ وہاں جنگل میں منگل کا ساساماں تھا۔

ایک طرف جرہ سابنا ہوا تھا جس کے دروازے

یر بھاری ہر دہ جبول رہاتھا جمرے کے سامنے ورجنوں

لوگ موجب جینے ہتے۔ جبرے کے وروازے پرائیہ

ہار ایش شخص موجب کر اتھا۔ شاوزین بھی ان ورجنول

افراد میں جا کر بیٹے تمیار ہارایش شخص کے نادر کے دیر

افراد میں جا کر بیٹے تمیار ہارایش شخص کے نادر کھے دیر

بر برخش ہاری ہاری جبرے کے اندر جاتا اور کھے دیر

بعدوالی اوٹ آتا۔ جبرے میں وان میں اوانشاوزین

فیریب جنھے ایک شخص سے ہوجیا۔

"افغدر بابوري بين- وتو برسول سنت يبال مقيم

آیں باباجی بنائسی تفریق کے ہرایک کے کام آستہ ہیں یہاں انسان خالی باتھ آتا ہے اور جمولی ہم کر ساتا ہے۔ ان ان خالی نے گہری مقیدت سے جواب دیا۔ شاہ زین نے اندازہ لگایا اس جموم میں مسلمانوں کے علاہ ہ ہندد بھی کثرت ہے موجود تھے۔

بابائے اے مسکرا کرو کھا اور ہوئے۔ 'شاہ در ہو اسے اس کے عاصہ تم سیس رہوگے اور بہاں آ سے والے عاصہ تم سیس رہوگے اور بہاں آ سے والے عاصہ مندوں کے کام آئے رہوگے۔ یکھون میں بہاں تمہارے ساتھ رہوں گا۔' بابا ہے کھی فوجھنے کی اس میں جمت نہ تھی۔ عالا ککہ اس کے تو ہمن میں ہوں اللہ تا بہل دے شھے وہاں کے تو گول کے میں بہول ہے کہ تو ہوں ہے جہا ہے گئی بار میں بہاں مقیم ہیں۔ جہا ہے گئی بار بابا تی کئی برسوں سے رہاں مقیم ہیں۔ جہا ہے گئی بار باباتی اللہ بی کئی برسوں سے رہاں مقیم ہیں۔ جہا ہے گئی بار باباتی اس کے اس کی برسوں سے رہاں مقیم ہیں۔ جہا ہے گئی بار باباتی کئی برسوں سے رہاں مقیم ہیں۔ جہا ہے گئی بار

شاہ زین کے شب وروز وہیں نیسے گئے۔ پاہا جی
فارغ اوقات میں اسے علم روحانیات کی تعلیم بھی دیے
ہے۔ ون کا ایک حصرهام لوگوں کے لئے مختص تھا۔ اِن
میں ہندو بھی ہوتے ہے اور مسلمان بھی وہ بنائسی تقریق
کے ہرایک ہے محبت اور شفقت ہے بیش آتے یہاں شہ
زین اوران کا ساتھ مرف مہیں کھردیا۔ پھر وہ اسے اپنا تا انم
مقام بنا کر بچھ اوں کے لئے وہاں سے رفصت ہوگئے۔
مقام بنا کر بچھ اوں کے لئے وہاں سے رفصت ہوگئے۔
تجریے میں وافل ہوا۔ اس نے قیمی لیائی زیب تن
کررکھا تھا وہ شاہ زین کے سامنے مورب ہوکر میٹھ گیا۔
کررکھا تھا وہ شاہ زین کے سامنے مورب ہوکر میٹھ گیا۔
تی فراسے ویکر میٹھ گیا۔

تودہ ای کے قدمول سے لیٹ کررونے زکا۔"شاہ صاحب جھ ير ديا تيجي۔ ميري پتري كا جيون خطرے ----

شاہ زین نے اے شانوں سے مکر کرا تھایا۔ " تحمرا عن نہیں اللہ بہتر کرے گا۔ آپ صرف بیا تمیں كه آب كس مسئلے ہے دوجار ہيں ۔''

\* میں قریبی گاؤں کا کھیارام او تار ہوں۔ گاؤں یں میری شا ندار حو کی ہے رویے پیسے کی کوئی کی نہیں باوجود دوات کی ریل بیل کے علی گاؤاں کے ہر فرد کے كام أ تامول يرنونه جان يحربهي كيول اس يريفاني یں آ بھنا۔ آپ نے کوئی ایائے نہ کیاتو میرے یاس صرف مدراسته يج كاكدش آتما متعميا كرلول ماكانتا میری اکلونی بنی ہے تمر سولہ سترہ سال کے لگ بھگ ہے۔ بچھلے چندونوں سے دورات آٹھ بجے بی اسے مر ے میں دروازہ بند کرکے بیٹھ جاتی ہے اور مارے بكارف ك باد جود ندى درواز وكفولتى باوريدى كولى جواب دیت ہے .. دن بھر کھوئی کھوئی می رہتی ہے ..

ایک دن رات کو گیارہ بے کے بعد جب میں اسیخ کمرے بیں تحو خواب تھا وہ اسینے کمرے سے تکلی اور کیٹ برجا بیٹی چوکیدار کا کہنا ہے کہ ایسا لگ ر باتھا کہ جیسے وہ نیندین جل رہی ہو۔ چوکیدار نے اےرو کنے کی كوشش كى تواس نے اسے زور سے وھ كا ديا۔ وہ كئ نث دورجا کرا۔ حیرت کی بات بیٹی کداس تازک اندام لڑ کی کے اندر نہ جانے کون تی خیوائی طاقت آ گئی تھی کہ اس نے توی ہیکل جو کیدار کوئسی تھلونے کی طرح زمین برگراد يا تها برده كفر كفرائي بولي غيرانساني آوازيس بولى "اب مير الت من آياتونشك موجائ كار" چوکیدارخوف دره ہوکر میرے کرے کی ظرف دوڑا میرے جاگئے تک کانتا غائب ہوچکی تھی۔ وہ صبح یا یکے بچے کے قریب گھر آئی۔

جب ہم نے اس سے یو چھا کہ" وہ کہاں گئی جس ہم نے اس سے یو چھا کہ" وہ کہاں گئی جھی ؟ "تواس نے ہمیں غصے ہے گھورائس کی انگاروں کی طرح دہمتی نگاہیں قبر برسار ہی تھیں۔

ليحروه كوركوراتي هوفي فيراشاني سروزيين مخاطب ہوئی۔ 'رام ادبار کاننا میری ہے۔ آ تندہ المارے اللہ آنے کی کوشش مت کرنا ۔ ورنہ تیرے بورے پر بوار کوجا کرمسم کردوں گا۔ محروہ این كمر \_ مِن عِلَى كُلُ \_

دومرے روز میں چوکیدار کے ساتھ گیٹ بر موجود تفا- کا نیا رات کوحسب معمول جب گھرے باہر جانے لی تو میں نے اور چوکیدار نے اسے رو کنے کی کوشش کی تو اس نے کسی تھلونے کی طرح ہم دونوں کوانھا کر زھن پر دے ماراں جیب تک ہم اٹھتے وہ ما ہرجا کر اندھرے میں تم ہو جکی تھی۔ میں گاؤل میں سن كومنه وكفانے سكے قابل تبين رہا۔

آج سے دوروز پہلے میں آیک پنڈٹ وھن راج مباراج كوهر لايا-انبول نے ایکی كانتا كے سامنے ميل كر اشلوك يرهنا شروع كيا تها كه كانتانے ايك الح ے ان کا گلا دیوج کر دوسرا ہاتھ کئی ہتھوڑے کی طرح ان کے سریر مارا تو وہ وہیں کر کر بے ہوتی ہو گئے۔ اور ہوش بیل آئے کے بعد کھھ کیے سے بغیرس مریاوں ر کھ کریھا گ گئے۔

مجر میں نے باری و بوی کے سیوک امراال سے سہائنا طلب کی۔ وہ بہت بڑے شکی شالی بنڈت میں۔ انہوں نے لوبان اور عود کی دھونی و سینے کے بعد جیب منتر پڑھنا شروع کیا تو کا نتاکی حالت غیر ہونے الكى \_ اوروه فيح كركر تزييز لك \_

اجا تک مرے میں ایک ہولہ سا نمودار ہوا۔ جس نے ایک تمیں پینیٹیں سالہ حض کا ووپ دھارلیا۔ ال مخص كا جبره جلا مواتفا اورآ تكھوں كى مبكر كر ھے تھے وہ اس قدرخوف تاك صورت تفاكه ميرى توصلهى بنده كني پھر میرے دیکھتے ہی ویکھتے اس نے امراال کی طرف دا کیں ہتھیلی کا رخ کیا اس کے باتھد کی تھیلی ہے ایک چنگاری ی تکلی اورامرلال مهاراج کیجسم میں آگ سالگ عنى وه ينج لركررز ين لكه اور چند محول بعدان كاجسم ماکت ہوگیا۔ ان کی لاٹن آگ سے ای طرح مجلس

Scanned by Bookstube net 244 November 2015

تحكيمكمي كهان كي طرف وليمضي موسئة خوف آتا تعاليه بهروه دشت آتما ميري طرف د كھے كرغرابت آميز البح من يولى " رام ادتار من تحفيه ايك أورموقع ويتا دول كداب مير الت عيم مت آنا-"اس في این روداد ملسل کی اوردوباره رونے لگا۔

"أب تعبراني جيس يهال آستاف على رہیں۔ شام ہوتے ہی میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔'' اس نے رام اوتار کوتیل دی۔ شام تک جاجت مندوں کا رش حم ہو چکاتھا وہ حجرے سے باہرتکا تورام اوتار دو لمازموں کے ساتھ اس کا منتظر تھا۔ وہ بہاڑی ے ارے ای تھے کہ منجوشاہ زین کے کندھے یہ آگیا۔ '' کیسے ہو چھوٹے ؟'' بٹاہ زین نے دل ہی دل ہیں حُوخٌ لِيج مِن كِها مُرمِنِّو فِي كُولَى جواب منه ديا أورمند كيلائة بيضاربا

پہاڑی سے مینے رائم اوتار کی بھی موجود تھی النيس گا دُن حَيْجِي حَيْجِي رَات مِوكَى شَاهِ رَين كُوجِو فِي كَ لِي ایک کرے میں تھبرایا گیا۔اس نے رام او تارکوتا کیدکی كه كانا جيے بى كمرے ہے باہر نكلے اسے اطلاع و ہے وی جائے۔

رام اوتار کے کمزے سے جاتے ہی منچو سے شاہ رین

ومتم الشخ ونول لعدجو بہاڑی سے اترے ہومیں دہیں تہارا نیجے اتر نے کا انتظار کررہا تھا۔' منجو نے اتراتے ہوئے کہا۔

"تم توجائے ہو کہ میں نے این زندی انانیت کی خدمت کے لئے وقف کروی ہے اور پھر بایا جی نے بنا کسی خاص ضرورت کے پہاڑی ے اتر نے ہے تھے کیا تھا۔" شاہ زین نے کہا۔ وہ کائی وريک كب شب بين مصروف رہے۔

نصف شب کے قریب کمرے کے ورواڑ ہے یر دستک ہوئی ۔ادر رام اوتار گھیرایا ہوا کمر ۔۔ میں داخل ہوا۔ اجلدی چلئے مہاراج! کا ساایے کرے سے نکل

یزی ہے۔ ' وہ رام اوتار کے ساتھ برآ مدے میں پہنچا تواس نے ایک نو جوان لڑکی کو گیٹ سے نکلتے دیکھا۔ چوکیدارکووہ پہلے بی مجھا چکاتھا کہ کانتا کاراستہ ندرو کے شاہ زین دیے قدموں اس لؤکی کے بیچے جل پڑاتو رام اوتار اور چوکیدار بھی اس کے ساتھ ہو گئے چوکیرار کے ہاتھ میں تارچ موجود تھی کیکن شاہ زین کے منع کرنے یراس نے ناریج روش میں کی۔

ادھر کا نیآ رات کے مہیب سائے میں بناءادھر ادهرد میصے چلی جارہی تھی ۔ 'میتو مرتقب کی راہ برجاری ہے " رام اوتار ولی ولی آواز میں بولا ہے مروہ واقعی مرگھٹ میں داخل ہوگی۔

چود ہویں کا جا تد آسان پر ابوری آب وہا ہ ے چیک رہاتھا اس کے باوجود مرگفت کا خوف ٹاک اور ہولتا ک ماحول اور وہرانی انہیں خوف ز دو کرنے کے ليح كافي تمي \_ اس وريان ماحول مي أيك عجيب سا سكوت طاري تقاء اليس من اكر كوتي بية بهي كرتا توبدروج كالكان موتا رام أوتار اور چوكيدار توبهت ڈرے ہوئے تھے۔ اور مرے مرے قدمول سے شاہ و ین کا پیچھا کرر ہے تھے جونے تلے فقد موں سے کا ما کے پیچھے جل رہاتھا۔ ایک ملکہ جا کر کا نیارگ گئی وہ محر رُ دِهِ کِي ایک طرف و کھير جي تھي۔

شاہ زمین نے اردگرد کا جائزہ لیا مگرو ان ان کے علاوہ کوئی دوسراؤ کی تفس موجود شہتھا۔ منچو بھی شاہ زین کے کندھے پر چوکنا کھڑا تھا۔ شاہ زین نے اسے اس ونت خاطب كرنا مناسب تدسمجها اور أيك جلالي وظيفے كاور دكرنے لگار

ا جا تک کا نتا کے قریب ایک ہیولبہ سانمودار ہوا۔ جس نے ایک لیے رائے 35 سالہ محص کا روب وهارليا\_

اس بھیا کے صورت محص کے چرے کارخ ان تينول کي طرف تفا گوياووانهين ديڪھنے کي قدرت رڪھا تھا این دوران منجو اے این بدروج کے بارے میں تفصيلات بماجيكا تعابه

Scanned by Bookstube.net

شاہ زین چندقدم آ گے بڑھااور تشبر ہوئے کہج میں یو جھا۔ 'متم اس لڑکی ہے کیا جا ہے ہو؟''

میں کو یال ہوں اور ورشول سے اس مرگف عیں موجود ہوں۔ ایک روز جسب کہ ریاز کی اپنی سلھیوں كے ساتھ يہاں ے كررى تو ميرى اس يرتظريات بى میں فریفتہ ہو گیا ہے میری پریمری کا سنگیت ہے گئی جلتی ہے ا گرتم لوگ مداخلت ندکرتے تو انجمی کچھ دنوں تک سے سلسله جلتار ہتا۔ گراب میں اس کی آ تما کوایے وش میں كرك ملے جاؤل گاہتم لوگوں كے لئے بہتر نبي ہے كہ ترنت اینا جیون سیا کریبال سے بھاگ جاؤ امیں سبیں یہ بھی بناووں کہ میں کوئی عام آ تمامیس مکالی کے مہان سيوک کو يال کي آ تما ٻوب ۔''

شاه رين يولا- "من جانيا مول اور محص سياسي معلوم ہے کہ جسب تک تم زندہ ستے ہمہار سائر سے کوئی مجھی محفوظ شدتھا۔تم نے کالے جادو سے کئی اوگوں کے تحراجا السه اوركاوال كى بهت ي عوراول كورس ے محروم کیا۔ اور تو اور تم نے اپنے مندر کی واسیول تک کونبیں بخشا۔ سنگست نامی نوعمر دای کوتم نے ر بردی مندوی بے آبرہ کرنے کے بعد قل کرویا ۔ جزاتہاری بد متی تھی کرایک دوسرے بجاری نے مہیں سے محما ول حركمت كرست بوست وكي ليار اوراي مركست بي الكر گاؤں والوں نے گڑھا کھود کر مہیں اس کڑھے میں د تھلنے کے بعد آ گ لگا کرزندہ جلادیا اور نجرای گڑھے کوہم کروہ مرگفٹ سے چلے گئے۔ تب سے تبہاری آتما اس مرگفت میں بھٹک دبی ہے۔

جھے یہ بھی معلوم سے کے مید دوسوسال سلے کی بات ہے اب تمہاری بہتری اس میں ہے کدائن العصوم لڑ کی کا چیمیا تیموڑ دو ورندای مرگفٹ میں تمہاری آتما کا خاتمہ ہوجائے گا۔'ان دونوں کے درمیان سکنے ورت جملول کا تبادله جاری تھا جب کہ رام اوتار اور جو کیدار خوف ے لرزرے تھے ایک تورات کا مبیب سانا اور فیرمر گفٹ کی ورانی اور سب سے بڑی خوف تاک یات ان کے میاہتے خوف ٹاک آتماموجود کھی۔جس کی

شکتی وہ خود اس سے پہلے بھی دیکھ کیے تھے۔ جب کہ کا مآای سب ہے ہے نیازتھی کیوں کہ وہ اس وقت ا ہے ہوش دحواس میں تبییں تھی ۔

واخود کو حصار میں محفوظ کراد۔ منچو نے سرگوشی ی توشاہ زین نے تم صم کھڑی کا نتا کوہاڑو ہے پکڑ کر ائے قریب کرنیا جب کہ دام اوتار اور چوکیدار پہلے ہی اس کے قریب کھڑے تھے۔ اس نے اپنے اطراف حسارين ليا\_

" تم كيا سمجھتے ہو يہ كنڈل شہيں بچائے گا۔" محویال فے کہااوراس کے لب سفتے لگے۔

شاہ زین تجھ کمیا کہ وہ کوئی منتر پڑھ رہا ہے۔ میمرو کیمت بی و کیمت اس کی آ تکھوں کے گر حول سے بنیلے رنگ کی شعاعیم تکلیں اور ان کی طرف بڑھیں اورجیسے ی حصار سے تکرائیں فضامیں چیگاریاں ی اڑیں ادراس طرح کی آواز امھری جیسے و مستجوا یا ا يُعوث ري بول .. وه حضار بين محفوظ بتصليكن جواكيدار خوف زوہ ہو کر چیخا ہوا جیسے ہی حصار سے باہر نکلا اس مِ شعاع کی زونیں آ گیا اور مرگھٹ اس کی دلدور چیمؤں ہے گوئے اٹھا۔ اس کے ٹاک اور منہ سے خون منے لگا اتھا۔ چروہ تیورا کر نیج گرا اور چند کھے تریخ ک العدماكت بوكميا...

اس جين كوئي شك وشهرنه تفاكدات خوني آتما نے ماردیا تھا۔ رام اوتارگا تو جیسے ڈر کے مارے سائس رک گیا تھا وہ کچھ دیر کھڑ الرز تا کا نیتا رہاں پھرلبرا کر گرا اور بے ہوئی ہو گیا۔ آتمائے اینا وایال باتھ آگے کیا توطوفانی موائی علے لگیں۔ ایسا لگ رہاتھا کہ جسے مرگفٹ میں طوفان آجا ہو۔خونی آتما اب وهیرے دهیرے ان کی طرف بڑھ دہی تھی ۔ جب کہ شاہ زین باأ واز بلندتر آنى آيات يرْ هد باتفا-

جے ی آتما حصار کے قریب آئی۔ شاہ زین نے دایاں ماتھ بلند کر کے انگلی توشیش وی اوراس کی طرف پھونک ماری۔ آتما کاد جود آگ کے شعلوں ہیں تُصرِّ بِيااورمرهُ لَمَا حَوِفَ مَا كَ بَهِ يَوْلَ مِنَّا الْعَالِيَّةِ مِيَّا Scanned by Bookstube net

بی دیرین و مال را که کا و عیریز انقاب بوااز اگریا گئی، خونی آتما کا خاتمہ وتے بی کا نتا بھی بے ہوش ہوگئی۔

شاہ زین نے جھنجوڑ کررام اوتار کوہوش میں لایا۔ وہ اب تک خوف زوہ تھا اور پھٹی پھٹی نگا ہوں سے چوکیدار کی لاش کود مکھے رہاتھا ۔" گھبراؤ مت اس آتما کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ابتم لوگ محفوظ ہو۔'' شاہ زین نے ا ہے سلی دی اور کا نیا کے سریر ہاتھ رکھ کروم کیا تو وہ بھی ہوش میں آئی۔

" پائی میں یہاں کیے آئی ؟" وہ باب ہے ليث كرخوف زوه البح مين بولي \_

شاہ زین ہے وہ رات حو کمی میں بسری اور صبح سویرے رام اوتار ہے جانے کی اجازت طلب کی ، وہ شاہ زین کاشکر میادا کرنے کے ساتھ ساتھ اے لاکھوں رویے کا ندراند دینے براسرار کرنے لگا۔ مرشاہ زان نے انکار کردیا شاہ زین کو بھی میں بیٹھا کر بہال ی بریم بیادیا گیا۔ وہ ایے جمزے کی طرف جیسے ہی بر صامنجو غائب ہوگیا۔

ای روزیتام کے قریب جب حاجت مندول کا رش كم مواتوده جرب من يكودرك لي ليناي هاك بابر ست شور شرامیه کی آوازی سنائی دیں دوصورت عال جانے کے کئے تجرب سے باہرتکا۔" ساہ صاحب اس بہاڑی کو ہوگیس تھیرے میں لے رہی ہے۔" ایک مرید نے کھرائے ہوئے کی اے اطلاع وی\_

شاہ زین نے آ کے بڑھ کر نظر دوڑ ائی۔ بہاڑی مے چاروں طرف درجنوں ہولیس المكارموجود تھان ميں ے بہت ہے جارول طرف ہے پھیل کر پیاڑی پر چڑھ رہے تھان کے ساتھ ایک پنڈت بھی تھا۔ جے اس نے بحو بی پیچان لیاده اس کااز لی رحمن برتا ب بھوش تھا۔ \$ ...\$ ...\$

بڑے حان مسل لحات منتے وشمن آرمی کا دستہ بقط كذر تده گرفتاري كي صورت ميں انہيں او يت ناك

موت سے دوجیار ہوتا پڑے گا اوران کامٹن بھی نا کام ہوجائے گا اور محدود ایمومیشن کے ساتھ آ رمی کے اس وتے ہے مقابلہ بھی ناممکن تھا۔ اسلحہ کے نام پر ان کے ياس صرف 2 يسلل اوردور الغليس تحييس أيك راتفل غلام مصطفیٰ کے یاس جب کہ دوسری رانفل حیدرعلی کے ہاتھ میں تھی جبکہ من اور ناصر کے یاس پسفل تھے۔ مقابليه مامتصيارة الخيفي دونون بي صورتون مين موت تھی تھی۔ وہ حاروں خاموش کھڑے تھے اور ماحول پر سكوت عيما يا جوانقا \_

اس سكوت كوغلام مصطفى في قراب جو كهدر بالقا " روستوا جارے یاس اتا ای ویشن شیس که ہم ان کا مقابله كرعكيس اورسوجنه كاوفت بهي نبيس ميرامشوره بلكه آرور سے کہ تم مینوں عقبی سب سے نکلنے کی کوشش کرو جيكه مين البين سائمنے ہے رو كتا ہون ۔"

حيدر على كى بات كاثبت بوسيّة ده بولات كرنل توحید کے بعد میں اس گروپ کالیڈر ہوں اور ڈسٹن ک مطابق تمهین میرا برهم ما نتایز مدی اور جماری و تدگیون منتدرياده البم مازابيمن بالرتم ميون في تكلف مي کامیاب ہو گئے تو دہشت گردی کے اس مرکز کوتباہ 

اس کے تھم مانے کے علاوہ کوئی جارہ نہ تھا۔ وہ تنزل عائے تھے کہ غلام مصطفیٰ سے کبدریا ہے ان جاروں کا بہال محصور ہو کر ڈٹ جاتا ہما دری ہیں ہے وقوفی کہا تا - غلام مصطفی فے راتفل کی نال و بوار میں سے سوراخ ے باہرنکال کرآ گے برصے والے وی وستے بر برست فائز کرویا دوفوجی اس کی گولیوں کا شکار ہو <u>محت</u>ے۔

میجررام پرشاد نے غصے سے کھو لتے ہوے فائر کھولنے کا حکم زیا ۔ پھرنتیوں اطراف ہے ان پر حمولیاں برسائی جانے لکیس۔ گولیوں کی تزیر اہث ہے فضا کو بخ ر بی تھی۔ وہ بھی و تفے و تفے سے گولیا ال چلا کرائی موجودگی کا احساس دلار ہاتھا ادر تاک تاک کرسا ہے .ای ممارت کے گردمحاصرہ تنگ کرتا جار ہاتھا۔ وہ جانتے 💎 آنے والے فوجیوں کونشانہ بنار ہاتھا۔ جب کہ سمہ ن ناصراور حدر علی مقبی ست بینی کرنشیب میں پیسلے ہوئے Scanned by Bookstube.net \_\_\_\_

جيو في جيوف درفتون اورجها زيون جي سے بوت المور خلام مصطفیٰ جيمن کے ادھر خلام مصطفیٰ جيمن کے پاپنے جيوابلکارون کوواصل جيم کر چکا تھا پھرا ہے ميجررام پرشاد کی آ واز سنائی دی۔ " بيس ميجررام پرشاد تم آ واز سنائی دی۔ " بيس ميجررام پرشاد تم لوگول کوآ خری موقع دے دہا ہوں خود کو ہمارے حوالے کردو ورث ہم اس عمارت کواڈ اویس کے۔ ميرا وجن ہے کہ متہمیں جان ہے نبیس مارا جائے گا۔ " وہ شايد ميگا فون ميں بول رہا تھا۔ کيوں کہ اس کی آ واز جاروں طرف ميں بول رہا تھا۔ کيوں کہ اس کی آ واز جاروں طرف ميں بول رہا تھا۔ کيوں کہ اس کی آ واز جاروں طرف ميں جي کہ سیمی بول رہا تھا۔ کيوں کہ اس کی آ واز جاروں طرف ميں بول رہا تھا۔ کيوں کہ اس کی آ واز جاروں طرف

غلام مصطفی نے دونوں ہاتھ منہ کے آگے بھونیو

ہنایا اور چلا کر جواب دیا۔ " مجر میں تہیں وی تاریخی

جواب دوں گا جو نیوسلطان نے اگریز فوج

کودیاتھا۔ شیر کی ایک ون کی زندگی گیدڑ کی سوسالہ زندگی

ہراتی ہوئی ہوا کے دوش پر لہرا کر جاروں طرف اس ایک چھر اول رہا کر جاروں طرف اس ایک چھر اول رہا ہو۔ اور پھر مصطفی نے نعرہ تجمیر بلند ایک چھر اول رہا ہو۔ اور پھر مصطفی نے نعرہ تجمیر بلند ایک چھر اول رہا ہو۔ اور پھر مصطفی نے نعرہ تجمیر بلند کرتے ہوئی ان پر فائر کھول دیا۔ وہ گولیاں برسارہاتھا کرتے ہوئی ان پر فائر کھول دیا۔ وہ گولیاں برسارہاتھا ہوگئی دشن کرنے دائے عزید جہنم رسید آگی ہوئی دشن کرنے دائے عزید جہنم رسید آئی تخص انہیں تو تع ندھی دشن آری کا بید دستہ اس بات سے طعی انہیں تو تع ندھی دشن آری کا بید دستہ اس بات سے طعی انہیں تھا کہ ان کے مقابلے پیش تھا صرف آیک تھیں ۔ آگاہ شقطا کہ ان کے مقابلے پیش تھا صرف آیک تھیں ۔ آگاہ شقطا کہ ان کے مقابلے پیش تھا صرف آیک تھیں ۔ آگاہ شرور سے جو ان کے مقابلے پیش تھا صرف آیک تھیں ۔ آگاہ نے کھی کر دیت یا فتہ افراد ۔ جس کر دیت بافتہ افراد ۔ جس کر دیت بی دیت بافتہ افراد ۔ جس کر دیت بی دیت بافتہ افراد ۔ جس کر دیت بی دیت بافتہ افراد ۔ جس کہ دی دید بی دیت بافتہ افراد ۔ جس ۔ جس مواسلے جس کی تربیت بافتہ افراد ۔ جس ۔ جس کہ ای دید بیں۔ ۔ جس کہ دی دید بی دید بی دیا ہوں ۔ جس ۔ کس کر دیت بی دید بی دیا ہوں ۔ جس کر دید بی دو دید بی دو دید بی دو دید بی دید بی دید بی دید بی دید بی دید بی دی دید بی دو دید بی دو دید بی در دید بی دید بی دو دید بی دو دید بی دو دید بی دو دید بی دو دید بی دید بی دو دید بی دو دید بی دو دید بی دید بی دید بی دو دید بی د

مجر کے تھم پراس ممارت بروی ہم بھینکنے کے ساتھ ساتھ راکٹ لانچر بھی فائز کردیتے تھے فضا ہولناک دھاکول ہے گونج اٹھی ادرز مین لرزگی جب کہ ممارت جگہ جگہ ہے منہدم ہوکرز مین یوں ہوگئے۔

اوھر وہ تینوں تیزی سے آئے بردھ رہے تھے رات کے اندھیرے میں بہاں قدم قدم پر دشواریاں اوررکاد میں تھیں کہیں راست تا ہموار تھا اور کہیں زمین اس تقدر نرم کے پاؤل مٹی میں رہن جا کیں انہوں ک

مرمرابی ہے کسی خطرناک سانپ یا جنگلی جانور کے گزرنے کا گمان ہوتا تھا۔ اور پھراندھرا بھی تھا اس سب کے باوجود وہ ہمت اور حوصلے ہے آئے ہو ہو ہ تھے ان تینوں کے ذبحن ہیں ان دیکھے اندیشے سانپ کی طرح کلبلاد ہے تھے کہ نہ جانے غلام مصطفیٰ پرکیا گزری وہ تنہا آری کے اس دستے سے مقابلہ بیس کرسکتا تھا۔

احیا تک پید در پے تین حیار دھاکے ہوئے اورز من لرز اٹھی مماریت سے کائی فاصلے پر ہونے کے باد جود انہیں ایسا لگ رہاتھا کہ جیسے زمین ان کے پاؤں سے نیچے سے سرک رہی ہو۔ طالموں نے ممارت کواڑادیا۔'' حیدرعلی سردآ ہ مجرکر بولا۔

پچھ فاصلے پر جاریا تھے ٹارچوں کی روشی لہراتی ہوئی وکھائی دے رہی تھی۔ دہ انہیں یا گلوں کی طرح ڈھونڈر ہے تھے ان کے ذہن میں ایک ہی سوال مجل رہا تھا کہ نامعلوم حملہ آور کون تھے کیا دہی تو تی دستہ تھا جس نے انہیں اس عمارت میں گھیرا تھا؟

پھر کہیں دور ہے انہیں میجررام پرشاد کی جلا آل بوئی آواز سنائی دی۔ "کہاں گئے وہ مسئلے ؟ ڈھونڈ د

Scanned by Bookst Des Pigest 248 November 2015

یہاں کہیں ہوں گے انہیں کے کہیں نکلنا جا ہے۔ 'وہ
بکل کی سرعت سے جھاڑیوں سے نکل کرا یک طرف
دیگ گئے۔ اس طرف قدرے نئیں ڈھلان تھی وہ
اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کرالٹ کرتے ہوئے تہ
اس کھے میدان سے نئی ڈھلان سے ہوتے ہوئے تھے۔
آ ورجھاڑیوں کی آ ڑیل پنچ اور اٹھ کر بھا گئے لگے۔
مسلسل بھا گئے سے ان کے مائس پھول ہیکے تھے وہ
جھاڑیوں کے جھنڈ سے ہوتے ہوئے دیتے میدان میں
میلن بینے کے تھے اس میدان میں فاصلے فاصلے ہے مئی کے
بینے کے تھے اس میدان میں فاصلے فاصلے ہے مئی کے
بینے کے تھے اس میدان میں فاصلے فاصلے ہے مئی کے
بینے کے تھے اس میدان میں فاصلے فاصلے ہے مئی کے
بینے کے تھے اس میدان میں فاصلے کر تین پنچنا
بینے کے تھے اس میدان میں فاصلے کا تاریکی میں
بینے کا آری کے دیتے سے نجات حاصل کرلیں ۔

اچا تک عقب سے مولیوں کی سنساتی ہوئی آ داز ابھری ۔ خوش ستی سے انہیں ایک بھی کولی جھونہ سکی تھی اوروہ ایک بڑے ہے مٹی کے شلے کی آڑیں دبک شکے گاڑی کی ہیڈ لائٹس دور سے دکھائی دے رہی تھیں وہ ایک بڑے تا کروں والی جیب تھی جس بریا بچ چھو جی سوار تھے جیب ان سے فاصلے پردکی اوراس سے فرحی نیجے اتر ہے۔

وہ تو صرف پانچ چھ ہیں دوسرے کہاں گئے ؟''سرن نے سرکوئی میں ہو چھا۔

'' وہ بھی اُدھر بی ہر وگر دہمیں ڈھونڈ رہے ہوں کے اوران برگونی چلانے کی صافت مت کرنا ورند ہم دھرلے جا میں سے۔' حیدر علی نے کہا۔

ایک دوسرے کیلے کی آڑیں جا پہنچ جہاں ہے محض جند قدموں کے فاصلے پرفو جیوں کی جیبے موجودتھی۔

ای دفت گولیوں کی تر تر اہت انھری انہوں اور گرد کی جھاڑیوں اور شیلوں پر برسٹ فائر کررے ہے انہوں نے موقع فنیمت جان کر جیپ کی طرف دوڑ الگادی جب تک فنیمت جان کر جیپ کی طرف دوڑ الگادی جب تک و تمن ان کی طرف متوجہ ہوتا دہ جیپ میں سوار ہو جیکے تھے انہوں ان کی طرف متوجہ ہوتا دہ جیپ میں سوار ہو جیکے تھے انہوں اسارٹ تھا حید رفلی نے ڈرائیونگ بیٹ پر بیٹھے ہی میں اسارٹ تھا حید رفلی نے ڈرائیونگ بیٹ پر بیٹھے ہی میں اور ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دیا ڈبڑ ھادیا جیپ طوفائی دفقار سے آئے برھی فوجیوں نے جیپ کے چیچے دوڑ تے ہوئے ان پر کو لیول کے برسٹ فائر کئے انہوں دوڑ تے ہوئے ان پر کو لیول کے برسٹ فائر کئے انہوں میں بردفت جمک کر جان بچائی گولیاں سنسنائی ہوئی جیپ کے جیپ کے برسٹ فائر کئے انہوں جیپ کی باڈ کی سے گرائی کی انہوں سے بردفت جمک کر جان بچائی گولیاں سنسنائی ہوئی جیپ کی باڈ کی سے گرائیں۔

کین حید علی تولیوں کی برسات میں انتائی مہارت سے بیز دفاری کی برسات میں انتائی مہارت سے بین دوڑا تا ہوا فائر تگ در آگا سے باہر نظل گیا۔ باہموار داستے میں تیز دفاری کی وجہ سے گاڑی بری طرح و گرگاری تھی اور پچکو سے کھاری تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی بھی سے جیب الت جائے گی مرجر بہت گردی اور ایسا کچھ نہیں ہوا اور دہ وہاں سے نکلنے میں کا میاب ہو گئے تقریباً نصف کھنے بعدی جب بیکھی کم اور کی تو حیدر بلی نے اطلاع دی کہ فیول جب جب بیکھی کماری تو حیدر بلی نے اطلاع دی کہ فیول جب جب بیکھی کا کردی تو حیدر بلی نے اطلاع دی کہ فیول جب بودی کے اور ایسا کردی تو حیدر بلی نے اطلاع دی کہ فیول

اب بیدل چلے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ کائی دیر چلنے کے بعد دہ سستانے کے لئے رسکہ ایک جگہ بیٹھ کر حیدرعلی نے اپنے کٹ بیک بین ہے ایک بوال ڈکالی ادر سمان سے کہا۔ 'اس محلول کواسپے جسم پراجھی طرح ملنے کے بعد کسی کیڑے سے یو نجھالو۔''

''سران نے سفیدر تک کے محلول کود کھتے ہوئے جرت سے یو جھا۔

"اس سے تم اپنی اصل شکل وصورت میں آجاد کے یہ بہت ضروری ہے کیوں کہ اشوک کمار بس میں میں متمبیل نیکرو کے روی میں وکھے چکا ہے۔ مدر مل نے دواب دیا اور مران اس کی مدایات پر عمل کرنے لگا

حیدرملی اور ناصر ہے بھی اپنامیک ای صاف کراہا۔ مجھ در قیام کے بعد واٹھ کرآ کے یز ہے ہی تھے کہ انہیں کچھ فاصلے ہے کوئی دوڑتا ہواائی طرف آتا و كهانى ويا وه فط الحك كررك يك خيدر لل في را أغل اور ناصراورس، ن في سعل آف والي يرتان لئ مجروه قريب آياتو ١٠٠٠ن سشستداره مياوه رادهايهي جوقريب آ كراسے بيان كراس سے ليك تى اوررونے تكى تاصراور حيدر على تيرت سے سير عظرد كيور سے عقب ال نے اسے بمشکل خور ہے الگ کیا۔'' تم رات کے اس نیر ای ویرائے میں کیا کررہی ہواورتمہاری میرحالت حس في بناني ؟ ' وورادها كا جائزه ليت موت بولا جس سے بال منتشر ہتھ چرے برخراشوں کے نشا تات سے اورلیاس مبلد مبلہ سے پعٹا ہواتھا۔ سنن فے اپن الجيكبشا تاركراس يباوى

''تمہارے جانے کے دوہرے روز وہال یوکیس نے ریم کیا اور بھے ٹرفٹار کرنے کے جعد آری نے حوالے کردیا گیا چھرومال سے جھے سہال راجستهان میں لایا کر جبال درجنوں کی تعداد میں لڑے اور لڑکے ورمشیت گردی کی تربیت دی جاتی ہے و ورات وان مجھے نو بینے کھنو نے کے بعدتم لوگول کے مارے میں او چھے تھے، آن میں مجر رام برشاد کے کرے میں تھی وہ جینے ای تشواب کے منتے میں دھت ہوا میں و بال ہے بھا گے آگی اور بھگوان کی کریا ہے و بال ے نظمے میں کا میاب بوگی۔

وہ تینوں پوکک پڑے تھے ٹاداعکی میں او استمن آری ہے جوائے ہوئ اپنی منزل کے قبر یب بہتے کیے تھے۔''ان کاوہ ٹریٹنگ سینٹر کہاں ہے؟''

١٠٠٠ في المسابع الي المالي المالي المالي ۱۰ میں ایک خفیدراستہ جانتی ہوں بیا یک سرتگ ہے جوٹر مینگساسینٹر ٹکسا جاری ہے جھے بھی فرار ہوئے ہوئے الفا تاہی نظراً کی تھی مرتم کیوں نیج تھے۔ ہے ہوا! المرادها بيدمهشت مردي كامركز سے بنجال جدید ترين بلائت خيز اسنحه بعاري مقداريل موجود ي

ببهال سنته اسلحه عائستان اسمكل كرينك ومشت مجردون ا تک پہنچ یا جا تا ہے اور اس اسلی ہے و بال دہشت گرد معسوم بجول عورتول اوربے گناه لوگوں كافق عام كرتے میں۔اس ٹر لینگ سینٹر میں نو جوان لڑ کوں کو ہرین داش كركے وہشت كروى كى ثرينتك دى جاتى ہے۔ يہ ظالم اوگ لڑکوں کا ذہن اس قدر تبدیل کر کیتے ہیں کہ وہ السالي رو بورث ان درندول كي تلم يرخودكش خيك جسم ے بالدھ کرانی جان دینے کے ساتھ ساتھ مینٹلزوں الوگول كوبلاكت مين ذال دسية بين جارامشن وجشت گردی کے اس بیمبید کا خاتمہ ہے اور اس مشن کی فاطر ہم اسنے وہ جانگاروں سے تحروم ہو کھے ہیں ان میں سے ايكسامير سنة والدينقصة"

'' نھیک ہے میں سہیں وہاں نے چکتی ہوں مگرتم تین افراد ایک راکفل اور دو پافل سکه بل بران ے تسميع مقابله كرو م عن و ورجنول كي تعداد من تربيت و فرس کے المکار میں اور پھران کے باش جدید اورمبلك متصارين -

🔑 ن منظرایا اور بولا 🚣 رادها حق کی خاطر الزيل الشرائط طالت اوراسلحه كأشيس حوصلي بهمت اورعزم کی ضرورت ہولی ہے، جارا مقصد نیك ہے، الشاءالله خداجاري مدوكر بيه گاك

وه را دها کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کلے۔ کیجهٔ دیر بعد راوها ایک جیمونی می بیمازی کے قریب تھاڑیوں کے جھنڈ کی ایاس جارگی ۔''اس جھنڈ میں اسرتک ہے۔ ' رادھانے ہاوروہ ہلا جھیک حصار ہوں ک حبسند میں جا تھے۔

الكيطرف زبين يربزاساس تمايقر بقاررادها کے کہنے پر سمدان وہ بھاری بھرا کیلے طرف سرکایا تو تمین بائی جار کا خلانظر آیاوہ باری باری اس قلاء میں اتر گئے بيمرقك نماراسته تعاجوآ أك جأكر اشاره بوكياب وواس مرلک میں باآ سال تیل کینتے تھے وہ اندھیرے کے ۔ بوجود ہنارے <del>عن</del>تے رہے اس سرنگ کا خاتمہ ایک دسی وعریف مال نما کمر ہے بیں اوا پیمال بھی تاریکی تھی۔

Dar Digest 250 November 2015 Scanned by Bookstube.net

''اب کمال جاما ہے؟'' سون نے سر کوشی گیا۔ اجا تک کمره روشن ہو گیا اور وہ تینوں سشت شد دررہ میج کرے میں میجرزام پرشاد سمیت جیوسات افراد مو بنود منظم جن کے باتھوں میں جد بدسا خست کی خود کار رانفکیں تھیں۔ انہوں نے تنجا اسٹائل کے بلیک کار ک نع نیفارم مین رکھے ہتھے اور چیرے پر نقاب تھے۔ ''اب مهمین کهیں جانے کی ضرورت مہیں ایج التصيار تصنك دورا ميجررام يرشاد غراياتو انبول في ایے ہتھیار بھینک دیئے۔

الوسيا رادهان أتبيل بهنسايا بيالانسان نے سوچا اور بے بی سے مجررام پرشاد اور ساہ بوشوں کود یکھا جن کی مہیب موں کا رخ ان کی طرف تھا ادرالگیاں ٹریگر برتھیں۔ان کی انگی کی معمولی ی جنبش انہیں مونت ہے ہمک ارکر علی میں ۔

الأحمل موج مين يؤشّف إنتا زيادمت سوجو انجى توميرے ياك مهارے كے بستا سے سريراتر میں ایما سریرائز توبیر رادها ہے جو تمہیں میال تھیر کرلائی ہے اور ذہن ہے اس خلط جمی کو نکال دو کہ ہے ہماری سائھی ہے تم نے اس کے ٹھر میں سیجھ گھنٹوں کے ا النے بناہ کی میں اور اس کے ساتھ بڑے رہمین اور سلبن لحات كزارت تشميم وبان ست حلے محمد اور بوليس كى يا الى كى وجه سے إلى علاقے سے تكلنے ميں كامياب مو گئے مقے مہیں ایس کی طار منہ مالی تو یاد ہوگی وہ دلیش يريي نتلى، يملے دن تو خاموش رہي ، دوسرے روز پوليس كواطلاخ وب وى است كرفياً وكرليا عميا وبال ست خفيه اواریدا ہے کے گئے۔

مجھے پید چلا تورادها كواپئ تحويل من لے ليا تبرميرے بي ظلم براس كي بائج ساله ميں كوجبي بيبال سِبنياد باحليا ادهم تم راجسهان آئے ہوئے بس میں میرے ایک کارندے اشوک کیار کی نظر میں آ گئے ہ بوائس جو کدا تعمیر کی شکل میں بھی چیکاوئ ۔ پہرتم لوگ ۔ اپٹی نے کمریند کا درواز و کھوالا۔ اناری نظروں میں تھے۔ اس ممارت برمیر ہے وستے ۔ اور کمرے سے ہر کی توالیک وسٹی وفریقش

نے ریار کیا تو تع کے برطاف وہاں زہرہ سے مزاتمت ہوئی اور میرے وہتے کے کئی جوان مازے گئے تو میں نے سوجا اس عمارت میں آئٹک وادی آٹھ لوتو طرور ہوں گے اس ممارت کو دہی مہوں اور را کت الانجروں ے اڑا دیا تمیا و ہاں صرف تمہارے ایک ساتھی کی لاش ملی جب بینہ چلا کہتم سب بھاگ گئے ہو، اور ہم سے صرف ایک بی شخص مقابله کرر باتفار"

وہ بولتے یو لیتے تھے بھر کے لئے رکا تو سرمان بول المهاية ميهجر رام برشاد خلام مصطفي بي مقابله كريت وقت تم اورتبہارے ساتھی اتنا تو جان حکے ہون کے کے سوگیدر مل کر بھی الیک شیر کا شکار نہیں کر سکتے اور ہم وہاں سے تم ے ڈر کرنیس بھا کے تھے جسٹنے کے لئے کے لئے تھے لیانا، جمينا، جميث كريلامالبورم كرنے كائب كاك بهاند

ال علين لحات على بهي حندر على اور ما صربلس یر سے المبول ف و محصاتو مین آمیز باتوں کے باوجود للمجررام برشادمسكرار باتعاب بولوخوب بؤلو جتنا جبك سنتے ہو چیک لو کھودر بعدتم سے رونا بھی ہے مال تو میں كهدد بإنقا النبك بعدتم ديتلني مبدان جها وكج لمنع خلط یہاں سے میں ایک این بلانگے میں تھوڑی می تبدیلی ک اورتمهارے ساتھ جوے کی کا تھیل کھیلا۔

المسهدين وبال سے جان ہو جھ كر فرار يونے كا موجع ویا گیا شایدتم لوگوں نے غورسیں سیاوبال تم بینوں یر گوئیوں کی ہارش ہوئی حمرا کے بھی تولی تمہیں چھونہ کی۔ المحوليان جلانے والے شاناري بتھ اور شدى تم تيون میر ہیرہ جو کولیوں کی برسات میں دمان سے باآ سان

کلدیب الارے قینے میں تھی رابھا کواس کی حال مجانے کے لئے مجبورا جاری بات ماہانی کے اوروہ ۔ کھیر کر مہیں یہال لے آئی اب تمہادے کئے ایک سریرائز اور میمی سے لیکن اس کے لئے شہیر اوراس نے جالائی سے تمہارے لباس میں صاف ابر چناہ نے گا۔ ارام برشاد کے اشارے برایک ساہ

مبدان میں کھڑے ہے مسلسل بھاگ دوڑ ہے رات افتیام بذریہ دری تھی اور سے کا اجالانمودار ہور ہاتھا تبول اطراف ہے بہاڑیوں میں گھرے اس وسیح دعریض میدان میں طلوع آفاب کا منظر بڑا خوشما تھا۔ جوتھی مست فاردار اری تھیں وہاں آٹھ دی تجا اسٹانل سیاہ یوش گئیں لئے چو کئے کھڑے ہے۔ ایک جگہ درجنوں کی تعداد میں لڑے کرائے کھڑے کھے۔ ایک جگہ درجنوں کی تعداد میں لڑے کرائے کے مخصوص لباس میں کھڑے۔

کے مقاصلے پرنشانہ بازی کی تربیت دی جارہی تھی۔

وہ ان تینوں کواس میدان کے عین وسط میں

لے عظی جہال بیاس ساٹھ لڑ کے مختلف قطار دن میں

مرجھکائے کھڑ ہے ہے۔ ان سے پچھ فاصلے پر نی لال

ادر اسٹوک کمار موجود ہے۔ چند رائفل بردار سیاہ بوش

وہان بھی تعینات ہے حالا تکہ اس کی ضرورت نہ تی کیونکہ

میں درجنوں سے سیاہ بوش کشت کرر ہے ہتے۔

میں درجنوں سے سیاہ بوش کشت کرر ہے ہتے۔

''ان لؤگوں گوفور ہے ویکھو۔' رہم برشاد نے عجیب ہے لیجے میں کہا تو وہ تینوں اس گروپ کی طرف مرش مرش کھا ہوں گھرے کو کیال مرش کھڑے کو کیال مرش کھڑے کو کیال مراف ترجیب ساخت کی جیکٹ موجود تھی اور شرث پر بھی تقاب تھے۔

و المرفع الله المرفع الله المرفع الم

''نقاب اتاردو۔''بنسی لال نے دوسراتھم ویا۔ دونوں لڑکیوں نے جیسے ہی چبرے سے نقاب اتارا سرن حیرت زوہ رہ گیا وہ ابرش ادر بربرہ تھیں جوکسی روبوٹ کی طرح ساکت جاء کھڑی اگلے تھم کی بنظر تھیں ان کے چبرے بے تاثر تھے اور آ تکھوں میں ویرانی تھی۔

سى ن با افتياران كى طرف بردهاى تحاكد رام برشاد نے سردلہج بل كہا۔ 'رك جاؤورنه تمبارے ساتھ ساتھ ان كى موت بھى جبرت ناك ہوگ، ' دو و بيں رك گيا گراس كى نظريں بدستورابرش اور بربرہ برجمي ہوئى تھيں۔ جن كى نگاہوں ميں اس كے لئے اجنبيت تھى۔

ومي جارسه تياركره وانساني بم بين جوسواسة مارے کسی کوند جانتے میں اور ند بی بہجائے ہیں ند بی ان کے کوئی احساسات ہیں میسو چنے بیٹھنے کی صلاحیت ہے بگر محروم ہیں۔ ہم آئیس جو تھم ویں محے اس پر بید بلاجھک عل کریں مے یہی ہتھیار ہم جہاں جا ہے ہیں مسيح مي جريه مارے علم يربدف يربي كر خود كوشم كردالت بين اورجارے وكن كو ناكافي تقسال بہجاتے ہیں۔ان رونوں کوجب یہان لایا گیا تو انہوں نے ایل عزت بیجائے کے لئے ہمارے خُودُس اسکواڈ کا حف بینے کے لئے رضا مندی طاہر كردى ۔ اى طرح كے ہارے دومرے اسكوا اللہ تربیت یافتہ وہشت گرد بھی تمہارے ہی ملک کے ا نوجوان بن جنہیں ہم برین واش کر کے ان کے ذہنوں میں این وسمن کے لئے زیر جروے ہیں کی تعصب کا زہر فرق واریت کا زہر اور پر اہر بیل ٹرینگ وے کر مطلوب حله معجة بي جهال بداسية عي مم وطنول رینهار به تحیارا از ماتے میں ۔اس کیمپ میں اتنا اسلحہ موجود ہے کہتم موج بھی بھی سکتے۔

ایک اشارے برخود کو کسے اڑا کیں سمے'' ایک اشارے برخود کو کسے اڑا کیں سمے''

پھر میجردام پرشاد نے بنسی لال کی طرف دیکھا تو بنسی لال نے لیکارا۔ "نمبر ٹونی فائیو اور نمبر ٹونی سکس '

ان تمنوں کے دل تیز ک سے دھڑ کئے لگے خاص کرسندن کی حالت غیر ہونے گل گویا یہ شیطان ابرش اور بر بر و کوان کے سامنے اڑائے والے تھے اور وہ ان د دنوں کو بچانے کے لئے کچھٹیس کر سکتے تھے کیوں ک

ان کے جاروں طرف ورجنوں بلیک کیٹ سے مسلح - BIN \_ 19.90 - BIN

#### 

یولیس المکار پراڑی کے جے یے پر کھلے ہوئے منتھاور برتاب بھوش بھی جند پولیس المکاروں کے ساتھ بہاڑی پرچڑھ رہاتھا بڑے تھن کھات تھے اس کا مقصد اجھااور ارادے نیک تھے وہ دکھی انسانوں کے کام آنے کے لئے اس بہاڑی پرموجود تھالیکن وہ سابھی جا ساتھا كراكر يوليس نے اے حراست ميں لے لياتو سارى زندگی دشمن کی کسی جیل میں سڑتا رہے گا وہ پر بیٹان سا تجریے میں داخل ہوا تو تھ شکک کررک گیا ، با ہا جی حجرے میں گھڑے تھے۔" پریشان مت ہواورایک طرف آرام سے بیٹھ جاؤے کیا باری نے تھم ویا۔

تودہ ایک کونے میں دور انوہ وکر بیٹے گیا باہر ہے لوگوں کے چینے بکارنے کی آواز میں آرمی تھیں۔ میہ بہاڑی رموجود باباتی کے عقیدت مند سے جو بولس المكارول كى راه من مزاح مورب سے كويا اى كى گرفتاری کے لئے قانون کی ساری مشینری حرکت میں آ چکامی \_

برتاب بھول نے جب دیکھا کہ اسے عرصہ سے وہ شاہ زین برقابرتیں پاسکا تو اس نے قانون کی مدول تھی۔ شاہرین اس بات ہے بخولی آگاہ تھا کہ مندو یولیس ایک مسلمان کے مقالبلے میں ہندویڈٹ کا ساتھ دے گی۔ متے مریدزیادہ دہرتک پولیس کو جرے من داخل ہونے سے نبیس روک عکے اور ڈی ایس بی رینک کا آ فیسر نصف درجن سلح المکارول کے ساتھ حجرے میں واخل ہوا ان کی نگاہی باباجی پرمر کوز تھیں جرؤى اليس في آ كے بروها اور درشت ليج من باباجي ے خاطب ہوا۔" ہم كون ہواورشاہ زين كہال ہے؟" تو ہایولیس اہلکار شاہ زین کود تکھتے ہے تاصر یتھے۔ شاورین مجھ گیا کہ یہ سب باباجی کی روحانیت کا میضا ہے اسے پکزلو۔'' وہ شاہ زین کی طرف اشارہ کال تھا۔ 'شاہ زین میراشاگرد ہے۔ تم خود دکھے او کرتے ہوئے بولا۔ ا أرنظر آئے تو گرفتار کرلیتا، لیکن مجھے اس کا جرم

الوبتادور "باباجي في وهيم البح من كبار "وو میمیل کہیں ای بہاڑی پرموجود ہے جمیس اس کا بیتہ بنادوتو بہتمہارے گئے بہتر ہوگا وہ مجرم ہے تم زیادہ درینک اے نبیں جھیا سکو گے۔''دوریکٹی کہے میں بولا۔

" ڈی ایس لی میں نے تم سے یہ ہو چھا ہے کہ شاہ زین کا جرم کیا ہے؟ اور رہا یہ سوال کہوہ مبال کہیں ہے تو تم اس جمرے سمیت بہاڑی کے جے چے کی تلاثی لے سکتے ہوا''

"اس ڈ شٹ نے بنڈت بھگت رام سمیت یا کج بجار بول کی متصیا ک ہے۔ پر نتو تم کون ہواور بہاں كرر ب مو؟ " في كاليس في رعونت بحرب ليج على ولا -"مرا نام مرالیاس سے اور مل برسول سے اے اس ججرے میں اللہ کی عمیا دہ میں مصروف ہوں رہا ہوال سناہ رین کا تووہ ممہیں یہاں متاہے تو بجر کرلے حاوك شاوزين هاموش بيضاييسب وكمير باتعاب

" وہ جاری نظروں سے کی کرکہاں جائے گا ، در ہوں پولیس المکاراس پہاڑی کے چے چے کی تلاقی الے رہے میں اسے بہت جلد گرفتار کرایا جائے گا۔ 'وی الین کی نے کہانائی وقت پڑتاب بھوش جرے میں واحل ہوا مگر دوسرے ہی ملح باباجی کود کی کرتھ تھک عمل ا بی دانست میں وہ شاہ زین کو بھنسا چکا تھا۔ اس کے وہم وگمان میں بھی شرقعا کہ بایا تی بھی اس حجرے میں موجود بو سکتے ہیں وہ میکھ دریتک انہیں کھورتار با پھرڈ ی الیں بی کی طرف متوجہ ہوا۔''مہائےتم نے اب تک اس مسلے كو كيول نبيس كر فبار كيا."

''مباراج ای حجرے میں واخل ہونے پر میں یہ بوڑھا نظر آیا۔ اس کے علاوہ بیاں کو کی نہیں تھا۔ 'وی ایس بی نے مودب کیج میں جواب دیا۔ " بيهال موجود نهين ؟ كياتم سب الدهي ہو تھے ہو، وہ دیکھو حجرے کے کونے میں فیک لگائے

شاہ زین کواس ہے خطرہ محسوں ہونے لگا۔ کو ما

" تم د کھے لیہا میں اے کیسے بہال سے تھسٹتا ہوا نے جاؤل گا۔'' برتاب بھوٹن غصے ہے بولا۔ '' شیطان کی ممرطویل سمی <sup>ریک</sup>ن انجام بهت برا ہے۔'' باباجی جلال میں آ تھے تھے۔

يرتاب بهوش في إباتي كى بات كاجواب وفي بغير منتزيز هاا دراسيخ والحمين باتحد كوجنبش دي ادرشا دزين کی طرف اشیارہ کیاباباجی نے نیجے بیٹھ کر حجرے کے دسط بى عمودى ككير هينجى اور برتاب بيموش كى طرف ديكھا ..

'' بڈیشے اب تواہے نہیں ہیا مکتا میں خوراہے ا پکڑ کر اولیس کے حوالے کر دوں گا۔ ڈی الیس لی تم اس عرف کو گرفتا رکرلو میں خود اے تمہارے حوالے كرتا بمون من وه أيك قدم مزيد آسكي بزه هر يولات '' رک حادٌ آ گے مت ہر هنا در نه نقصان اٹھادُ

کے 'ایاجی نے اسے تعید کیا۔

و يكور بين بودى اليس بي من يح كهدر بابول وہ میں سامنے موجود ہے تم صرف اس بڑھے کو قابو کرو باقی سب جھ پر چھوڑ دو۔'

ایک تومندسیای جھکڑی لے کر باباجی کی طرف بروها اس نے باباتی کی کلائی کو ہاتھ لگایا ہی تھا کہ چیختا ہوا ایک طرف جا گرا۔ دوہرے کا بھی یہی حشر ہوا تو ہوگیس المكارون نے باباجی كی طرف راتقليس تان ليس برتاب بھوش جیزی ہے شاہ زین کی طرف برھائی تھا کہ کسی نادیدہ چیز سے فکرا کر گریزا۔ جب وہ اٹھا تو غصے ہے ا کانپر ہاتھا۔

" كيا بوامباراج؟" وي الس في آيك برها .. "نید بدُھا کالی کے مہان سیوک سے بیھ (جنگ) كرنا جا بتا ب يونو يديس جانيا من اس نشف كرسكتا مول ـ" اس في منترير عق موسط اينا وايان یا دُن او پرابھا کرز مین پر مار ناشروع کردیا۔ حجرے کے ورود موار لرزئے گئے۔ اور چینوں کی خوف ٹاک ''اسینے اس شکستی مان پنڈستہ ہے کیوں نہیں ۔ آواز میں سٹائی و سینے لگیں۔ابیا لگ رہاتھا کہ ہزاروں سمیت سیم کرایک طرف دیک گئے تھے۔ جب کہ باباجی

وہ اے بخوبی و کھے سکتا تھا پرتاب بھوش کوئی معمولی بندت بجاری سی تھا۔ وہ اس بہاڑی پر بابا بی کے لئے بھی مشکلات کھڑی کرسکتا تھا۔ ادھرڈ می الیس بی جیرت ے کہدر ہاتھا۔ ''کون مہاراج مہال تو ہمیں آب اور اس بوڑھ کے علاوہ کوئی دوسرانظر سیں آپر ہا۔'' ۲۰ کیا کہا تھہیں نظرتیں آربادہ دیکھووہ سامنے

بینا ہے۔جس نے یا یج بجار ہوں کی متھیا کی تھی۔ يرتاب بعوش جعلا كربولار

"مهاراج آب كا و ماغ تونيس خراب موكية من كبدر بابول كريبال أب دونول اور بمارے علاؤه کو کی و دسرائیں ۔ 'ڈی ایس بی زینی ہو گیا۔

'' اورہ میں سمجھ کیا ہے سب اس پانی کے کارن ہور ہاہے۔اس نے تمہاری نظروں کے سامنے پر دہ ڈال ادیاہے میں ابھی اس کا توڑ کرتا ہول ! اس نے منتر پڑھتے ہوئے شاہ زین کی طرف ہاتھ جھکے۔

" يرتاب ميوش ايني اوقات على ربو وريه نقصان اٹھاؤ کے تم بار بارشاہ زین کے رائے ہیں آئے ہوادر سکسٹ کھاتے ہواس کے باوجود باز ہیں آتے۔ کیکن میری آنک بات یا در کھنا حق حق ہے باطل بطام جبتا ی طاقتور کیوں نہ ہوئٹ بالاخر حق کی ہی ہوتی ے۔''پاہاتی نے اے تغییہ کرتے ہوئے کہا۔۔

'بڈیھے میرے سامنے تیرا کوئی چینکارنہیں <u>ط</u>ے گاار ڈشٹ نے پنڈرت پجاریوں کےخون سے ہاتھ ر کے ہیں۔اب اس کی کوئی بھی سپاکنا نہیں کرسکتا۔'' ميرتاب بهوش تم شاه زين كاليحه بهي تبين بگاڑ کے ۔ تم اپی تمام تر تمپیا اور کیان دھیان کے باوجود مجھے سے تاواقف ہو۔ "باباجی نے اس پرتظریں جما كربوبليه.

'' بذھے زیادہ با تیمی مت بنااور سیدھی طرح بتا تونے اے کہاں جھیار کھاہے۔''ڈی ایس لی غرایا۔ پوچھتے۔''باباجی نے اطمینیان سے جواب دیا۔ وہ برتاب مدروطین لکر جیٹے رہی ہوں ہولیس المکار بھی ڈی ایس بی بھوش اور ڈی ایس بی نے طعبی مرعوب نہ ہتھے ۔

Scanned by Books Darenigest 254 November 2015

ہا آواز بلند قرآئی آیاستہ کاور اگررہ سے تھے حقیقت ایکی کے اس بار شاہ زین بھی خوف زوہ ہو چکا تھا۔ یہ مادرائی قوتوں کی لڑائی تھی جواس وقت زوروں پر تھی پر تاب بھوٹ مسلسل منتر پر ھر ہا تھا۔ اس کی آ تھیں انگاروں کی طرب و مک رہی تھیں اور جمرہ بھیا تک قسم کی جے و بھارے طرب و مک رہی تھیں اور جمرہ بھیا تک قسم کی جے و بھارے کہ یہ کیا ہے ہوئی رہا تھا کہ یہ کیا جورہا ہے وہ سم بھونے کھڑے سے تھے۔ یہ شورکائی مورہا ہے وہ سم بھونے کھڑے سے تھے۔ یہ شورکائی دیر بھاری رہا بھرخا موزی جھا گئی۔

باباتی کی آواز گونگی۔" تمہارے سارے بیرتو گئے کام سے اب کیا کرو گے۔"

برتاب جوش نے اندوت کیا اور کائی کا فلک شکاف نعرہ بلند کر کے اسٹے سرے جند بال تو از کر زمین بر جیسٹنے، پولیس اہلکار جبرت اور خوف ہے ایک طرف سمٹ کیے زمین بریائے تھے خوف ٹاک فتم کے سانپ بھونکار تے ہوئے ایا تی گی طرف پر اور سے تھے مہا ہی کے طرف پر اور سے تھے مہا ہی کے سانوں نے اطمعنان سے وظیفہ پڑھے ہوئے ایک طرف اتبار و کے اطمعنان سے وظیفہ پڑھے ہوئے اور سانیوں سے بھڑ

ذی الیس فی اور دیگر پولیس المکار پھٹی ہیٹی اللہ فکھر ہے ہے۔ نگاہوں سے سائیوں اور نیولوں کا مقابلہ دیکھر ہے تھے۔ جوزیادہ دیرجاری شدرہا اور نیولوں نے کمحوں میں سائیوں کواوھیر کرر کھ دیا۔ چرسانپ اور نیوسے دونوں کی عاشب ہو گئے۔ پرتاب جوش نے اس کے بعد بھی حادہ کے مہلک ترین وار کئے مگرنا کا مربا۔

یابا جی نے حق اللہ کا نعرہ بلند کیا تو گھی۔ اندھرا حجما گیا۔ پھر ہابا جی نے آگے بڑھ کرشاہ زین کا ہاتھ تھام لیا۔ 'اب تمہارا یہاں رہنا ٹھیک ہیں اپن آ تکھیں بند کراؤ اور جب تک میں نہ کہوں اپنی آ تکھیں مت کھولنا۔''

شاورین نے جیسے بی آسمیس بندگیں تواس نے خودکو کسی پر ند سے کی طرح ہوا بیں اڑتا ہوا محسوس کیا۔
"دہ بھاگ رہے ہیں گولیاں چلاد " پرتاب ہویش کی چلائی ہوئی آ واز سنائی دی اور جمرہ گولیوں کی جیش کی چلائی ہوئی آ واز سنائی دی اور جمرہ گولیوں کی جرائے ایشا۔ آبھہ ویر بعد شاہ زین نے

محسوں کیا کہ ، ہجرے سے باہرنکل کے ہیں اور فضا میں اور نہا ہوں ہیں جن اور ای طرز کی باررمووی و کھی ہا ہوں جس میں جن اور بریاں پر ندول کی طرح اور نے و کھائی دیتے ہیں۔ اور بریاں پر ندول کی طرح اور نے و کھائی دیتے ہیں۔ آئی ہے دیر بعد اس کے باؤل زمین سے مکرائے پھر بایا جی کی آواز انجری۔

المناورين في المحيس كلولي المولي المولي المنال المناورين في المحيس كلولي المنال المناورين في المنال المنال

 الآل نے بکارا۔ "تمہرٹو ٹی سلس اورتمبرٹو ٹی فائیوتم دونو ل این قطار میں لوٹ جاؤ، وہ دونوں اپنی قطار میں جا كر كھڑى ہوكئيں چران كى ساعت سے بنسى لال کی مخصوص بھاری آ واز محکرائی۔ "مبرالیون قطار ہے ما برآ دُ۔

ایک نقاب اوش قطارے فکل کر باہر آ گیا۔اس نے عجیب ساخت کی جیکٹ میمن رکھی تھی۔" ریڈ ایوا تنت يرجاكر كمرے بوجاؤ " بنى لال في ايك طرف اشاره كيا تؤوه ان عي كافي دورجاكر ايك سنسان جكه ير كھڑا ہوگيا۔ بنتي ال اس كى طرف اشارہ كرك دهارا "الاكارى"

لفظ ہارا کاری سنتے ہی تمبرالیون نے جیکث بریاتھ رکھا اس کے ساتھ ہی ساعت ممکن وھا کہ ہوا أور تمبر اليون كے جم مے برنچے اڑ گئے ۔ساتھ بى زمين كرز النفي \_ كردوعبار كا بادل ساحيها كيا تها جس حكم تمبراليون كهزا تقار وبال كزها بن عمياتها وه نمبراليون ے کافی فاصلے پر تھے اس لئے سی محمی مم کے جانی انقصان ہے محفوظ رہے۔ اس وسیع وعریض احاطے میں موبت كا سا سكونت جها عما تها تها. " بيه معمولي نوعيت كا دھا كى تير مواد تھا۔ال كتے ہم سب محفوظ رہے تم نے سے بھی د کھے لیا ہوگا کہ نمبرالیون نے میرے علم پر بلا جھجک خود کواڑاویا۔ کول کہ اس کا داغ میرے تالع تھا اورا كريس زبان سع مذكرتا اوراست سوج ك و ريع ظم دیتاتب بھی دہ دہی کرتاجوا۔ حکم دیا گیا تھا۔''

دو محویا تم نیلی جیمتی اور بیتا زم برعبور رکھتے ہو۔" سمان نے برخیال انداز مل کرون ہائی۔ "انسانی جسم میں سب ہے ہوی علمی دماغ میں ہے۔ ٹیلی بلیقی ، بیتا نزم ، مسمریزم ،اورای طرح سکے و میرعلوم کا تعلق و ماغ ہے ہے ہی صرف خیال کے بے لگام کھوڑے ہر قابو یانے کی ضرورت ہے۔تم دیکھو گئے سے مردیں اور جانے ویں ' ا یک روز و نیا پر بهاری حکومت بهوگی به و دو بذیانی انداز

کئے فرعون ،نمرود، قارون ، چنگیز خان ، انہوں نے مجھی تمہاری طرح خدائی وعوے کئے تھے انجام کیا ہواد ورہتی ومنیا تک کے لئے عبرت کا نشان بن کررہ محتے۔انسان وی ہے جوائی تخلیقی صلاحیتوں کوانسا نیت کی بھلائی کے کام میں لائے۔ ورنداس میں اور جانور میں کوئی فرق باتی شبیں رہنا۔ 'ان کی گفتگو میں حیدر علی نے دخل ویا۔ اورمیجررام برشاد نے غصے ہے اس کی طرف و مکھا اس كا چره خون كى مرخى مدرمكا نظرا رباتها - المحصول كا تیکھاین ظاہر کرتا تھا کہ و دیخت کیرطبیعت کا مالک ہے۔ وہ بلک کین کے ایک ساہ ہوٹ کی طرف و کھے کر فرایا۔''انبیں میل نمبرتھری میں لے جا کر خاطر خواہ تواضع كروتا كمان كورماغ تهكان أجاتين

سِلْ نَمِرتُعرِي ايك لأبك اب نما كمره بِقالِجس كا وروازہ استی سلاخوں کا تھا۔ انہیں کمرے میں لے جا کر باتھ پشت پر باندہ درئے مجے اور مند برشید لیٹنے کے بعدیاوں میں ری باندھ کر کر حصت کے کول سے النا لڑکا ویا گیا۔ اور کرے میں تیز روشنی والا بلب جلا ویا گیا تفایہ روشنی اس خوف ٹاک حد تک تندو تیز تھی کہ اس میں آئیسین کھولنا مشکل ہور ہاتھا او پر ہے وہ ڈرکج كے بوئے بكرے كى مانندالے لئك رہے تھے۔وہ مجھ محيئة ريمعي اعصاب حكني كامرحله ہے۔ نمایت ہی اذبیت ناک اوراعصاب شکن صورتخال تھی کمچہ برلھوان کی اذبیت اور تکلیف میں اضافہ ہونے لگا۔ سیاہ بوش انہیں بند كركے جا چکے تھے۔

مرے ہے باہر مجھ فاصلے پر ایک دومراساہ بوش رائفل باتحديس في كرى يربيها تفاء

ادھررادھا میحررام پرشاد سے التجا کررہی تھی'' آپ ہنے جیسا کہا ہیں نے ویسا ہی کیااب آپ مجھی اینا دچن بورا کریں اور میری بٹی کومیرے حوالے

رام برشاد کری ہے اٹھا اوراس کے شائے ير باته ركه ويار" تم يريثان مت موچند روز جميل بهي میں ہنسا۔ میں ہنسا۔ ''تمہارے جیسے کئی ہاگل و نیا میں آئے اور چلے سیوا کرنے کا موقع دو۔'' پھراس نے کسی شکر مامی مخص میں بولائ<sup>2</sup> ابے سالی وہ برلوک سدھار بھی ہے اسے میجردام برشاد کے حکم برکل ہی کولی مارکر گڑھے ہیں وفن كروياتها.

وہ بمشکل اسپے خراشوں سے بھرے بدن کوسسیت کرانمی اورووباره چکرا کر بیڈیر گریزی۔ وہ دهاري مار ماركر روري تحي - جبكه وه دونوس شيطان شراب کے نشے میں قالین پردھت پڑے تھے۔

ان میں سے ایک ہسااور لڑ کھڑاتے ہوئے کہج

عم بے چینی اضطراب اور پھراؤیت ہیں بدل كرجسم وجان كوسلكا ديتا ہے وہ بيٹرير حيت ليش جيت كو د مکھتے ہوئے بچھ در روکر مائم کرتی ہوا ہے کر چی کر جی و جود کوسسٹ کراٹھی ۔ لباس پینا اور بمشکل جلتی ان دونوں شیطانوں کے قریب پیچی جوشراب کے نشے میں مدہوش خرائے لے رہے تھے۔ان کی رانعلیں ایک طرف بری تھیں رادھانے ایک برائعل اٹھائی مجر کیج سوی کررانفل واپس رکھی اور رائفلوں کے قریب پڑے خنجر کی طرف لیکی میر خبر بھی ان دونوں میں ہے سی کا تھا۔ اس کے ول میں نفرت اور انتقام کا جوالا ملحی د کم ر ہاتھااوراے دیکتے ہوئے انگارے میں تبدیل کردیا تھا جوقریب موجود ہرنے کوجلا کررا کا کرڈالتے ہیں اس کے ول میں انقام کے شعلے جرک رہے تھے۔ جس نے اس کے ڈرخوف اور پر لیا کے جذبات کونگل لیا تھا۔

وہ تحفر اٹھائے ہوئے ان میں سے ایک کے قریب گی اور نیچے بیٹھ کر خنجر کی وہاراس کی شدرگ پر پھیر دی۔ این یا مالی کے احساس کے ساتھ ساتھ بنی کے لل کا بدله لینے کا جنون تھا۔اس لئے ہاتھ کی گرفت پخت ری ۔ تیز دھار خجر نے اس مخص کا ترخرہ موم کی طرح کاٹ ویا۔ اور خرخراہے کی آواز کے ساتھاس کے گلے سے خون کا فوارہ لکلا خورادھا کے جہرے اور فیاس کوداغ دار کر گیا۔ ال کامیم چنو کمچیز ہے گئے بعدسا کت ہوگیا۔

مد ہوش ہوکر اے جھوڑا تو اس نے سسکتے ہوئے پہلا آوازین ٹن کرای کا ساتھی کسمسایا تکر نشے نے سوال این بنی کے بارے میں کیا ۔"وہ کہاں ہے۔ اے دوبارہ مدہوش کردیا۔ راوها آ کے برهی اور خجر ویتے تک اس کے سینے میں مین ول کے مقام میں

كوريكار اليك قوى بيكل سياه پوش نمودار ہوا . "ات كى كمرے بين متقل كردو."اس نے تعلم ویا۔ رادھا کو آیک بارہ بائی بارہ کے کمرے میں پہنجادیا گیا۔ اس کرے میں ایک ڈیل بیڈیڈ اتھا۔وہ بیڈ مربیٹی کرانی قسمت کوکو سنے لگی ۔ سمہان کو پناہ دیٹا اور اس کی سنگت میں گزارے چندخوشگوار لمحات کی اے بھاری قیمت چکال بڑی تھی۔ اوراے مینی سمیت راجستھان کے اس دیرانے میں پہنچادیا گیا تھا اورا ہے مجوراً بیٹی کی جان بھانے کے لئے سمان اوراس کے ساتھیوں کودھوکے سے تھیر کریہاں لانا پڑاتھا۔ اس کے باوجود میجررام برشار نے اپنا وعدہ ایفانیس کیاتھا۔ رادها كوية بحى معلوم بين ها كداس كى بيني واس يمب بيس کہال رکھا گیا ہے اور کس حال میں ہے۔ دن کواے کھانا مجی دیا گیا۔ اس نے بے دلی

ے چند بوالے کھائے اور بیڈ پر بیٹھ کر ہو چنے لی ، نہ جانے اب بدورندے اس کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ رات نوج کے قریب کرے کا دروازہ کملا اوردوسیاہ بیش اندرداخل ہوسے ان کے باتھوں میں آ تشیل سیال کی بولتین تھیں اور آ تھیوں میں ہوس کی: چک انہوں نے دروازہ انڈر سے لاک کیا۔ اپنے بگروہ چېرول سے نقاب اتارے اوراس کی طرف برھے۔ رادها نے مزاحت کی کوشش کی ممر ان مراعدین شیطانوں کے مقالبے میں اس کی مزاحت اس جڑیا کی طرح تھی جے بازا ہے پجول میں دبوج چکاہو۔وہ ان کی ہولناک گرفت میں چھلی کی طرح ترب رہی تھی اوروہ اے نہایت بے رکی ہے روندر ہے تھے۔

مرہ رادھا کی چیوں اور کراہوں ے کوئے رباتها وه نصف شب تك شراب ييخ رب اور مال مفت ول بے رخم کے مصداق اسے نوچتے کھے وستے رہے دات ایک سے کے قریب انہوں نے بشے میں اوراے آن ہے کہ ملایا جائے گا؟"

Scanned by Bookstube. Dar Diest 257 November 2015

# اک سوسائی لات کام کی تھا۔ جال گائے کام کے کام کی کام کے کام کی کام کے کام کی کام

= Color Plans

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رہج الگسیشن ∜ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

او نلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں مصاحرات کو ویسے سائٹ کالناک دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook fb.com/paksociety



ا تارد یا۔ تھراک پر بھی است جین کیس آیا اس نے ہے ور ہے گئی دار وحشیانہ المراز میں اس کے جسم پر کئے ، وہ برجه دير وبال بيني بالمن ربي بجرباته روم شهر تباك کے ساتھ ساتھ ابو کے داغ و صبے دھوکر یا ہے آگی رات کے۔ ڈیڑھ کے کے قریب کوریڈورسٹسان پڑاتھا و، نائب د ما تی کی حالت میں آئے برھتی رہی۔

المصل فبرتمري كالاشتمي جبان ١٠٥٠ن اور اس کے ساتھیوں کوقید رکھا گیا تھا وہ و سے بھی يبال کے محل وقوع ہے کی حد تک واقف بھی دو گزشتہ چند ونول سے اس كيمي ميس محصور محى - أرجه اس بر کڑی تظرر کھی ہائی تھی لیکن تھو ستے چرتے بر کوئی یا بتدی عا بخریس سمی وه است سید نسر راه ریمز و رسمجه کرنظر الداريج موسة منصه ليكن بيان كي بفول جي يوي بظا برنتنی تی سنتے سسی سون ور ٹی بائٹسی کو کا ہے۔ لے تو اس كاوم نكل جاتا يت

ك في آئے جاكر بيرامداري الل كي صورت مين والنين سمت مرري هي وه ۾ ندلحول سائد منطق والداري ک ... تحرّیردگی ذرا سا سرفکال کرجائزه نیا سامنے ی سنگلاخ اسلاقول ذاا دروار وقعاجس من تيزروشي ك بلب من الله النالي حم صاف وكهاني ويدر ي هي يحم فاسلے پرانیک ساہ اوٹن کری کی پشت سے نیک لگائے

راوھا نے بچر مرا بی گرمنت مصبوط کی اورو ہے یا وُں چکتی ہوٹی ساہ بیش کے سریر جانبیجی ۔ وہ تر ہیت یافت بلیک کیٹ کا المکار تھا اس کی جھٹی اس سے اے ہوشیار کیا تو اس نے آئیجیس کھول ویں مگر اب تک دہر ہو پچکی تھی راہ ھائے تیخراس کے دل میں آتار دیا۔ است اليخط تك كي بهي مهلت نه ملي اوروه جهم رسيد او سيار ادها کے باتھوں یہ تمسرافل تھا وہ ایک عام می عورت بھی تو کا کروچ ہے ہے کے کر چھنگی تک ہے ڈرتی تھی۔ ''وکا کروچ ہے ہے کے کر چھنگی تک ہے ڈرتی تھی۔ تَعْرِ عِنْ سَنَّ فَعَلَى كَى بعبه سنة ووقا آل ان <del>جَكَالْقَ</del>ى ...

سیاہ نیش کی اہشا کی حلیش کے دوران اس ک میب سے تالے کی حالی بھی من کیا۔ اس نے تا الا تھوال

الإركمرية من داخل ميونني باحبيدر ملي و ناصر أور ١٠٠٠ن و کے کئے ہوئے جانوروں کی طربہ النے نگ رہے متھے قدمول كي آيت كن كرانبول فيرادها كويمي وليوليا فقا ادران کی آ تکھیں خیرت ہے سپیل کن تھیں لیکن وہ بولنے سے لاجار سے اس بات کا اصاب ہوتے ہی رادھائے سہان کے منہ سے شبیب ہٹائے کے بعد معمدان کے باتصوں پر بندھی ری تھجر سے کاٹ ڈالی۔ معمدان کے باتصوں پر بندھی ری تھجر سے کاٹ ڈالی۔ طرف الميمتي موسئا يواجها

'' میدوفت ان باتوں کے لئے مناسب تبین اس سے ملے کوئی دومران سے دار بیمان آجائے خود كواورات ما تعيول كوآ زاد كرواسف كي ترير كرو" وه طبری ہے ہواں۔

کی کمنوں اے النا لیکنے کے باعث ان کی جسانی خالت خاصی خراب تھی۔ ساراجسم س ہو چکا تھا راوهائے اس کے یافان کی دی کائی تواس سے کریے وقت باتھ آئے کر لئے اس کے بریرکوئی چوٹ شاتلی جندمنت جل كراس بدوران خون معال كيا جمرايين ساتھیوں کو آزاد کرایا۔ وہ دونوں تھی اذبیت کی وجہ اسے تعلق من قاصر شف خبر جند لمح مين وه رونوں بھی جلنے کے قابل ہو گئے وہ ہے ہی جب موسن مبریر کھڑی ہوتو انسان موت توسا ہے دیکھ کرا ہے جسم کی ساری قوت کیجا کر کے اسٹے گئے بچاؤ کی تدبیریں کر نے گنا ہے۔ یمی محصاس وفت ان کے مامنے تھا۔

تون کی تلواران سب کے سرواں پر لنگ رہی تھی ان کی ناتلیں بلکی ملکی کیلیار ہی تھیں ودل تھا کہ اسی رفيار المصافرية وووهز كسار باتها معالت الناسب كي اليي تھی کہ اگر کوئی ملکی آواز بھی بیدا ہوجاتی تو ان کی چیخ الكينے سن كسى سورت البير ركسا كمتي تھي۔

آئے برجتے ہوئے الیس ایک کرے کہ دروازے کے لیے ہے روشی اظر آئی اور پھر جب وہ درواز ع كقريب النيووه استعشدره كند (جاري سے)

Scanned by Book 14 hand 25 Innventor 2:15